أورالله تعالى جس كوچا ہتے ہيں راہ راست بتلا ديتے ہيں



اضافه عنوانات: مُولانًا مُحمّد عظمتُ الله رفيق دارالانتار جامعه فاروقيه مراجي،

ايد المولانا جميل احمد سكرود هوى

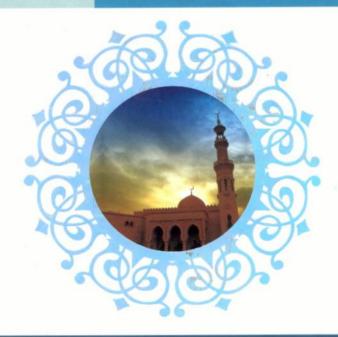

مكمل اعراب بنظر ثاني وتضحى مزيدا ضافه عنوانات

مولانا آفتاب عالم صاحب فاطل وتصف جامد داراهلوم راجي مولا ناضيأ الرحمن صاحب فاضل جامعددارالعلوم كراجى

مولا نامحمر مامين صاحب فاضل جامعددارالعلوم كراجي

أردُوباذار ١٥ ايم ليرجناح رودُ ٥ كراي ماكيتنان فن:32631861



جلدشتم

بابعتق احد العبدين تا باب قطع الطريق

اضافة عنوانات: مَوَلَاثًا مُحِمِّرٌ عَظْمَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تاليف: مولا ناسب<u>دا ميرعلى رمة الشعلي</u>

ممل اعراب ، نظر فان وهي ، مزيد اضافي عنوانات مولا ناضياً الرحمن صاحب فاضل جامعددا را لعلوم كراجي مولا نامحد يا مين صاحب فاضل جامعددا را لعلوم كراجي

دُوْرُالُولِاتُعَاعَتْ وَالْوَالِمُ الْمُعَالَّمُ وَالْوَالِمُ الْمُعَالَّمُ وَالْوَالِمُ الْمُعَالَّمُ وَالْ وَالْرُالِشَاعَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مزیداضافہ عنوانات و تقیح ، نظر انی شدہ جدیداید یشن اضا فہ عنوانات تسہیل وکمپوزنگ کے جملہ حقوق بحق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باهتمام : خلیل اشرف عثانی طباعت : متبر ۲۰۰۹ء علی گرافکس منامت : 271 صفحات کمیوزنگ منظوراحم

#### قارئین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمدللداس بات کی تکرائی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطّلع فرما کرممنون فرما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ



بیت العلوم 20 نا بھر روڈ لا ہور کمتیہ سید احمد شہید اُرد و بازار لا ہور کمتیہ امدادیہ ٹی بی ہپتال روڈ ملتان کتب خاندر شیدیہ۔ مدینہ مارکیث راجہ باز ارراوالپنڈی کمتیہ اسلامیدگائی اڈا۔ ایسٹ آباد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و بازار کرا چی بیت القلم مقابل اشرف المدارس کلشن اقبال بلاک اکرا چی مکتبه اسلامیا مین پور بازار فیصل آباد اداره اسلامیات ۱۹۰۰ مانارکل لا بور

مكتبة المعارف محلّه جنكي \_ بثاور

#### ﴿انگلینڈیس ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

# فهرست عنوانات

| 14          | باب عتق احد العبدين                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ا یک آ دمی کے تین غلام ہیں دومولی پر داخل ہوئے مولی نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے ایک نکل گیااور دوسرا آ گیا مولی                      |
| 14          | نے کہاتم میں ہے ایک آزاد ہے اور چرمر گیا اس کا حکم                                                                                      |
| · ,IA       | آ قااگر مرض الموت میں نہ کورہ قول کر بے تو کیا تھم ہے                                                                                   |
| ٠. ٠.       | اوراگراییا قول عورتوں کی طلاق کے بارے میں ہواورعورتیں غیرمدخولات ہوں اورشو ہربیان کرنے سے پہلے فوت ہوجائے تو                            |
| .19         | کس کامبرسا قط ہوگا                                                                                                                      |
| . ~         | مولیٰ نے دوغلاموں کوکہاتم میں سے ایک آزاد ہے ایک کوچے دیایا فوت ہوگیایا کہا کہ میری موت کے بعدتم آزاد ہوکون سا آزاد ہو                  |
| <b>Y•</b> • | 8                                                                                                                                       |
|             | مولی نے باندی کوکہاا گرتو پہلی بار بچہ جنوتو آزاد ہے باندی نے ایک لاکااورلاکی کوجنم دیااور بیمعلوم نہیں پہلے لاکا ہے یالاگی             |
| · [/]       | تومان آزاد ہو کی ہائمیں                                                                                                                 |
| rm.         | دوآ دمیوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہاس نے اپنے ایک غلام کوآ زاد کیا، گواہی کا حکم                                                        |
| ۲۳.         | گوای قبول کرنے کا اصول                                                                                                                  |
| rr .        | باب الحلف بالعتق                                                                                                                        |
|             | ا یک شخص نے کہاا گرمیں گھرمیں داخل ہوامیرے تمام غلام آزاداس وقت کسی غلام کا ما لک نہیں پھرغلام خریدےاور گھرمیں                          |
| rr-         | داخل ہواغلام آزاد ہوجا کیں گے                                                                                                           |
| ra          | اگرا پی بمین میں یو منذ کالفظ استعال کیا ہوتو غلام آ زادنہ ہوگا                                                                         |
| ra          | آ قانے کہا کل مملوك لى ذكر فهو حو اس كے پاس حاملہ جاريتى جس نے ذكر بچه جناوه آزاد ہو گايانہيں                                           |
| 44.         | كل مملوك املكه فهو حر بعد غد كنَّه كاحكم                                                                                                |
|             | آ قانے کہاکل مملوک املکہ یا کہاکل مملوک لی حربعد موتی اس قول کے وقت وہ ایک غلام کا ما لک تھابعد میں ایک خربیدلیا کون سا                 |
| ry :        | غلام آ زاد ہوگا                                                                                                                         |
| ۲۸          | باب العتق على جُعل                                                                                                                      |
| <b>19</b>   | جس نے اپنے غلام کو مال پر آزاد کیااور غلام نے اسے قبول کرلیا آزاد ہوجائے گا                                                             |
| 79          | اگرغلام کے عنق کو مال کی ادائیگی پر معلق کیا تو ہمی صحیح ہے                                                                             |
| ۳۱ .        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| ۳۱ .        | اگرغلام نے مال حاضر کردیا تو قاضی آقا کو آزاد کرنے پرمجبور کرے گا<br>اپنے غلام کوکہامیری موت کے بعد ہزار درہم پرتم آزاد ہو، کہنے کا حکم |
| ۲۱          |                                                                                                                                         |
|             | ا گرکسی نے دوسرے کوکہا کتم اپنی باندی کوایے ہزار درہم میں جو جھے پر ہیں آزاد کرواس شرط پر کماس کا نکاح میرے ساتھ کرو                    |
| ٣٣          | گےاس نے ایبا کردیاباندی نکاح کرنے سے افکار کردے ہو کیا تھم ہے؟                                                                          |
|             |                                                                                                                                         |

|                           | CDM COMMITTEE CO |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدائ <del>ی ج</del> لدششم | فهرست اشرف الهداميش الروو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0/k5.140°                 | ا یک مخص نے دوسرے سے کہاتم اپنی باندی کومیری طرف سے ہزار درہم پر آزا دکر دواس شرط پر کہتم اس کا نکاج میرے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *Wallpoo hu               | کروگے، کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vest ro                   | باب العدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , ro ,                    | مد برکی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦                        | مد بر کی تھے ہیداوراس کو ملک سے نکالناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72                        | مولی مد برغلام یا باندی ہے س مستم کے منافع حاصل کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72                        | مولی فوت ہوجائے تو مد برثلث مال سے آزاد ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>r</b> A                | تدبير كوموت كے ساتھ معلق كرنے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ma                        | باب الاستيلا <b>د</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> 79               | باندی ام ولد کب بنتی ہے اور اس کے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰۰                       | مولی کواپنی ام دلد پرکن کن با تو س کا اختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>/</b> *                | ام ولدکے بچہ کانسب کب ثابت ہوگا<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱                        | مولی ام ولد کے بچیک فی کرد ہے تو کیا حکم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢                        | ایک آ دی نے عورت سے نکاح کیا بچہ مال کے تابع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲                        | مولی فوت ہوجائے توام ولدمولی کے کل مال سے آزاد ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | نفرانی کی ام ولد اسلام قبول کر لے تواس ام ولد پر لازم ہے کہ سعی کرے انہی میں اور مید بمنز لدمکا تبد کے ہوگی سعا بیادا کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سابها                     | کے بعد آزاد ہوگی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LL                        | غیر کی باندی سے نکاح کیااوراس سے بچہ ہوا پھراس کا مالک بن گیاباندی ام ولد ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | بیٹے کی باندی سے وطی کی اس نے بچہ جناواطی نے نسب کا دعویٰ کر دیا نسب ثابت ہوجائے گا اور بیہ باندی ام ولد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ra                        | اور بیٹے کیلئے باپ قیت کا ضامن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ry .                      | مشتر کہ باندی نے بچیر جناایک نے نسب کا دعو کی کیااس کا نسب ثابت ہوجائے گا<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1</b> 1                | اگر دونوں نے نسب کا اکتھے دعویٰ کیا دونوں سے نسب ثابت ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA                        | دونوں سے ثبوت نب کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۹                        | مولی نے اپنے مکا تب کی بائدی سے وطی کی ،اس نے بچے جنا، بچے کے نسب کے دعویٰ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱                        | كتابالايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۱                        | قسم کی اقسام مخلاشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 <b>6</b> 7              | تيمين منعقده کی تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳                        | یمین لغو کی تعریف<br>مین در مین سیاست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵٣                        | قصدافتم کھانے والا بمر واور نامی سب برابر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵                        | باب ما یکون یمینا و ما لا یکون یمینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <br>فهريت   | اشرف الهداييشرح اردو مدايي — جلدششم                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.1001 DO  | الله كاساءذاتى وصفاتى بيضم كاحكم                                                                                    |
| uduboo ay   | غیرالله کی تمانے سے حالف نہیں ہوگا                                                                                  |
| VESTO DA    | حروف فتم                                                                                                            |
| ۵۸          | الغاظتم                                                                                                             |
| ۵۹          | فارى كے كن الفاظ يين منعقد ہوگي                                                                                     |
| ₩•          | علىً نذريا علىً نذر الله كنخ كاحكم                                                                                  |
| <b>Y•</b>   | اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی یا نصرانی یا کا فرہوں بیتم ہے                                                        |
| YI          | اسائل                                                                                                               |
| YI          | اگر کہا میں نے ایسا کیا تو مجھ پر اللہ کا نخضب یا اللہ کی پھٹکار ہواس سے تشم کھانے والا شار نہیں کیا جائے گا        |
| Yr          | فصل في الكفارة                                                                                                      |
| Yŕ          | کفارهٔ پمین                                                                                                         |
| 44          | کفاره کی اشیاء ثلاثة پرقا در منه ہوتومسلسل تین روز ہے رکھیے                                                         |
| Ym .        | حنف يركفاره كومقدم كرنا                                                                                             |
| 44          | معصیت برطف کا حکم                                                                                                   |
| . Yr        | کا فرنے حالت کفر میں قتم کھائی یا اسلام لانے کے بعد حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ نہیں                                  |
| ۵۲          | جس چیز کامیں مالک ہوں وہ جھے برحرام ہے کہنے سے وہ چیزحرام نہیں ہوگی                                                 |
|             | سن نے کل حل علی حرام کہا یہ کھانے اور پینے برخمول ہوگایا جس کی نیت کی وہ مراد ہوگی                                  |
| <b>44</b> / | نذر مطلق، مانی اس کا بورا کرنالازم ہے بہی تھم نذر معین کا ہے                                                        |
| 44          | فتم كمتصل انشاء الله كها حانث نبين بوكا                                                                             |
| AF          | باب اليمين في الدحول والسكني                                                                                        |
| AF          | فتم کھائی ہیت میں داخل نہیں ہوں گاتو کعبہ مجدیا ہید یا کلیسہ میں داخل ہونے سے حاثث نہیں ہوگا                        |
| 79          | فتم کھائی گھر میں داخل نہیں ہوں گا ویرانہ میں داخل ہوا جا نث نہیں ہوگا                                              |
| 44          | فتم كهائى لا يدخل هذه الدار بجروه كحروريان هو كمياأورووباره بنايا كميا بجرواخل مواحانث موجائع كا                    |
| 4.          | فتم کھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگا اس کی حصت پر پڑار ہا جانث ہوجائے گا                                           |
| ۷۱ .        | فتم اٹھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگا اور وہ اس میں تھا بیٹھنے سے جانث نہیں ہوگا                                   |
| . 41        | فتم کھائی ہیے کپڑ انہیں یہنے گا حالانکہ اس نے بہنا ہواتھا فی الحال اتار دیا حانث نہیں ہوگا                          |
|             | قتم کھائی کہاس گھر میں نہیں رہوں گا خودنکل گیااورساز وسامان اس کے اہل وعیال اس میں ہیں اورلوٹنے کاارادہ بھی نہیں ہے |
| ۷۴          | حانث بوجائے گا                                                                                                      |
| ۷۳          | قتم کھائی اس شہر میں نہیں رہوں گا تو بچے اور سامان منتقل کرنے برموقو ف نہیں                                         |
| 40          | مائل                                                                                                                |

| ت اشرف الهداريشرح اردوم البير - جلدششم                                                                               | فهرسسة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| باب اليمين في الحروج والاتيان والركوب وغير ذالك                                                                      |        |
| مانی که مسجد سے نہیں نکلے گا پھرا یک آ دمی تو تھم دیااس نے اٹھا کر ہا ہر کر دیا جانث ہوجائے گا                       | فشمكھ  |
| مائی کہا ہے گھرے جنازے کے علاوہ کیلیے نہیں نکلے گا پھر جنازہ کیلیے لکا پھر دوسرا کام بھی کرلیا جانث نہیں ہوگا        | فتمكھ  |
| مائی کہ بھر ہ ضرور بضر ورآؤں گا پھر نہ آیا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو آپی زندگی کے آخری کھات میں حانث ہوجائے گا        | فشمكھ  |
| مانی کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر باہز ہیں <u>نکلے گ</u> ی اسے ایک دفعہ اجازت دے دی وہ باہر نکلی پھر دوبارہ اجازت | فتمكه  |
| ير با برنكل حانث موجائے گا                                                                                           | کے بغ  |
| دی نے کسی کوکہاا جلس فتعد عندی اس نے کہاا گرمیں ناشتہ کروں تو میراغلام آزاد پھرا پنے گھر کی طرف گیااور ناشتہ کیا     | ايبآ   |
| نېيىن بوگا                                                                                                           | حانث   |
| باب اليمين في الاكل والشرب                                                                                           |        |
| مانی کهاس مجمورے نہیں کھاؤں گااس سے مجمور کا پھل مراد ہے                                                             | فتمكھ  |
| انی کہاس نیچ سے یا جوان سے کلام نہیں کرے گا پھر پوڑھا ہونے کے بعد کلام کیا جانث ہوجائے گا                            | فتمكھ  |
| مانی کہ بسر نہیں کھائے گا پھر رطب کھالیں حانث نہیں ہوگا                                                              | فتمكه  |
| مانی که رطب نبیس خریدوں گا پھر بسر کا خوشہ خرید لیا جس مین رطب بھی تھیں حانث نہیں ہو گا                              |        |
| مانی گوشت نبیس کھاؤں گا پھرمچھلی کا گوشت کھالیا جانٹ نبیس ہوگا                                                       | فتمكم  |
| ٨٣                                                                                                                   | مباكل  |
| ائی چربی نہ کھائے گانے خرید ہے گا کوئی چربی مراد ہوگی                                                                | فشمكھ  |
| انی کہ اس گندم کونبیں کھا وُں گا چبائے بغیر کھانے سے حانث نہیں ہوگا                                                  | فشمكھ  |
| ائی اس آئے سے نہیں کھانے گا چھراس کی روٹی کھالی حاث ہوجائے گا                                                        | فتمكھ  |
| ائی بھنا ہوانہیں کھائے گا گوشت مراد ہوگا                                                                             | فتمكھ  |
| انی کہ سرنہیں کھائے گاسر کا اطلاق سر پر ہوگا                                                                         | فشمكھ  |
| انی کہ فاکھے نہیں کھائے گا پھرانگور، انار، ترخر ما، ککڑی، کھیرا کھایا تو حانث نہیں ہوگا                              | فتمكم  |
| انی که ادام نے بیس کھاؤں گا، ادام کامصداق                                                                            |        |
| نہ کرنے کی شم اٹھائی غذا کا اطلاق کون ہے کھانے پر ہوتا ہے                                                            |        |
| ان لبست او اکلت او شوبت فعبدی حو پیرکهامیری بیمراد به تضاء تصدیق نبیس کی جائے گ                                      |        |
| ائی کہ د جلہ سے نہیں ہے گا پھر برتن سے پی لیا حانث نہیں ہوگا                                                         |        |
| اكى ان لم اشرب الماء الذى فى هذا الكوز اليوم فامراته طالق اوركوز ـــ بين پانى نهين تفاحا نث نهين بوگا                |        |
| كمائى ليصعدن السماءيا ليقلبن هذاالحجر ذهبا فتم منعقد بوجائے گی اورحانث بوگا                                          | الرقتم |
| باب اليمين في الكلام                                                                                                 |        |
| ائی کہ فلاں سے کلام نہیں کروں گا پھر کلام کی کہ وہ من رہا تھا مگروہ سویا ہوا تھا جانث ہوجائے گا                      |        |
| قتم کھائی فلاں کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کروں گااس نے اجازت دے دی اور اسے معلوم نہیں اس نے کلام کیا حانث            | اوراگر |
|                                                                                                                      |        |
|                                                                                                                      |        |

:

| اخر ف الدار شرم الدود بدا به المستخدم  | c                                              | s.com                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من اغائی لا بکلعہ شہورا فتم اغائے کے وقت مے بہید غاربوگا  ارکہ کھان کا انہیں کرے گا مجران بی از اس بر حاصا نے بہید غاربوگا  ارکہ کمان کا ان خیس کے کنٹوکوروں قریری بیری کو طال آباد ہوری کو کہ طال آب ہوری اللہ کا انہیں کہ کا طال آباد کی کا طال آباد ہوری کے انہیں کہ کا طال آباد کی کا انہیں کہ کا طال آباد کی کا انہیں کہ انہیں کہ کا طال کے انہیں کہ کا کہ انہیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | اشرف الهداريشر ح اردومداري سي حلد شم                                                                                |
| المراس کال کاام کی کام کی کرے گا گرزاز شرقر آن رہ جو ما مان فی کی کر طلاق ہوگ کا کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کار کا لائل کے کہ ما کی کام کی مان فی ہوگا کی اور کان کام کی کی کام کی مان کی بودی یا فلان یا حتی یا فن فلان فلان کام کی کام کی مان کی بودی یا فلان کی بودی یا فلان کی بودی یا فلان کی مور کام کی کام کی مان کی بودی یا فلان کی بودی کی کام کی مور کام کی معنی بودی کی بودی کی کام کی مور کام کی بودی کی کام کی مور کام کی مور کام کی مور کام کی کی بودی کی کام کی بودی کی کام کی بودی کی کام کی کی بودی کی کام کی کی بودی کی کام کی کام کی کی بودی کی کام کی کی کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کام کی کی کام کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کام کی کی کام کام کی کام کام کی کی کام کام کی کی کام کام کی کی کام کام کی کام کام کام کی کام کام کام کام کی کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200KS 190                                      | بوجائے گا                                                                                                           |
| ام کمانی المال محض سے گفتگر کروں تو بری بیری کو طلاق تو بیری کو کب طلاق برگ الله نفر فادن فادن فادن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sturdulo 90                                    | فتم اٹھائی لایکلمه شهوا فتم اٹھانے کے وقت سے مہینہ ثارہوگا                                                          |
| مر کمان کل ال گخش سے گفتگو کروں تو ہری پیوی کو طلاق ہوت ہوگا کہ ان ہا ذن فلان پاستیں با ذن فلان فلان فلان فلان اور کم اللہ اللہ باللہ کلمت فلان الان کلمت فلان الان بالذن فلان بالذن فلان بالذن فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94                                             |                                                                                                                     |
| طالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94                                             | قتم کھائی فلال مخص سے گفتگو کروں تو میری بوی کو طلاق تو بیوی کو کب طلاق ہوگی                                        |
| قسم کھائی کہ لایک بھر عبد فلان اور کی تغییر غلام کی نیٹ ٹیم کی یا فلاں کی یوی یا فلاں کے دوست کے ساتھ کام ٹیم کروں کا گا۔ اندیکرہ وافعا فلے کساتھ کسم الحق کے ساتھ کام ٹیم کی کی کی است کی کہا تھا کہ کسم کسی نظام میں جائے گا گا کہ کسم کسی نظام میں جائے گا گا کہ کسم کسی نظام میں جائے گا گا کہ کہا گا کہ کہ کہا گیا گئے کہ کہا گیا گئے کہ کہا گا کہ کہا ہم کہا گیا کہ کہا ہم کسی کہا تھا کہ کہا ہم کہا گئے کہ کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہ کہا گئے کہا گئے کہ کہا ہم کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہا ہم کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا گئے کہا کہ کہا گئے ک |                                                | اگركهاان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان يا حتى يقوم فلان يا الا ان پاذن فلان ياحتى ياذن فلان فامرأته                   |
| السند فرورہ الفاظ کے ساتھ ہے ماتھ ہے کہ مین دوست کیما تھ کام نہیں کروں گا، غلام میں مانٹ نیس ہوگا مورت کی میں غلام پر شم کھائی یا کی مین بوی کیما تھ یا کی مین دوست کیما تھ کام نہیں کروں گا، غلام میں مانٹ بوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کو فروخت کردیا پھر کلام کی مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کو فروخت کردیا پھر کلام کی مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہیں کہ روں گا گئے دن مراوہوں گے؟ امر کھائی پی نہیں کہ روں گا گئے دن مراوہوں گے؟ امر کو کہاان خدتی ایا کیے قانت جر،ایا م کیر وکا صمدات کئے دن ہوں گے؟ امر کو کہاان خدتی نے کہا جی بھر کے طال قبال نے مراہوا کہ جرنا آزادہوجائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہاان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہ قراد ہے، پھر مہرستری کی دوہ آزادہے، تین غلاموں نے اسے علیمہ وہ کیا اور وہائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94                                             | طالقفلاں کے قدوم اور اذن سے پہلے کلام کی حانث ہوجائے گا                                                             |
| السند فرورہ الفاظ کے ساتھ ہے ماتھ ہے کہ مین دوست کیما تھ کام نہیں کروں گا، غلام میں مانٹ نیس ہوگا مورت کی میں غلام پر شم کھائی یا کی مین بوی کیما تھ یا کی مین دوست کیما تھ کام نہیں کروں گا، غلام میں مانٹ بوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا اور دوست میں مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کو فروخت کردیا پھر کلام کی مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کو فروخت کردیا پھر کلام کی مانٹ ہوجائے گا امر کھائی لا یکلم صاحب ہیں کہ روں گا گئے دن مراوہوں گے؟ امر کھائی پی نہیں کہ روں گا گئے دن مراوہوں گے؟ امر کو کہاان خدتی ایا کیے قانت جر،ایا م کیر وکا صمدات کئے دن ہوں گے؟ امر کو کہاان خدتی نے کہا جی بھر کے طال قبال نے مراہوا کہ جرنا آزادہوجائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہا کہ ہروہ غلام جو بھے فلان اور وہائے گا امر کی نے کہاان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہائے گا امر کی نے کہان استویت فلان اور وہ قراد ہے، پھر مہرستری کی دوہ آزادہے، تین غلاموں نے اسے علیمہ وہ کیا اور وہائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | فتم کھائی کہ لایکلم عبد فلان اور کی معین غلام کی نیت نہیں کی یافلاں کی بیوی یافلاں کے دوست کے ساتھ کلام نہیں کروں   |
| اوردوست میں صاف ہوجائے گا  ہم کائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کوفروخت کردیا پھر کلام کی حائث ہوجائے گا  ہم کھائی لا یکلم حیااوز باتا کتاز بانہ الطیلسان اس نے چادر کوفروخت کردیا پھر کلام کی حائث ہوجائے گا  ہم کھائی لا یکلم اللہ ہو اس سے کتنے دن ہرادہوں گے؟  ہم کھائی چندونوں تک بات ٹیمین کروں گا کتنے دن ہوں گے؟  ہم کھائی چندونوں تک بات ٹیمین کروں گا کتنے دن ہوں گے؟  ہم کا ملام کو کہااان خدتی ایا کیے وقانت جرءایا مرکیہ والمصداق کتنے دن ہوں گے؟  ہم کہا ہوب تو بچہ جنے کھے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گا  ہم کی نے کہا ہی ہو کیے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گا  ہم کا حدی کے جس خریدوں وہ آزاد ہے، خلام کریا آزادہوجائے گا  ہم کا حدی علی خریدوں وہ آزاد ہے، خلال ہوگا ہوگا ؟  ہم کا حدی علی ہو جھے فلال ہوگا کہ کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  ہم کا کہا کہ ہروہ فلام جو جھے فلال ہوگا کہ کہاں ولاوت کی خوشخری و سے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علی وہلے وہائے گا  ہم اگر کی نے کہا کہ ہروہ فلام جو جھے فلال ہوگ کے ہاں ولاوت کی خوشخری و سے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علی وہلے وہائے گا  ہم اگر کی نے کہا ان اشتویت فلائا فہو حو ، پھر کھاڑہ وہم کی طرف سے خریدا ، یہ نظارہ ودرست ٹیمیں کے کہا اگر جاریہ ہوائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94                                             |                                                                                                                     |
| اوردوست میں صاف ہوجائے گا  ہم کائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کوفروخت کردیا پھر کلام کی حائث ہوجائے گا  ہم کھائی لا یکلم حیااوز باتا کتاز بانہ الطیلسان اس نے چادر کوفروخت کردیا پھر کلام کی حائث ہوجائے گا  ہم کھائی لا یکلم اللہ ہو اس سے کتنے دن ہرادہوں گے؟  ہم کھائی چندونوں تک بات ٹیمین کروں گا کتنے دن ہوں گے؟  ہم کھائی چندونوں تک بات ٹیمین کروں گا کتنے دن ہوں گے؟  ہم کا ملام کو کہااان خدتی ایا کیے وقانت جرءایا مرکیہ والمصداق کتنے دن ہوں گے؟  ہم کہا ہوب تو بچہ جنے کھے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گا  ہم کی نے کہا ہی ہو کیے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گا  ہم کا حدی کے جس خریدوں وہ آزاد ہے، خلام کریا آزادہوجائے گا  ہم کا حدی علی خریدوں وہ آزاد ہے، خلال ہوگا ہوگا ؟  ہم کا حدی علی ہو جھے فلال ہوگا کہ کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  ہم کا کہا کہ ہروہ فلام جو جھے فلال ہوگا کہ کہاں ولاوت کی خوشخری و سے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علی وہلے وہائے گا  ہم اگر کی نے کہا کہ ہروہ فلام جو جھے فلال ہوگ کے ہاں ولاوت کی خوشخری و سے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علی وہلے وہائے گا  ہم اگر کی نے کہا ان اشتویت فلائا فہو حو ، پھر کھاڑہ وہم کی طرف سے خریدا ، یہ نظارہ ودرست ٹیمیں کے کہا اگر جاریہ ہوائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | كسى معين غلام روشم كهانى ياكسى معين بيوى كيساته ياكسى معين دوست كيساته كامنبيل كرول كا،غلام ميس مانث نبيل مو كاعورت |
| امن الدهو الله حینا اوز ما تا کتناز ما ندم او دوگا؟  دم ایشانی لایک کلم الله هو اس سے کتنے دن مراوبول ہے؟  دم ایشانی لایک کلم الله هو اس سے کتنے دن مراوبول ہے؟  دم ایشانی چند دئو ل تک بات نہیں کروں گا کتنے دن مراوبول ہے؟  علام کو کہا ان خدتی ایا کثیرہ قانت حر ، ایا م کثیرہ کا مصداتی کتنے دن بول ہے؟  باب الیمین فی العتق و الطلاق  ہاب کے کہا جب تیجے خلاق اس نے مرابوا پر جنا طاق ہوجائے گا  ہاب کی نے کہا اپنی بائدی ہے کہ جب برموئی مرکبی ، اس نے پر جنا آزاد ہوجائے گا  ہاب کہ بروہ غلام جے میں خریدول وہ آزاد ہے، یہ کرموئی مرکبی ، اس کا تھم  وہ آخری غلام جو بھے فلال ہوں کو اس سے تین طلاق ہیں ، اس کا تھم  دو آخری ورت جس سے شرن کا حرک روں اسے تین طلاق ہیں ، اس کا تھم  دو آخری غلام جو بھے فلال ہوں ہوں کے بال ولا دت کی خو شخری و سے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحہ ہو بھے فلال موجو حو ، پھر کفارہ فرت سے خریدا ہو بائیگا  اگر کمی نے کہا ان اشتویت فلان فہو حو ، پھر کفارہ فرت می کی طرف سے خریدا ، پر کفارہ ورست نہیں ہو کہا کہ ایک وہ اور ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.                                             |                                                                                                                     |
| قسم ایشائی لایکلم الدهر اس سے کتنے دن مراوہوں ہے؟  مراف کھائی چند دنوں تک بات نہیں کروں گا کتنے دن مراوہوں ہے؟  علام کوکہاان خدتی ایا کشرہ قانت تر،ایا م کشرہ کا مصداق کتے دن ہوں ہے؟  علام کوکہاان خدتی ایا کشرہ قانت تر،ایا م کشرہ کا مصداق کتے دن ہوں ہے؟  عبوی سے کہاجب تو بچہ جے تجھے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گ  میں نے کہا اپنی بائدی سے کہ تو جب بچہ جے تو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزادہوجائے گ  المادہ فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، فلام خریدا آزادہوجائے گ  المادہ فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، فلام خریدا آزادہوجائے گ  وہ آخری فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، نیا مرک کی اس کی اور کا وہ کا کہ بروہ فلام جو بچے فلال بوی کے ہاں ولادت کی خوشخری و ہے وہ آزاد ہے، تین فلاموں نے اسے علیحہ ہ فلام فہو حو ، پھر کفارہ تھم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے اگر کی نے کہان اشتریت فلام فہو حو ، پھر کفارہ تھم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے اپن ام ولد کو کفارہ کی فیرہ مستر کی کی وہ آزادہ ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99                                             | فتم کھائی لا یکلم صاحب هذا الطیلسان اسنے چادرکوفروخت کردیا پھرکلام کی حانث ہوجائے گا                                |
| قشم کھائی چندونوں تک بات نہیں کروں گا گئے دن مراد ہوں گے؟  امام کو کہاان خدتی ایا اکثیرۃ فانت حر،ایا م کثیر وکا مصداق گئے دن ہوں گے؟  باب الیمین فی العتق والطلاق  باب الیمین فی العتق والطلاق  امام کی باجب تو پچہ جنے تجفے طلاق اس نے مراہوا پچہ جنا طلاق ہوجائے گ  امام کی نے کہاا چی باندی سے کہ تو جب بچہ جنے تو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا  امام کی غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، نظام خریدا آزاد ہوجائے گا  امام کی غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، نظام خریدا آزاد ہوجائے گا  امام کی غلام جو میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہ کرموئی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  آمری علی کہ اوہ فلام جو مجھے فلاں بیوی کے ہاں ولا دت کی خوشخری و ہے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحہ و علیحہ وہ نیک کہاں والا دورست نہیں ہوگا۔  امری نے کہاان اشتویت فلانا فھو حو، پھرکفارہ فسم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ ورست نہیں ہے انہا کہ وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1••                                            | قتم کھائی لا یکلم حینا اوز مانا کتناز ماند مراد ہوگا؟                                                               |
| المام کوکہاان خدتی ایا ماکیر ہ فانت تر،ایا م کیر ہ کا مصداق کتے دن ہوں گے؟  باب الیمین فی العتق و المطلاق  بوی ہے کہاجب تو بچہ جنے تجفے طلاق اس نے مراہ وا بچہ جنا طلاق ہوجائے گ  موں نے کہا پی بائدی ہے کتو جب بچہ جنے تو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گ  ہوا وہ فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، فلام خریدا آزاد ہوجائے گ  آخری فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، نیا مرکویل مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری فلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، بیا کہ کرمولی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری فلام جو مجھے فلاں بیوی کے ہاں ولادت کی خوشخری دے وہ آزاد ہے، نین فلاموں نے اسے علیحہ ہلیحہ وخشخری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا  الحمل نے کہاان اشتویت فلاتا فہو حو ، پھر کفارہ فتم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ ورست نہیں ہے  اپی ام ولد کو کفارہ کی نبیت سے خریدا تو یہ کفارہ ورست نہیں ہے  اپی ام ولد کو کفارہ کی نبیت سے خریدا تو یہ کفارہ ورست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>∫ • •</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • | قتم الخالى لا يكلم الدهو اس سے كتے دن مراد مول كے؟                                                                  |
| ۱۰۳ بیوی کے کہا جب تو بچہ جنے تجھے طلاق اس نے مراہ وا بچہ جنا طلاق و والطلاق ۱۰۳ کی نے کہا اپنی باندی سے کہ قرجب بچہ جنے تو وہ آزاد ہے، اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۲ پہلا وہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۵ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزاد ہوجائے گا  وہ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، نے ہہ کرموئی مرکیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  اتا تانے کہا کہ ہروہ غلام جو ججھے فلاں بیوی کے ہاں ولاوت کی خوشخری دے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحہ ہ غلیحہ ہ خوشخری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا  اکمی نے کہا آگر جاریہ سے جمہور تو وہ آزاد ہے، پھر مجموری کی ، وہ آزاد ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+1                                            | قتم کھائی چند دنوں تک بات نہیں کروں گا کتنے دن مراد ہوں ہے؟                                                         |
| یوی ہے کہا جب تو بچہ جنے تھے طلاق اس نے مراہ وا بچہ جنا طلاق ہوجائے گا  ۱۰۲  می نے کہا اپنی بائدی سے کہ تو جب بچ جنے تو وہ آزاد ہے، اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۵  ہمبلا وہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۵  امزی غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہ کر مولی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری غلام جے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  آ قانے کہا کہ ہروہ غلام جو جھے فلاں بیوی کے ہاں ولادت کی خوشخری دے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحہ ہلیجہ وہ خوشخری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا  اکسی نے کہاان اشتویت فلانا فھو حو، بھر کفارہ قسم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہوگیا رہ درست نہیں ہوگی کے کہا گر جارہ یہ سے جریدا تو یہ کفارہ درست نہیں ہوگی کے کہا گر جارہ یہ ہے۔ ہم ہم ہم سرتی کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1•1•                                           | غلام كوكهاان خدتنى اياماكثيرة فانت حر، ايام كثيره كامصداق كتنه دن مول كي؟                                           |
| ا ۱۰۵ کی نے کہا پی باندی سے کہ تو جب بچہ جنو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۵ کی بہلا وہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزاد ہوجائے گا  ۱۰۵ اخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہرموئی مرگیا،اب کیا ہوگا؟  وہ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہرموئی مرگیا،اب کیا ہوگا؟  آقانے کہا کہ ہروہ غلام جو جھے فلاں بیوی کے ہاں ولا وت کی خوشخبری دے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے ملیحدہ علیحدہ خوشخبری دی کہ اگر کسی نے کہا اگر اور ہوجائے گا  ۱۰۵ اگر کسی نے کہا اگر اور ہوجائے گا  ۱۰۵ اپی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں ہے  ۱۰۵ اپی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں ہے  اپی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1017                                           | باب اليمين في العتق والطلاق                                                                                         |
| پہلاوہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزادہ وجائے گا  آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہہ کرمولی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہہ کرمولی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم  آقانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلا اں بیوی کے ہاں ولا دت کی خوشخبری و ہے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحدہ علیحدہ خوشخبری دی کہ اگر کی دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا  الا اللہ کہ ہروہ غلام کی نیت سے خریدا تو یہ کھار ہوئے کے مطرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے  الحمل نے کہا اگر جاربہ سے بمبستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر ہمبستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1                                            | بیوی سے کہاجب تو بچہ جنے تخفیے طلاق اس نے مراہوا بچہ جنا طلاق ہوجائے گ                                              |
| آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہرموئی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ کہرموئی مرگیا، اب کیا ہوگا؟  وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تکم  آقانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلاں ہوی کے ہاں ولا دت کی خوشخبری و ہے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحدہ علیحدہ خوشخبری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا  الم اگر کسی نے کہاان اشتویت فلانا فہو حو، پھر کفارہ قسم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے  الم الم ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں  الم الم ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+14                                           | کسی نے کہااپی باندی سے کہ توجب بچہ جنے تو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا                                   |
| وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں، اس کا تھم<br>آ قانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلال ہوی کے ہال ولا دت کی خوشخبری و بے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحہ ہ علیحہ ہ علیحہ ہ خوشخبری دی میں کے ہال ولا دت کی خوشخبری دی ہے والا آزاد ہوجائے گا<br>خوشخبری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا<br>اگر کسی نے کہاان اشتویت فیلانا فیھو حو ، پھر کفارہ قسم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے<br>اپنی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خرید اتو یہ کفارہ درست نہیں<br>اپنی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خرید اتو یہ کفارہ درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1•14                                           | پہلا وہ غلام جسے میں خریدوں وہ آزاد ہے، غلام خریدا آزاد ہوجائے گا                                                   |
| آ قانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلال بیوی کے ہاں ولا دت کی خوشخبری و بے وہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحدہ علیحدہ خوشخبری دی کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلال بیوی کے ہاں ولا دت کی خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری دی، پہلے والا آزاد ہوجائے گا اگر کسی نے کہاان اشتریت فیلانا فیھو حو ، چرکفار ہوشم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے اپنی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں اپنی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں اسکی نے کہا اگر جاریہ ہے جمہستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر جمہستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1•6                                            | آخرى غلام جے ميں خريدوں وه آزاد ہے، يہ كرمولى مركيا، اب كيا موكا؟                                                   |
| خوشخری دی، پہلے والا آزاد ہوجائےگا<br>اگر کسی نے کہاان اشتریت فلانا فھو حو، پھر کفارہ قسم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے<br>اپنی ام ولد کو کفارہ کی نیت سے خرید اتو یہ کفارہ درست نہیں<br>کسی نے کہا اگر جاربیہ سے ہمبستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر ہمبستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1•۵                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               |
| ا گرکسی نے کہاان اشتویت فلانا فہو حو، پھر کفارہ قتم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ درست نہیں ہے<br>اپنی ام ولد کو کفارہ کی نبیت سے خریدا تو یہ کفارہ درست نہیں<br>کسی نے کہا اگر جاربیہ سے ہمبستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر ہمبستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                              | آ قانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلاں ہوی کے ہاں ولا دت کی خوشخری دےوہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیحدہ علیحدہ      |
| ا پنی ام ولد کو کفارہ کی نمیت سے خربیدا تو یہ کفارہ درست نہیں<br>کسی نے کہااگر جاربیہ سے جمبستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر جمبستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I+ <u>A</u>                                    |                                                                                                                     |
| یکسی نے کہااگر جاربیہ ہے بمبستری کروں تو وہ آزادہے ، پھر بمبستری کی ، وہ آزاد ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲+۱                                            | اگر کسی نے کہاان اشتویت فلانا فھو حو ، پھر کفارہ قتم کی طرف سے خریدا، یہ کفارہ ورست نہیں ہے                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1•٨                                            | ا پنی ام ولد کو کفاره کی نمیت سے خربید اتو یہ کفاره درست نہیں                                                       |
| کی نے کہا کل مملوك لى حر تواس ميں مكاتب بغيرنيت كے شامل نه ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1•٨                                            | سمی نے کہاا گرجار بیہ ہے ہمبستری کروں تو وہ آزاد ہے، پھر ہمبستری کی ،وہ آزاد ہوجائے گ                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+9                                            | كى نے كہا كل مملوك لى حر تواس ميں مكاتب بغيرنيت ك شامل نه بوگا                                                      |
| ا پنی بیویوں کو کہا کہ اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو طلاق ہے، آخری والی کو طلاق واقع ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>f</b> (• ↓                                  | ا پنی بیویوں کو کہا کہاس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو طلاق ہے، آخری والی کو طلاق واقع ہوجائے گی                    |
| باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                            |                                                                                                                     |
| حلف اٹھائی کہ بیج نہیں کرے گایاخریدے گانہیں یا کرایہ پرنہیں دے گا، چھرکسی کو دیل بنایاس نے بیسب کیا تو حاثث نہیں ہوگا 💎 🔃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III                                            |                                                                                                                     |

| - حلدششم      | نهرست اشرف الهدايي شرح اردو بداكية<br>فهرست                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/4.5        | بر المساق<br>قتم کھائی کہ لا یتزوج او لا بطلق او لا بعتق پھر کسی کووکیل بنایا اس نے بیامور کئے ،حانث ہوجائے گا                        |
| Mipooks       | اگرفتم کھائی اپنے غلام کونہیں ماروں گا اور بکری کوذ کے نہیں کروں گا ،کسی دوسرے کوان کا موں کا حکم دیا ،اس نے کر لئے تو حانث           |
| besturd . III | بوچائے گا<br>- ان                                                                                 |
| IIT           | اگر کسی نے قتم اٹھائی کہا ہے بیچے کونہیں مارے گا پھر دوسرے آ دمی کو مارنے کا تھم دیا ،اس نے مارا تو حانث نہیں ہوگا                    |
|               | کسی نے دوسرے کوکہاا گریہ کیڑا میں تحقیے بیچوں تو میری بیوی برطلاق واقع ہو مجلوف علیہ نے کیڑے کوخلط کر دیا، پھر حالف                   |
| . 111         | نے پیچا اور وہ جا نتائبیں تھا ، حا نش نہیں ہوگا                                                                                       |
| וורי          | ا یک مخص نے کہا پیغلام آزاد ہے اگر میں اسے بیچوں ، پھر خیار شرط کیساتھ بیچا توغلام آزاد ہوجائیگا                                      |
| ۱۱۴           | سس نے کہااگر میں اپناغلام یا باندی ند بیجوں تو میری بیوی پر طلاق، غلام آزاد کردیایا مکاتب بنادیا تو اس کی بیوی مطلقه موجائے گ         |
| 110           | باب اليمين في الحج والصلوة والصوم                                                                                                     |
| 110           | جو خض کعبہ یاکسی اور جگہ میں ہے اور کہا بیت اللہ شریف کی طرف بیدل چل کر جانا مجھ پرلازم ہے، اسپر بیدل حج یاعمرہ واجب ہے               |
| III           | كسى نے كہا بچھ پر بيت الله شريف كى طرف نكلنا يا جانالا زم ہے،اس پر پچھ بھى لا زمنہيں                                                  |
|               | کسی نے کہااگر میں اس سال جج نہ کروں میراغلام آزاد ہے، پھراس نے کہامیں نے جج کیااوردو گواہوں نے گواہی دی کہاس                          |
| 114           | سال اس کمخف نے قربانی کوفیہ میں کی ،اس کا غلام آزاد ہوجائے گا                                                                         |
| IIA           | روزہ نہ رکھنے کی تئم کھالی پھرروزے کی نبیت کرلی اورا کیگھڑی روزہ رکھا پھراس دن تو ڑدیا جانث ہو جائے گا                                |
| IIA           | نمازنه پڑھنے کی شم کھائی پھر کھڑا ہو گیا قرات اور رکوع کیا جائث نہیں ہوگا                                                             |
| - 119         | باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذالك                                                                                             |
|               | بیوی سے کہا تیرے کاتے ہو سے سوت کا کیڑا پہنول تو ہدی ہے پھرروئی خریدی اورعورت نے کا تا پھراس نے بنااور پہنا تو وہ                     |
| . 119         | حدى بوگا                                                                                                                              |
| 17•           | کسی نے قتم کھائی کہزیور نہیں پہنے گا پھر چاندی کی آنگھوٹھی پہن کی حانث ہوگا                                                           |
| 174           | قتم کھائی کہ فرش پڑہیں سوئے گا پھر بچھونا بچھا کرسوگیا تو حانث ہوجائے گا                                                              |
| ITI           | باب اليمين في القتل والضرب وغيره                                                                                                      |
| ITI           | قتم کھائی کہا گرمیں نے تم کو مارا تو میراغلام آزادتو میشم زندگی تک محدود ہوگی                                                         |
| ITT.          | قتم کھائی کہا گرمیں تم کٹسل دوں تو میراغلام آزاد ہے موت کے بعثسل دیا تو حانث ہوجائے گا                                                |
| irm           | اگر کسی نے قتم کھائی کہا بی بیوی کونہیں ماروں گا،کیکن اس کے سر کے بال تھینچے یااس کا گلاد بایا وغیرہ،حانث ہوگایانہیں                  |
| Irm           | فتتم المحائى أكرمين فلان كونل نه كرول توميري بيوى كوطلاق اورفلان مرجكا تهااور حالف كومعلوم تعاتو حالف حانث موجائے گا                  |
| ira.          | باب اليمين في تقاضي الدراهم                                                                                                           |
| irr           | قتم کھائی کہ میں فلاں کاعنقریب وَ بین اوا کروں گا تو کتنے دن مراوہوگا                                                                 |
| Irr           | قشم اٹھائی کے فلاں کا دین ضرور بصر ورآج ادا کرونگااور دین ادا کر دیافلاں نے بعض درہم کو کھوٹا پایا توقشم اٹھانے والا حانث نہیں ہوگا 💮 |
| IFY           | قشم کھائی کے تھوڑ اتھوڑ اوصول نہیں کرےگا پھرتھوڑ اتھوڑ اوصول کیا جانث ہوگایانہیں<br>۔                                                 |
| ITY           | اگر میرے پاس سوائے سورویے کے ہوں تو میری ہیوی کو طلاق ہے کے الفاظ ہے تشم کا تھم                                                       |

|                        |                    | com                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | فرالكيت<br>فرالكيت | اشرف البداية شرح اردومدايي – جلد ششم                                                                                       |
| 0/5. <sup>1</sup>      | Iry .              | سائل متفرقه                                                                                                                |
| cturdube               | ITY                | قتم کھائی کہ فلاں کا منہیں کرے گاہمیشہ کے لئے چھوڑ دے                                                                      |
| hez                    | . 11/2             | کہا کہ میں ضرور بالضرور بیکام کروں گاایک دفعہ کرلیافتم ہوجائے گی                                                           |
| ξ.<br>Σ                | 11/2               | اگر کسی حاکم وفت نے کسی مخف کوشم دی که اس ملک میں جوکوئی شرپندا آجائے تو ہمیں خبر دینا، یہ تم کب تک برقر ارر ہے گی؟        |
|                        |                    | ا گرکسی نے شم کھائی کہ میں اپناغلام فلاں شخص کو دیدوں گا، پھراس نے اسے ہبدکر دیا، مگراس ( فلاں ) نے اسے قبول نہیں کیا، کیا |
| 25<br>- <mark>*</mark> | 112                | قتم پوری ہوئی یا تہیں؟                                                                                                     |
|                        | IFA                | و ہخض جس نے ریحان نہ سو تکھنے کی قتم کھیائی پھرورد (گلاب) یا یاسمین سوتھھی ، حانث نہیں ہوگا                                |
|                        | IFA                | بنفشه نه خرید نے کی شم کھائی اور نبیت کچھ نہ تھی تو مراداس کاروغن ہوگا                                                     |
|                        | IPP                | كشاب المُحدود                                                                                                              |
|                        | ساسوا              | حد کا لغوی، شرع معنی اوراجراء حد کی حکمت                                                                                   |
|                        | IPP                | ثبوت زناا قراراور بینه ہے<br>معرب                                                                                          |
|                        | ٦٣                 | معنی کا طریقهٔ کار<br>تنجیم                                                                                                |
|                        | Imp                | تفتیش زنا                                                                                                                  |
| Y .                    | 110                | زنا کے بارے میں گواہی کی کیفیت<br>تقریر مار سے میں                                                                         |
| •                      | 120                | اقرار کا طریقه کار<br>مقاربی سریر تفتیرین                                                                                  |
|                        | 1172               | انمام اقرار کے بعد تفتیش زنا<br>مقام جے عرب تھ                                                                             |
|                        | IPA                | ا قرار ہے رجوع کا علم<br>امام کیلئے رجوع کی تلقین کا علم                                                                   |
|                        | IPA<br>ima         | اہ کے جوری کا میان ہے۔<br>حد کی کیفیت اور اس کے قائم کرنے کا بیان                                                          |
| * > *                  | 1129               | عدل يبيت اوران على مرح البياق<br>رجم كاطريقة كار                                                                           |
|                        | 4ما ا<br>در بر     | ر. ہا خریفیہ مار<br>گواہ پھر مارنے سے اٹکار کردیں تو حدسا قط ہوجائے گی                                                     |
|                        | ורו                | وہ پار کو رہے ہے جار رویان میں میں ہوئیا ہے ان<br>غیر محصن زانی کی حدسو(۱۰۰) کوڑے ہے                                       |
|                        | ומין               | یر کور یا در خور کا طریقهٔ کار<br>کوڑے مارنے کا طریقهٔ کار                                                                 |
|                        | 164                | سر، چېرےاورشرمگاه بړکوڙے نه مارے جائیں                                                                                     |
|                        | سويما              | مدود میں کوڑے مارنے کی کیفیت<br>مدود میں کوڑے مارنے کی کیفیت                                                               |
| •                      | سام ا              | ز انی غلام کی حد                                                                                                           |
|                        | והה                | عورت کورجم کرنے کیلئے گڑھا کھودنے کا حکم                                                                                   |
|                        | Ira                | آ قاغلام برحد جاری کرسکتا ہے یانہیں؟                                                                                       |
| ٠.                     | . ורץ              | احصان كب متحقق موكا؟                                                                                                       |
| . **                   | 16%                | محصن کیلئے رجم اور کوڑ وں کوجمع نہیں کیا جائے گا                                                                           |
|                        |                    |                                                                                                                            |
|                        |                    |                                                                                                                            |

| و ملااله <del>ي -</del> جلد - م | ا اشرف الهداريشرح اردُ                                                                                         | عورت کی سز امیں کوڑ وں اور جلا وطنی کوجمع نہیں کیا جائے گا                                                                       | برست<br>که .م. دهنا |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OO (HK4                         |                                                                                                                | نورے کی سرتا کی کور وں اور جلاو می کوئٹ ہیں کیا جائے گا<br>پ( مریض ) کور جم کرنے کا حکم                                          |                     |
| 10+                             |                                                                                                                | ) (سریان) وربم سرمے ہائے۔<br>ب صد جاری کی جائے گی؟                                                                               |                     |
| 10+                             |                                                                                                                |                                                                                                                                  | کا قاملہ چیز مرد    |
| 101                             | جبه                                                                                                            | باب الوطى الذى يوجب الحد والذى لايو<br>موجب <i>حدے</i>                                                                           | نا کی بطی و         |
| 101                             |                                                                                                                | و بب مدہ<br>کی عدت میں وطی کرنے سے حد کا حکم                                                                                     |                     |
| 100                             |                                                                                                                | ک میرف میں وطی کرنے سے حد کا حکم<br>یا کی عدت میں وطی کرنے سے حد کا حکم                                                          |                     |
| 100                             | •                                                                                                              | ی با ندی ہے وطی موجب حدثہیں<br>تے کی با ندی سے وطی موجب حدثہیں                                                                   | ``                  |
| ۱۵۴                             |                                                                                                                | کے بابدی سے وطی موجب حدیث<br>ٹیا کی باندی سے وطی موجب حدیہ                                                                       | · · ·               |
| 100                             |                                                                                                                | پي ن برن ڪون و بنب حدث<br>وجب حدثبين                                                                                             |                     |
| 101                             |                                                                                                                | رب سب سدسی<br>رسسی عورث کو پایا اور اس سے وطی کر کی تو حد جاری ہوگی                                                              |                     |
| 101                             |                                                                                                                | یات کرنے کے بعد وطی کر کی تو حد جاری ہوگی یانہیں ،اتو ال فقہاء<br>کاح کرنے کے بعد وطی کر کی تو حد جاری ہوگی یانہیں ،اتو ال فقہاء | •                   |
| 104                             |                                                                                                                | ڪ واقت جي ميرون مون مربع ڪربي جي ان الفقهاءِ<br>مادون الفرج وطي اور اواطت موجب تعزير ہے، اقوال فقهاءِ                            |                     |
| 109                             | en e                                                                       | سے وطی موجب مدنہیں<br>سے وطی موجب مدنہیں                                                                                         |                     |
| 109                             |                                                                                                                | اور دار البغی میں کئے ہوئے زنا کی حد دار الاسلام میں جاری نہیں کی جائے گ                                                         | •                   |
| 14+                             | ي كوحد لگاني حاييز كي ،اقوال فقهاء                                                                             | کے کردارالاسلام داخل ہوااور ذمیہ سے زنا کیایاذی نے حربیہ سے زنا کیا تو کس                                                        |                     |
| IYF                             |                                                                                                                | نے اپنے او پراختیار اور موقع دینے والی عورت سے زنا کیا تو حدجاری ہوگی یا ج                                                       |                     |
| 141"                            |                                                                                                                | لرف سے زنابر مجبور کرنے سے زنا کرایا تو صنہیں                                                                                    | •                   |
| ואמי ייי                        | و حد حاری نہیں ہوگی                                                                                            | سے زنا کا جار بارا قرار کرے اور عورت نکاح کا دعویٰ کرے یااس کے برعکس ہوتا                                                        | •                   |
| וארי                            | •                                                                                                              | ر نا کیااور پھرتل بھی کردیا تو حداور باندی کی قیمت لازم ہوگی                                                                     |                     |
| IYA                             |                                                                                                                | و جب حد حرکت کا ار زکاب کرے تو حد جاری نہیں ہوگی                                                                                 | موقت                |
| 144                             | en de la companya de | باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها                                                                                              |                     |
| . 144 '.                        |                                                                                                                | لوائی کب اور کس حق میں قبول ہے اور کب مردود ہے                                                                                   | انی صد کی گ         |
| IYA                             |                                                                                                                | ش الله تعالی کاحق ہیں پرانے ہونے سے ساقط ہوجاتی ہیں،اتوال فقہاء                                                                  |                     |
| . 1.                            | وابى د يوزناكى صدلكائى جائے گ                                                                                  | بی عورت سے زنا کی گواہی دی جو کہ غائب یا فلاں غائب کے مال کی چوری پر گو                                                          | ی نے ا              |
| 121                             |                                                                                                                | ي كا نا جائے گا وجه فرق                                                                                                          | •                   |
| 121                             |                                                                                                                | کے بارے میں زناکی گواہی دی کداہے ہم نہیں جانتے ہیں حدجاری ہوگی مانہیر                                                            |                     |
| لم شاكا                         | سے زناکے ہونے کی گواہی دی تو حد کا آ                                                                           | نے بیگواہی دی کہ فلال مرد نے زبر دتی زیا کیا ہے اور دومردوں نے حالت خوشی۔                                                        | مردول ـ             |
| اکلا                            | کی کوائی دی تو حدسا قط موجائے گ                                                                                | نے ایک عورت کے ساتھ کوفہ میں زناکی کواہی دی دوسرے دونے بھرہ میں زنا                                                              |                     |
| 120                             |                                                                                                                | ہ کے دو گوشوں میں گواہی کے اختلاف کا حکم                                                                                         | بی کمرو             |

| as com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اشرف الهدانيشرج اردوم ابيه جلد عشم الله المستحد من المستحد المس |
| چارمردوں نے کوفہاور چارمردوں نے دیر <b>ھند میں زنا کی گواہی دی حد جاری ہوگی یانہیں</b><br>نیرین کر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حیارمردوں نے ایک عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دی حالا ٹکہ عورت با کرہ ہے، زانی ، مزنیہا در گواہوں میں ہے کسی پر حد<br>پر بند سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جاری بین ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا کیے چارمردوں نے زنا کی گواہی دی جواند ھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یاان میں سے ایک بھی غلام ہوسب کو حد لگائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فاسقول نے زنا کی گواہی دی تو حد نہیں لگائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تعداد شہود چارہے کم ہوتو بقیہ کو صدا گائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چارگواہوں نے زناکی گواہی دی اورزانی کو صدلگائی کئی پھر گواہوں میں سے کوئی غلام یا محدود فی القذ ف تھا تو حدلگائی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کوڑے مارنے سے جوزانی اورزانی کوزخم ہواس کا نقصان نہ گواہوں پر ہے نہ بیت المال پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چارآ دمیوں کی گواہی پر چارآ دمیوں نے زیا کی گواہی دی تو مجرم کو صرفہیں لگائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اصل چار گواہوں نے معین مقام پراپنے دیجھنے کی گواہی دی پھر بھی حدثہیں لگائی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جارآ دمیوں نے ایک مخص کے خلاف زنا کی گواہی دی اور ان کی گواہی سے رجم کیا گیا جو بھی اپنی گواہی سے رجوع کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصورالكائي جائے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مشہودعلیہ کوابھی حدجاری نہیں کی گئی کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کرلیاسب کوحدلگائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اگر پائج گواہوں میں سے ایک یا دوگواہوں نے رجوع کرلیا تو تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چارآ دمیوں نے کس مرد پرزنا کی گواہی دی گواہوں کوئز کید بھی ہوگیا چرر جم بھی کردیا گیااس کے بعد معلوم ہوا کہ گواہ غلام یا بحوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تصنودیت کس پرلازم ہے،اتوال فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جارآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف زنا کی گواہی دی قاضی نے رجم کا تھم دے دیا کسی نے مجرم کی گردن اڑادی پھر معلوم ہوا گواہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غلام بتصنو قاتل پردیت ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجرم کورجم کیا گیااورگواہ غلام تضوّویت بیت المال پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| گواہوں نے ایک مرد کے خلاف زنا کی گواہی دی ادر کہا کہ ہم نے قصداً دونوں کی شرم گاہ کو بھی دیکھا ہے تب بھی ان کی گواہی<br>مقدل میں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مقبول ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| چارآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف زنا کی گواہی دی وہ احصان کا انکار کرتا ہے حالانکہ اس کی بیوی ہے اور ایسے بچے ہے اس کو<br>- پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رجم كياجائك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اگر مجرم كاعورت سے بچےنہ ہوليكن ايك مرداور دوعورتوں نے مصن ہونے كى كوابى دى رجم كياجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب حد الشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حد شرب کب جاری کی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منہ سے بوختم ہونے کے بعدا قرار کیا تب بھی حذبیں لگائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| گواہوں نے منہ سے بوآنے کی حالت میں پکڑا یا نشہ کی حالت میں پکڑا پھرامام کے شہر کی طرف لے کربڑھے دوری کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ے بوزائل ہوگئ تو صدلگائی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ائي جارڪسم<br>انگي ان هند | اشرف الهداميشر ح اردوم<br>بسريم | برنبير کا ا                      | ق کی لک معتب               | ( 121 - c 7           | ہرست<br>جس کے منہ سے شراب کی بھ                                                     |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| books                     | ن <i>ين ہ</i> ون                | ے دن دیکھا حد جاری               | ن ون ہو۔ ن چیے ہو۔         |                       |                                                                                     |
| esturdur 19.              |                                 |                                  |                            | الكال جائة في         | ر ہوشی کی حالت میں حدثہیر<br>میں میں شہری ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م |
| √ <sup>©</sup> 191        |                                 |                                  |                            | م د من شود            | غلام کی حدشرب کی مقدار<br>* مصرف جست کامی م                                         |
| 191                       | •                               |                                  |                            |                       | حد شرب میں عورتوں کی گوا ہا<br>د . مد شخص                                           |
| 191                       |                                 |                                  | ٠                          |                       | نشه میں مستفخص کوحد <b>نگا۔</b><br>زیرین تنب                                        |
| 1917                      |                                 | •                                |                            | مه جاری میش می جائے   | نشه کا قرار کرنے والے پرہ                                                           |
| 195                       |                                 | ف                                | باب حد القذا               |                       | چ. د کا<br>ماری د کا                                                                |
| 1917                      |                                 |                                  |                            |                       | مدقذ ف کاظم<br>میں میں سرور                                                         |
| 19,00                     |                                 | •                                |                            |                       | مدجاری کرنے کی کیفیت<br>م                                                           |
| 196                       |                                 |                                  |                            |                       | غلام کی حدقذف<br>سر میروند                                                          |
| 190                       |                                 |                                  | 3 1                        |                       | دوسرے کے نسب کاا نکار کر<br>ک                                                       |
| 190                       |                                 |                                  | 4                          |                       | مسمی ہے کہاتم اپنے باپ کے                                                           |
| 190                       |                                 | , ,                              |                            |                       | مسمی ہے کہاتم اپنے داداک                                                            |
| 197                       |                                 |                                  |                            |                       | کسی نے دوسرے سے کہاا<br>ر                                                           |
| 194                       |                                 |                                  |                            |                       | گھن پرزنا کی تہت لگائی گ <sup>ا</sup>                                               |
|                           | ام اور بینے کوحد کے مطالبہ کاحق | ، مال برتهمت لگانی تو غلا        | ہے بیٹے کی آزاد مسلمان     | زنا کی شہت لگائی یاا۔ |                                                                                     |
| 194                       | •                               | •                                |                            | , .<br>,              | ہے یانہیں                                                                           |
| 19A                       |                                 |                                  | بوكى ياتبين، أتوال نقبها ، |                       | جس پرتنېت لگائی ممنی وهمقذ<br>                                                      |
| 199                       |                                 |                                  |                            |                       | قذف کے اقرار سے رجوع                                                                |
| 199                       |                                 |                                  | •                          |                       | عربی کوبطی کہنے سے حدجار                                                            |
| 199                       |                                 |                                  |                            |                       | کسی کوابن ما والسما و کہنے۔<br>س                                                    |
| <b>***</b>                |                                 |                                  |                            |                       | کسی کو ماموں ، چپایا سو <u>تبل</u><br>_                                             |
| <b>***</b>                |                                 |                                  |                            |                       | تمسى كوزناءت فى الجبل ياز                                                           |
| <b>r•</b> 1               | ى                               |                                  |                            |                       | ایک نے دوسرے کوکہایازا                                                              |
| <b>r•</b> 1               |                                 |                                  | •                          | • •                   | شوہرنے بیوی سے کہایا زانہ                                                           |
| <b>r•r</b>                |                                 | ں ہے یانہیں<br>ا                 | بساتھزنا کیا حداور لعال    | ں کہامیں نے تیرے      | بیوی نے شوہر کے جواب میں                                                            |
| <b>*</b>                  |                                 |                                  | :                          | ر برلعان ہے یانہیں    | یچ کا قرار کیا پھرنفی کی اس                                                         |
| <b>*•</b> (*              |                                 |                                  | ، یانہیں                   | بنک مداورلعان ہے      | شوہرنے کہالیس بابن ولا با                                                           |
| •                         | نے اپنے شوہر سے اپنے بچے        | لوم نہیں یا جس عورت <sub>-</sub> | ربيح ہيں جن كاباب معا      | م لگایاجس کے ساتھ     | سمی نے ایسی عورت پرالزا                                                             |
| rrr                       | :                               |                                  | •                          | •                     | كے متعلق لعان كيا، حد كا تحكم                                                       |

| Scom                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| at glifes            | اشرف الهداريشرح اردو مداريه - جلدششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y+1°                 | غیرملک میں وطی کرنے والے کے قاذ ف کوحد لگائی جائے گی یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رنیں حاری کی حائے گی | الی عورت پرتہت لگائی جونصرانیت یا حالت کفر میں زنا کر چکی ہے اس کے قاذ ف کوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | ایسے آ دمی پر تبہت لگائی جس نے ایسی باندی سے جواس کی رضاعی بہن ہے، وطی کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•2                  | ایسے مکا تب پرتہمت نگائی جو بدل کتابت چھوڑ کرمر گیا حد کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ل حد كا حكم          | ایے بوی کوزانی کہ کر پکاراجس نے اسلام سے پہلے اپنی مال سے نکاح کر کے دلی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r•A                  | حربی ویزالے کردارالاسلام آیا کسی مسلمان کوزنا کارکہدکرالزام نگایا حدجاری ہوگی یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>r•Λ</b>           | مسلمان پرتہت لگانے کی وجہ سے حدلگائی گئی اس کی گواہی نا قابل قبول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•9                  | کا فرمحدود فی القذ ف کی گواہی ذمی کا فر کے حق میں نا قابل قبول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بل قبول ہوگی ۲۰۹     | کافرقاذ ف کوایک درامارا گیا پھرمسلمان ہوگیااور بقیددرے مارے مجے اس کی گواہی قا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>*II•</b>          | ایک حد کی جرم سے کانی ہو کی یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ri•                  | فصل في التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ri•                  | غلام، با ندی، ام ولد یا کافر کوزنا کی تہمت لگائی اسے تعزیر نگائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>*</b> 1•          | مسلمان کویافات ، یا کافریا خبیث یاسارق کهنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>YII</b>           | ياحمار يا خزير كبنج كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rii .                | تعزیر کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rir                  | تعزیر کے ساتھ جس کا حکم<br>سخت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rir                  | سزامیں محق کی ترتیب<br>مرامیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rim                  | حدزنامیں کس قدر کتی ہو<br>حریب میں میں تعلق میں ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | جس کوامام نے حدیا تعزیر لگائی اوروہ مرگیا اس کا خون ہدر ہے<br>سب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>r10</b>           | كتاب السرقة المسرقة ال |
| Y16                  | سرقه کالغوی وشرع معنی<br>قطع پد کیلئے سرقہ کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ria<br>ria           | ک پیر بینے سرحد می مطاور اور اور اور آزاد قبطع پدیس مساوی ہیں<br>غلام اور آزاد قبطع پدیس مساوی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIA                  | علام اور ارادہ ل میر سے معالی ہیں ۔<br>چوری کا گتی بارا قر ارکرنے سے قطع میدواجب ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71A<br>719           | پورل کا کی بارا مرا مراسے سے لیدور بب ہونا ہے۔<br>قطع پد کیلئے تعداد شہود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r19                  | ں پیریے سرور ہور<br>چوری میں ایک جماعت شریک ہوکس کس کا ہاتھ کا ٹاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>rr•</b>           | پرون دن یک ریب اور می می می این می ایقطع فیه و ما لا یقطع باب ما یقطع فیه و ما لا یقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>***</b>           | ب میں جوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور کس میں نہیں<br>کس چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور کس میں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rri .                | دودھ، گوشت، پھل اور تر کاری کی چوری میں ہاتھ کا تا جائے گایانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                  | درخوں پر گلے ہوئے کھل اور کی ہوئی کھیتی کی چوری میں قطع ید ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | - ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              | , com                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الك جلدششم   | فهرست اشرف الهداييشر ح المداييشر ح المداييشر ح المداييشر ح الدوم                                                        |
| -04Pir       | ہر ک<br>طنبور کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا                                                                        |
| tre tre      | مبحداحرام کے دروازے کو چوری کرنے میں ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں                                                            |
| Dest.        | سونے کی صلیب، شطرنج اور نرد کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا                                                           |
| rre          | آ زاد بچہ کو پُرانے والااگر چہ بچہ کے بدن پرسونا ہو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا                                             |
| rra          | بڑے اور چھوٹے غلام کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں                                                                 |
| ۲۲۵          | تمام دفتری رجسروں کو چرانے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا                                                                |
| rra          | کتے اور چیتے کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا                                                                         |
| rry          | آلات البوكي چوري كاحكم                                                                                                  |
| rry          | ساج، قنا، ابنوس اورصندل کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا                                                                  |
| rry          | سبز مکینوں ، یا قوت ، زبر جد کی چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گا                                                              |
| rt <u>/</u>  | کٹڑی کے بنائے ہوئے برتن اور درواز وں کی چوری کا حکم                                                                     |
| <b>***</b>   | خائن مر دوعورت کا ہا تھے نہیں کا ٹا جائے گا                                                                             |
| r ra`        | کفن چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا ، اقوال فقہاء                                                                         |
| 774          | بیت المال کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا                                                                   |
| rrq          | جس نے قرض لینا تھا قرض کے برابر دراہم چوری کر لئے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا                                               |
| rrg          | ا گرقرض خواہ نے قرض دار کا سامان چرایا تو ہاتھے کا ٹا جائے گا                                                           |
| rr+          | جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کا ٹا گیاوہ مال ما لک کول گیاد و ہارہ چوری کی تو ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں                       |
| rr•          | اگر مال اپنی حالت ہے تبدیل ہو گیا چوری کی ہاتھ کا ٹا گیا دوبارہ ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں                                 |
| 771          | فصل في الحرور الاخذ منه                                                                                                 |
| rm "         | والدین ،اولا دبقریبی رشته دار کا مال چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا                                               |
| rmi          | ذی رحم کے کمرہ سے کسی کا مال چوری کرنے پر قطع پرنہیں ہے                                                                 |
| rrr          | رضای ماں کی چوری کرنے کا تھم                                                                                            |
| rmr          | میاں بیوی کا ایک دوسرے کی چیز ،غلام کا آقا کی چیز ، آقا کی بیوی کی چیزیا مالکہ کے شوہر کی چیز چوری کرنے برقطع پد کا حکم |
| rmm          | آ قانے مکاتب کا مال چرایا مال غنیمت کو کسی نے چرایا تو ہاتھ صنہ کا ٹیس کے                                               |
| rmm          | حفاظت کی اقسام                                                                                                          |
| ۲۳۳          | مکان میں محفوظ چیز کی حفاظت کے بارے میں حافظ کا اعتبار ہے یا نہیں                                                       |
| rra          | مال محرزیاغیر محرزجس کے مالک اس کی حفاظت کررہا ہوسارق کا ہاتھ کا ٹاجائے گا                                              |
| rra          | حمام سے چوری کا حکم                                                                                                     |
| ָיָ אָשְּיָן | مسجد ہے ایسی چیز چوری کی جس کا ما لک موجود ہوقطع پد ہوگا                                                                |
| rmy          | مہمان کے چوری کرنے سے قطع پد ہے یانہیں                                                                                  |

|              | CO           |                                                                                                                       |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قهرنجت       | اشرف الهداميشرح اردوم ابي—جلدششم                                                                                      |
| K5.11        | YO'V         | چوری کی گھرے باہزہیں نکالاتھا توقطع پذہیں ہوگا                                                                        |
| urdubol      | 172          | چور بڑے احاطہ میں کی کمرے متصان میں ہے ایک سے چوری کر کے حن کی طرف نکال کرلے آیا تو ہاتھ کا ثاجائے گا                 |
| <b>Destu</b> | rr <u>z</u>  | چورنے گھر کوسوراخ کیااور داخل ہو گیااور مال اٹھا کر باہر کھڑ ہے تھی کودے دیاقطع ید کس پر ہے                           |
|              | ۲۳۸          | چوری کاسا مان گدھے پر لا د کراہے ہا نکا توقطع پدہوگایانہیں                                                            |
|              | ۲۳۸          | ا یک گروه گھر میں گھساچوری ایک نے کی تو سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں                                                 |
|              | 7179         | چورنے نقب لگائی اور کوئی چیز ہاتھ سے اٹھالی قطع پرنہیں ہوگا                                                           |
| •            | rr+          | ا چکے نے پیپوں کی تھلی جوآستین سے باہر ہویاا ندر کاٹ کی قطع پد ہوگایانہیں                                             |
|              | ۲۳۱          | سکی اونٹوں کی قطار سے ایک اونٹ ای اس کا بوجھ اتار لیا قطع پد ہوگا یانہیں                                              |
|              | tri -        | اگر چور بند ھے ہوئے گٹھے کو پھاڑ کراس ہے مال لے لیا توقطع پد ہوگا                                                     |
| •            | trt          | فصل في كيفية القطع و اثباته                                                                                           |
|              | rrr          | چوركاباته كبال سے كا ثاجائے گا                                                                                        |
| ,            | <b>T</b> /** | متعدد بارچوری کرنے والے چور کا تھم                                                                                    |
|              | rma          | چور بایاں ہاتھ شل ہو یا کٹا ہوا ہو یا دایاں یاؤں کٹا ہوا ہواس کے قطع بد کا حکم                                        |
| •            | rry          | حاكم نے حداد كوداياں ہاتھ كاشنے كاحكم دى اس نے قصد أيا خطاء باياں كا ٹاحداد پر پچھلازم ہے يانہيں ، اقوال فقہاء        |
|              | rrz          | چور کا ہاتھ مسروق منہ کے مطالبہ کے بعد کا ثا جائے گا                                                                  |
|              | MM           | مستودع ماغاصب اورصاحب وديعت چوركا باته كثواسكته بين يأنبين                                                            |
|              | <b>4</b> .   | چور نے کسی کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا چھریہ مال دوسر فیخض نے چرالیا تو پہلا چوریااصل ما لک دوسرے چور کا  |
|              | 10+          | ہاتھ کوا کتے ہیں یانہیں                                                                                               |
|              | 101          | چورنے چوری کی اور قاضی کی عدالت میں پیش ہونے ہے پہلے مال واپس کردیاقطع ید ہوگایانہیں ،اقوال فقہاء                     |
|              | ror          | قاضی نے چور کے قطع ید کا فیصلہ سنادیا پھر ما لک نے وہ مال چور کو ہبہ کردیا قطع پد ہوگایا نہیں                         |
|              | rar          | قاضی کے فیلے کے بعد قطع ید سے پہلے نصاب سرقہ کم ہوجائے توقطع ید ہوگایانہیں ،اقوال فقہاءِ                              |
|              | rom          | سارق نے عین مسر وقد کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ اس کی ملکیت ہے طع پیرسا قط ہوجائے گ                                   |
|              | rom          | دو صدم دوں نے چوری کی ایک نے مسروقہ چیز رب ملک کا دعویٰ کیا دونوں سے قطع پیسا قط ہوجائے گ                             |
|              | rap          | دوچوروں نے چوری کی اورایک عائب وہ گیا اور گواہوں نے دونوں پر چوری کی گواہی دی تو موجود پر قطع بد ہوگا یا تہیں         |
|              | ror          | عبد مجور نے دس در ہم چوری کا قر ارکیا توقطع پد ہوگا                                                                   |
|              | raa          | غلام مجود نے ماذون نے ایسے مال کی چوری کا اقر ارکیا جواختیاری یاغیراختیاری طور پرضائع ہو چکا ہوقطع ید ہوگا            |
|              |              | چور کے قطع ید کے بعد مال مسر وقد سارق کے یاسموجو دہوتو مسروق منہ کولوٹا یا جائے گا اورا گر ہلاک ہو گیا تو سارق پر صان |
| . 👟          | 102          | نېيى بوگا                                                                                                             |
|              |              | سارق کا ہاتھ کئی چوریوں میں ہے ایک کی وجہ ہے کا ٹا گیا تو وہ تمام چوریوں کی طرف سے کا فی ہوجائے گا اور سارق پر تا وان |
|              | KOA          | لازم ہوگا نانہیں ،اتوال فقها ۽                                                                                        |

| برايي-جلد ششم | فهرست اشرف الهداية شرح الردوا                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roan          | باب ما يحدث السَّارق في السَّرقة                                                                               |
| May Columbia  | چورنے کیڑا چوری کیااورگھر ہی میں اسکے دوکلڑے کرکے باہر لے آیا اس کی قیمت دس درہم ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں  |
| vesto ry.     | کسی نے بکری چراکراہے ذبح کر دیااس کے بعداہے باہرالایا تواس کا حکم                                              |
| r4•           | چور نے سونایا جا ندی چوری کیااس کے دراھم ای دنا نیر بنا لئے قطع پدہوگا اور دراہم و دنا نیر کار دبھی لا زم ہوگا |
| 141           | کپڑا چوری کیااوراسے سرخ رنگ کرلیاقطع ید ہوگااور کپڑاوا پس نہیں لیا جائے گااور نہ ہی کپڑے کا صان ہوگا           |
| ryr           | کپڑے کوسیاہ رنگ کردیا تو ائمہ ثلا نہ کے نز دیک کپڑاوا ہیں لیا جائے گا                                          |
| 777           | باب قطع الطريق                                                                                                 |
| ۲۲۳۰          | ڈاکوکی سزا کا حکم ، ڈاکہ کی تعریف                                                                              |
| KAU           | ڈاکیڈ النےوالی جماعت نےمسلمان یاذ می کا حال لوٹالیااس جماعت کوامام وفت کیاسزادےگا                              |
| ۲۲۳           | ڈا کہ کب <sup>م</sup> ختیق ہوگا یعنی ڈا کہ کی شرائط                                                            |
| 740           | ڈاکوؤں نے قتل بھی کیااور مال بھی چھیناامام کیاسزادے گا                                                         |
| 777           | ڈ اکووں کوزندہ سولی پراٹکا یا جاہئے گا اور ناکے پیٹ نیزے سے جاک کرئے گا یہاں تک کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دے   |
| . ۲۲۲         | سولی پر کتنے دن لئکا یا جائے                                                                                   |
| , kaa         | ڈ اِکو کوٹل کردیا گیا تو سرقہ صغریٰ کا تاوان اس پرنہیں لا داجائے گا                                            |
| <b>۲</b> 42 . | اگرفتل کافعل کسی ایک نے انجام دیا توسب پر حد جاری کی جائے گ                                                    |
| <b>۲</b> 42   | لاتھی، پھراورتلوار ہے تا برابر ہے                                                                              |
| 174           | ڈ اکو نے قتل بھی نہیں کیااور مال بھی نہیں لوٹا فقط زخمی کیا تو اس ہے قصاص لیا جائے گا                          |
| <b>174</b>    | ڈ اکونے مال لوٹااورزخی کیا تو ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کا ٹا جائے اور جوزخم لگائے وہ ساقط ہوجا کیں گے        |
| ryA           | ڈاکوتو بہ کرنے کے بعد پکڑا گیااوراس نے عمرافتل کیاتھا تواولیا ءمقوتول چاہے قصاص کیس چاہے معاف کردیں            |
| ۲۲۸           | ڈا کوؤں کی جماعت میں کوئی نابالغ مجنون مقطوع لعی ہکا قریبی رشتہ دار ہوتو باقی ڈا کوؤں سے حدسا قط ہوجائے گی     |
| 779           | حدسا قط ہوگئی تو قصاص لینے کا حکم اولیاء مقتول کو ہوگا                                                         |
| 1/4           | ا گربعض قا فلہ والوں بعض دوسرے قا فلہ والوں پرڈ اکہ ڈ الاتو ڈا کہ کی حد جاری نہیں ہوگی                         |
| <b>1/4</b>    | ڈ اکوؤں نے شہر میں یا شہر کے قریب دن یا رات کو ڈ اکہ ڈ الاتو ڈ اکہ کی حد جاری نہیں ہوگ                         |
| . 1/2+        | سمسی نے دوسرے کا گلاد با کر مارڈ الاتو دیت قاتل کی عاقلہ پرہوگی                                                |
| †∠i           | ا گرشهر میں کسی کو گلاد با کرموٹ کی گھاٹ اتار چکا ہے تو قتل کیا جائے گا                                        |
| ,             |                                                                                                                |

#### **\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**

اشرف الهداية شرح اردومداية - جلد ششم ...... باب عتق الحل العبدير

بسم الثدالرحن الزحيم

### باب عتق احد العبدين

مرجمه ..... باب دوغلامول میس کسی ایک کے آزاد ہونے کابیان

ایک آدمی کے تین غلام ہیں دومولی پرداخل ہوئے مولی نے کہا کتم میں سے ایک آزاد ہے ایک نکل گیا اور دوسرا آگیا مولی نے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے اور پھر مرگیا اس کا حکم

وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلِثَةُ اَعُبُدِدَ حَلَ عَلَيْهِ اِثْنَانِ فَقَالَ اَحَد كُمَا حُرِّثُمَّ حَرَجَ وَاحِدٌ وَدَحَلَ احَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمَا حُرِّثُمَّ مَوَجَ وَاحِدٌ وَذَحَلَ اخَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمَا حُرِّثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنُ عِنْقَ مِنَ الْإِيمَ الْمِيْ الْفَوْلُ ثَلْثَةُ اَرْبَاعِهِ وَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَرِيْنِ عِنْدَ اَبِي حَيْفَةً وَ اَبِى يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ كَذَالِكَ اللَّهِ فِي الْعَبُدِ الْاَحْوِفَانَهُ يُعْتِقُ رُبُعُهُ اَمَّا الْبَحُورِ جُ فَلَانَّ الْإِيمَابَ الْآوَلَ وَالِرِّبُينَهُ وَبَيْنَ الشَّابِيقِ وَهُ وَالْإِيمَابُ الْمُؤْوِى الْعَبْولُ فَاوْجَبَ عِنْقَ رَقَيَةٍ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهَا فَيُصِيْبُ كُأُرِمِنَهُمَا الرِّصْفُ عَيْرَانً الشَّابِتَ السَّتَحَقَّ بِلْقَانِي فِي نِصْفَى النَّانِي رُبُعًا اخَرَلَانَ الثَّانِي وَالنَّانِي فِي نِصْفَى الْمُسْتَحَقُّ بِالْآوِلِ فَهَا عَلَى الثَّانِي وَالنِّصْفُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْآوَلِ فَعَا السَّابَ النَّالِي فَيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ وَلَا الْمُسْتَحَقُّ بِالْآلِي فِي الطَّانِي فَى الصَّفَ الْمُسْتَحَقُّ بِالْآوَلِ لَعَاوَمَا اَصَابَ الْفَارِعَ بَقِى فَيَكُولُ لَلَهُ الرُّيْعُ فَتَمَّتُ لَهُ ثَلْفَةُ الْآرُبَاعِ وَلِاللَّهُ فَمَا اَصَابَ الْفَارِعَ بَقِى فَيَكُولُ لَلْهُ الرُّبُعِ فَتَمَّتُ لَهُ ثَلْفَةُ الْآرْبَاعِ وَلِاللَّهُ فَمَا الْمَالِثَانِي الشَّامِ وَلَوْلَ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَالْهُ اللَّهُ الْوَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ فَي عَلَى اللَّهُ اللَ

ترجمہ .....اگرکی خص کے (الف،ب،ج) تین غلام ہوں۔اتفاق سے ایک مرتبدد فلام (الف،ب)اس کے سامنے آئے تواس نے بیکہا کہ تم دونوں میں سے ایک (الف) وہیں رہا اور ایک (ب) وہاں سے نکل گیا۔اس کے بعد وہ تیسرا دونوں میں سے ایک (الف) وہیں رہا اور ایک (ب) وہاں سے نکل گیا۔اس کے بعد وہ تیسرا (ج) بھی آگیا اس وقت پھر مولی نے کہا تم میں مسط تیک آزاد ہے۔اس کے بعد اس کی پچھ دضا حت کے بغیر ہی مرگیا۔ تو امام ابوصنیف دحمت الله علیہ دامام ابولیوسف دحمت الله علیہ کنے: دیک جو غلام برابر موجود رہا (الف) یعنی مولی کے قول کا وہ دوبار مخاطب ہوااس کے ۱۳ میں جو تھائی حصے آزد مول گیا ور امام مجد رحمت الله علیہ نے ای طرح کہا ہے سوائے آخر میں آنے والے (ج) کے درمیان مول کے اس کا صرف چو گھائی حصہ آزاد ہوگا۔واضح ہو کہ پہلا قول حاضر رہنے والے (الف) اور نکل جانے والے (ب) کے درمیان خطاب تھا۔ اس لئے اس کلام سے ایک غلام آزاد ہوا جوان دونوں میں مشترک ہے۔ کیونکہ ید دونوں برابر کے مستحق ہیں۔ الہذا ہرا کی کو آھی آدی آزادی کہی گئی یعنی نکلنے والے (ب) میں سے آدھا آزاد ہوا اور وہ جوموجود رہ گیا تھا (الف) وہ تیسرے آزادی کہی گئی دولی کے ساتھ ایک غلام کا مستحق ہو کر آدھا پائے گا۔ لیکن اسے صرف چو تھائی حصداس لئے ملاکم موجود میں سے پہلے قول کی وجہ سے آنے والے (ب) کے ساتھ ایک غلام کا مستحق ہو کر آدھا پائے گا۔ لیکن اسے صرف چو تھائی حصداس لئے ملاکم موجود میں سے پہلے قول کی وجہ سے آنے والے (ب) کے ساتھ ایک فلام کا مستحق ہو کر آدھا پائے گا۔ لیکن اسے صرف چو تھائی حصداس لئے ملاکہ موجود میں سے پہلے قول کی وجہ سے اسے والے (بے) کے ساتھ ایک فلام کا مستحق ہو کو آدھا پر کیا گئی دونوں کی مصرف کو تھائی حصداس لئے ملاکہ موجود میں سے پہلے قول کی وجہ سے آدو الے دولیا کے دولیا کو مصرف کو تھائی حصد اس لئے ملاکہ موجود میں سے پہلے قول کی وجہ سے اسے والے دولیا کے میں مصرف کو تھائی کو می کیا کہ کو کر آدھا ہو سے گائی کی سے تو تھائی کے دولیا کے کا کھوں کی مصرف کو تھائی کے دولیا کی کو کھوں کی کھوں کے کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں ک

آ دھا آ زادہوگیا ہے۔اس کے دوسرا آ دھااس کے دونوں کلاوں پر پھیلا۔اس ہیں سے ہرآ دھے کے مقابلہ ہیں چوتھائی حصہ ہوا۔اس طرح آیک چہارم جو پہلے آ دھے کے مقابلہ ہیں آیا دہ باقی دہا۔اس لئے دوسر ہے ول سے اس کو صرف چہارم کا حق ملا۔الحاصل قول اول سے آ دھا اور دوسر ہے ول سے چہارم کا کر اس کا تین چوتھا (۱۳۸۳) حصد آ زادہوااوراس دیل سے کہ اگر دوسر ہے کلام سے مرادیجی غلام ہوتو اس کا باتی آ دھا آ زادہوجائے گا۔اوراگراس سے آنے والا تیسراغلام (ج) مرادہوتو اس کا باتی آ دھا بھی آ زاد منا گیا ہیں دوسر ہے کلام سے چوتھائی اور پہلے کلام سے آدھا مل کر نہوگا۔اس کئے نصف نصف رکھا گیا یعنی باقی آ و ھے ہیں سے نصف آزاد مانا گیا ہیں دوسر ہے کلام سے چوتھائی اور پہلے کلام سے آدھا مل کر نہرات تین چوتھائی اور پہلے کلام سے آدھا مل کر پول (۱۳۸۳ تین چوتھائی) آزادہوا اوراب تیسر سے غلام کے متعلق امام مجمد رحمت اللہ علیہ بہتے ہیں کہ جب دوسر ہے کلام سے ایک غلام آزادہونا اس کے اور موجود (الف) کے درمیان آ یا حالا نکہ اس میں سے بھی اسے چہارم ملا ہے تو تیسر سے آنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ ہی تیسر سے میں اس چہارم آزادہوگا اورامام ابو حذیفہ وابو یوسف رحمی اللہ کہتے ہیں کہ دو غلام بے شک ان دونوں میں آ کر ہرا کیک کو آ دھا ملا کے سیسر سے آنے والے کئی تھا۔ اس کئے اس میں نصف کی آزادی ثابت ہوگئی۔

تَشْرَىٰ كَانَ لَهُ ثَلِثَةُ اَعْبُدِدَ خَلَ عَلَيْهِ إِثْنَانِ فَقَالَ اَحَد كُمَا حُرِّقُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ وَدَخَلَ الْخَرُ ....الخ ترجمه سے مطلب واضح ہے۔ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يبين .... الخ –

اَمَّاالْخَارِ جُ فَلِآنَ الْإِيْجَابَ الْآوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الثَّابِتِ وَ هُوَالَّذِي أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ....الخ

ف سساس مسئلہ کی مثال بیہ ہے کہ زید کے بین غلام ہیں: (۱) اسلم (۲) بابر (۳) جمال ان میں سے اسلم (الف) اور بابر (ب) اس کے پاس آئے واس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر الف کھڑارہ گیا اور ب چلا گیا پس اس کہنے سے ان دونوں کا نصف نصف آزادہوگیا۔ پھر جمال آیا تو ما لک زید نے پھر کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے تو اس جملہ سے الف اورج دونوں کے حصہ میں آدھی آزادی آئی لیکن الف کا آدھا حصہ پہلے سے آزادہونے کی وجہ سے دومرف چوتھائی حصہ کی مزید آزادی کا مستحق ہوااس طرح اس کے بین چوتھائی جھے آزادہوئے اور باقی ہرایک آدھا آزادہوا۔

#### آ قااگر مرض الموت میں مذکورہ قول کرے تو کیا حکم ہے

قَالَ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قَسَّمَ الثَّلْثَ عَلَى هَذَاوَشَرْحُ ذَالِكَ آنُ يُّجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِتْقِ وَهِي سَبْعَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى ثَلْثَةِ الْآرْبَاعِ فَنَقُولُ يَعْتِقُ مِنَ الثَّابِتِ ثَلْثَةُ اَسْهُم وَمِنَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِآنَانَجْعَلُ كُلَّ وَقُبَةٍ عَلَى اَرْبَعَةٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى ثَلْثَةِ الْآرْبَاعِ فَنَقُولُ يَعْتِقُ مِنَ الثَّابِتِ ثَلْثَةُ اَسْهُم وَمِنَ الْاَخْرَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيَبْلُغُ سَهَامُ الْعِنْقِ سَبْعَةً وَالْعِنْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نِفَاذِهَا الْاَخْرَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيَبْلُغُ سَهَامُ الْعِنْقِ سَبْعَةً وَالْعِنْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نِفَاذِهَا

الثَّلُتُ فَكَابُدَّانُ يُّجْعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَالِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقْبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَ جَمِيْعُ الْمَالِ اَحَدُوَعِشُرُوْنَ فَيَغْتِقُ مِنَ الْبَاقِينَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَان وَيَسْعَى فِى خَمْسَةٍ فَيَعْتِقُ مِنَ الْبَاقِينَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَان وَيَسْعَى فِى خَمْسَةٍ فَاخَاتَ وَجَمَعْتَ اِسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سِتَّةٍ لِاَنَّهُ يَعْتِقُ مِنَ الدَّاخِلِ عَنْدَهُ سَهْمٌ فَنَ قَصَتْ سِهَامُ الْعِتْقِ بِسَهْمَ وَصَسَارَ جَمِيْحُ الْمَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَوَبَاقِى التَّخْوِيْجِ مَامَلً

تشریح ....مطلب ترجمه سے واضح ہے۔

### اورا گرایبا قول عورتوں کی طلاق کے بارے میں ہوا درعور تیں غیر مدخولات ہوں اور شوہر بیان کرنے سے پہلے فوت ہوجائے تو کس کا مہرسا قط ہوگا

وَ لَوْ كَانَ هَذَافِى الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُمَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْحَارِجَةِ رُبُعُهُ وَمِنْ مَهْرِ النَّائِةِ ثَمُنُهُ قِيْلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَ هُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ وَ قِيْلَ هُذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَ هُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ وَ قِيْلَ هُ مَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَ هُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ وَ قِيْلَ هُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ میں اوراگریصورت طلاق کے بارے میں ہواور وہ عورتیں اس (قائل) کی غیرمدخولہ ہوں اور شوہرا پے بیان سے پہلے فوت ہو گیا تو باہر نگلنے والی عورت کے مہرسے چوتھا حصہ ختم ہوجائے گا اور موجو درہنے والی عورت کا مہر آٹھ حصوں میں سے تین جھے ہوگا اور داخل ہونے والی ہیوی کا آٹھواں حصہ ختم ہوگا اور کہا گیا یہ تول خاص طور پر امام محمد کا ہے اور کہا گیا ان دونوں (شیخین ) کے ہاں تیسری عورت کا چوتھا حصہ ختم ہوگا اور کہا گیا ہی قول امام ابوصنیفہ وابو یوسف کا ہے اور اس مسلکہ و تمام تفریعات کے ساتھ زیادات میں ہم بیان کر بیکے ہیں۔

# مولی نے دوغلاموں کو گہاتم میں سے ایک آزادہ کا ایک کو پیج دیایا فوت ہو گیایا کہا کہ میری موت کے بعدتم آزاد ہوکون سا آزاد ہوگا

ترجمہ الک ایک میں ہے۔ ایک اور اور اور کا اموں کو کا طب کر کے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے۔ پھران میں سے ایک کو بچہ دیا ایک مرگیا یا اس سے یہ کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزادہ ہوتو وہ دوسرا آزادہ وجائے گا۔ کیونکہ غلام کے مرجانے کے بعد وہ مردہ آزادہ و نے کے اب محل باتی نہیں رہا۔ لہذا باقی نہیں رہا۔ لہذا باقی نہیں رہا۔ لہذا ہوجائے گا وجہ سے وہ آزادی کا محل باقی نہیں رہا۔ لہذا دوسراغلام آزادی پانے کو بچہ نے ایک وجہ سے وہ آزادی کا محل باقی نہیں رہا یا مدبرہ وجائے کی وجہ سے وہ کی طرح آزادی کا محل باقی نہیں رہا۔ لہذا دوسراغلام آزادی پانے کو ایک کے لئے بھیر نہیں کہا تھا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے۔ تو اس سے یہ دلیل طاہم ہوگئی کہ مولی کی مولی کی بیٹ جواس نے اوپر لازم کی تعین موجود غلام کے لئے ہے۔ ای طرح آگراس مسئلہ میں دوبا ندیاں ہوں اور مولی نے ایک کو ای استعمال میں طرف سے آزادی کی پیشش ای معین موجود غلام کے لئے ہے۔ ای طرح آگراس مسئلہ میں دوبا ندیاں ہوں اور مولی نے ایک کوا پی استعمال میں کو کرام دلد بنایا تو اب جودو سری باقی رہی وہی اس آزادی کے لئے معین ہوجائے گی۔ ان ہی دونوں دلیلوں کی وجہ سے جواو پر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اکھرام دلد بنایا تو اب جودو سری باقی رہی وہی اس آزادی کے لئے معین ہوجائے گی۔ ان ہی دونوں دلیلوں کی وجہ سے جواو پر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے سے حکی دینے فاصور سے میں حکی میں جو مسئلہ میں بی جو خود بین کیا ہویا نہ کیا ہویا دیں جو مسئلہ کھا ہویا وہ کیا گئی ہو سے کسی کے لئے پھی شرط خیار باقی ہو۔ (یعنی جا کر ، پندنا پہند کے اقرار پر کسی چیز کوخریدنا) کیونکہ کتاب میں جو مسئلہ کھا ہویا کہ وہ سے کسی کے لئے پھی شرط خیار باقی ہو ۔ (یعنی جا کر ، پندنا پہند کے اقرار پر کسی چیز کوخریدنا) کیونکہ کہ کہ سے میں جو مسئلہ کھا ہویا کہ کو اور خوال

مطلق ہادرتمام صورتوں کوشامل ہے۔ان سے مرادوبی دوصورتیں ہیں جوہم بیان کر چکے ہیں یعنی وبی دووجہیں جواوپر ذکر کی گئی ہیں۔ پھراہ م ابویوسف رحمۃ الله علیہ سے بیروایت موجود ہے کہ اگرادونوں میں سے ایک کوغلاموں کی منڈی یا بازار میں بیچنے کی غرض سے لے گئے تو یہ بھی بیچنے کے حکم میں ہے۔ یعنی دوسرا غلام آزادی کے لئے متعین ہوگیا اور ہبہ کر کے حوالہ کر دینا یا صدقہ میں دے کرحوالہ کر دینا ہو ہے۔ کیونکہ مالک ایسا بھی کرتا ہے۔ ( یعنی جس غلام کودوسر سے کی ملکیت میں دے دیا تو بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ اسے آزاد نہیں کیا ہے۔اسلئے لامحالہ ان دونوں میں سے اس کے علاوہ وہ دوسر اغلام ہی آزاد ہوگا)۔

اورای طرح اگر کسی نے اپنی دو بیو بول کوکہا کہ تم میں ہے ایک کوطلاق ہے اور اس کے بعد ان دونوں میں ایک مرگئی۔ تو طلاق کے لئے دوسری (زندہ) متعین ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ مردہ اب محل طلاق باتی نہیں رہی۔اس دلیل کی بناء پر جوہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔اس طرح اس صورت میں بھی کداگردومیں سے سی ایک کے ساتھ اس نے ہمبستری کرلی ہو ۔ تو بھی یہی دوسری طلاق کے لئے متعین ہوجائے گی۔جس کی وجہ ہم آئندہ بیان کریں گے اور اگر کسی نے اپنی دوباندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے۔ پھران میں سے ایک سے ہمبستری کرلی تو امام ابو حذیفة و کے نزدیک دوسری آزاد نہ ہوگی اور صاحبین رحمة الله علیهانے کہاہے کہ دوسری آزاد ہوجائیگی۔ کیونکہ وطی تو صرف اپنی مملوکہ عورت سے ہی حلال ہوتی ہے۔جب ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو دہ اب اس کے لئے حرام ہو چکی ہے اور جس سے اس نے وطی کر لی ہے اس میں اس نے اپی مملکیت باتی رکھی ہےاوروہیاس کے لئے حلال رہی ہےاوردوسری آزادی کے لئے متعین ہوگئ ہے۔ کیونک آزاد ہوجانے کی وجہ سےاس کی ملکیت ختم ہوگئی ہے۔ جیسے طلاق میں ہوتا ہے اور امام ابو صنیفہ کی دلیل ہیہ کہ جس باندی سے دطی کی اس میں ملکیت باقی ہے۔ کیونکہ آزادی کا واقع کرنا ا کیک مرہ یعنی غیر معین میں ہے اور جس سے وطی کی وہ معین ہے۔اس کئے اس کی وطی حلال تھی پس ایسا کرنا اس کے مہم قول کا بیان نہیں ہوسکتا ہے۔ای لئے امام ابوصنیفہ کے مذہب کےمطابق دونوں سے وطی حلال ہے۔لیکن اس قول پرفتو کی نہیں دیا جائے گا (اب اگریہ سوال کیا جائے کہ اگرمولی کے کلام سے آزادی واقع نہیں ہوئی تو وہ کلام ہی مہمل ہوگیا اور اگر آزادی ہوگئ تو دونوں سے دطی کس طرح حلال ہوئی ۔ تو مصنف ؓ نے اس کے جواب میں کہا) پھریوں کہا جائے کہ جب تک اس کی وضاحت نہ کردے آ زادی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ آ زادی کا واقع ہونا بیان پر ہی وقو نب ہے۔ یا یوں جواب دیا جائے کہ غیر معین میں آزادی داقع ہوئی ہے۔اس لئے ایساحکم اس میں طاہر ہوگا جس کوئکرہ قبول کرتا ہو۔ حالانکہ یہاں ایک معینہ باندی ہے وطی ہوئی ہے۔ یعنی جس سے وطی کرے وہی معینہ ہو جائیگی ۔ گرطلاق میں یہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ نکاح سے مقصود اصلی ، اولا د کا پیدا ہونا ہے اوروطی سے اولاد کا ارادہ کرنااس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جس باندی سے وطی کی ہے اسے اپنی ملکیت میں باقی رکھا ہے۔ تا کہ بچہ کی حفاظت ہوتی رہےاوراس بات کے بغیراگر باندی سے وطی کر ہے واس سے صرف اپنی خواہش نفسانی پوری کرنی ہوگی اوراس سے بچہ پیدا ہونامقصود نہیں ہوگا۔اس لئے ایس وطی اس بات کی دلیل بالکل نہیں ہوگی کہ اس نے ملکیت باتی رکھی ہے۔

تشرت سرتجمدے واضح ہے۔

## مولی نے باندی کوکہاا گرتو پہلی بار بچہ جنے تو تو آزاد ہے باندی نے ایک لڑ کا اورلڑ کی کوجنم دیا اور بیمعلوم نہیں پہلے لڑکا ہے یالڑکی تو ماں آزاد ہو گی یانہیں

وَ مَنْ قَالَ لِاَمْتِهِ اِنْ كَانَ اَوَّلُ وَلَهِ تَلِدِيْنَ غُلَامًا فَانْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدُرِى اَيُّهُمَا وَلَدُاوَلِ عَتَقَ نِصْفُ الْاَمِّ وَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامُ عَبْدُلِانَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَعْتِقُ فِى حَالٍ وَهُوَمَا اِذَا وَلَدَتِ الْغُلَامَ اَوَّلُ مَرَّةٍ اَلْاُمُّ بِالشَّرْطِ وَالْجَارِيَةُ لِكُوْنِهَا تَبْعًا لَهَا اِذِالْاَمُّ حُرَّةٌ حِيْنَ وَلَدَتْهَا وَتُرَقُ فِي حَالٍ وَهُومَا إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ اَوَّلًا لِعَدُم الشَّرْطِ فَيَعْتُ نِصْفُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ اَمَّاالْغُلَامُ يَرِقُ فِي الْحَالَيْنِ فَلِهاَدَا يَكُوْنُ عَبِدًا وَانْ الْعَلَامَ هُوَ الْمَوْلُودُ اَوَّلًا وَ اَنْكَرَالْمَوْلَى وَالْجَارِيَةُ صَغِيْرَةٌ فَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ لِإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْعِتْقِ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتِ اللَّهُمُ وَالْجَارِيَةُ لِآنَّ دَعْوَى اللَّمْ حُرِيَّةَ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَاللَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِيَّتِهِمَا فَعَتَقَتَا وَلَوْكَانَتِ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةً وَلَمْ تَدْع صَيْنًا وَالْحَارِيَة لِآنَ دَعْوَى اللَّهِ مُخْتَبَرَاللَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِيَّتِهِمَا فَعَتَقَتَا وَلَوْكَانَتِ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةً وَلَمْ تَدْع صَيْنًا وَالْحَرْرَةِ فِي حَقِ الْجَارِيَةِ لِآنَ دَعْوَى الْامِّ غَيْرَ مُعْتَبَرَةً وَلَمْ تَدْع صَيْنًا الْمَوْلَى خَاصَّةً دُونَ الْجَارِيَةِ لِآنَ دَعْوَى الْامِّ غَيْرَ مُعْتَبَرَةً وَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ وَلَوْكَانَتِ الْجَارِيَةُ الْكَبِيرَةُ وَعِي حَقِ الْجَارِيَةِ وَصِحَّةُ النَّكُولُ عَلَى الدَّعُولَى فَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ وَلُوكَانَتِ الْجَارِيَةُ الْكَبِيرَةُ هِي الْمُولِى فَلَى الْعَلْمِ وَاللَّهُ مُولَى عَلَى الْعَلْمِ وَالْمُولُ عَلَى الْعَلْمِ وَالْمُ الْمَالُولُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْمُ الْمَالُولُ عَلَى الْعِلْمِ فِي الْمَالِكَةُ لِللَّهُ الْمَعْلِ الْعَيْرِ وَ بِهِذَالْقَدْرِ يُعْرَفُ مَا ذَكُونَ الْوَجُوهِ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِى

ترجمه .....اگرمولی نے اپنی باندی سے بیکہا کہتم کوجو پہلی ولادت ہوگی اگروہ لڑکا ہوا تو تم آزاد ہد۔اس کے بعد ایک لڑکا اورایک لڑکی کی ولا دت ہوئی اور بیمعلوم نہیں ہوسکا کہان میں ہے کس کی ولا دت پہلے ہوئی ہے۔ تو ماں اوراس کی لڑکی دونوں آ دھی آ داو ہوں گی مگر لڑکا پی جگہ پوراغلام ہی رہےگا۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک کی بیھالت ہے کہ ایک حالت میں آزاد ہوجاتی ہے جبکہ واقعتا پہلے لڑکا ہی پیدا ہوا ہواوراس کے تابع ہوکرلڑ کی بھی آزاد ہوجائیگی کیونکہ یہاں یہ بات لازم آتی ہے کہ بیلڑ کی جس وفت پیدا ہوئی اس کی ماں آزاد ہو چکتھی ۔ یعنی جبکہا ہے لڑکا پیدا ہوا تھا اور جب ماں آ زاد ہوئی تواس کی چک بھی آ زاد ہوئی اور دوسری حالت میں وہ ماں اوراس کی چکی دونوں ہی باندی رہیں گی جبکہاسے پہلے اولی پیدا ہوئی ہو۔ کیونکہ اس صورت میں آزادی کی شرطنہیں پائی گئی ہے۔اس لئے بیکم دیا گیا ہے کہ آدھی باندی (ماں) اور آ دھی لڑکی (بیٹی) آزاد ہے۔اس لئے دونوں اپنی اپنی قیت کا آ دھا حصہ کما کر کے اپنے مولیٰ کو دے کر آزاد ہو جائیں لیکن وہ لڑکا دونوں حالتوں میں غلام ہی رہے گا۔ کیونکہ بیلڑ کا اپنی مال کے آ زاد ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے۔اس لئے وہ غلام ہی رہے گا اور اگر باندی نے بید عویٰ کیا کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے۔لیکن اس کے مولیٰ نے اس کا اٹکار کیا اور وہ لڑکی ابھی جھوٹی ہے توقتم کے ساتھ مولی کی بات مقبول ہوگ ۔ کیونکہ اس مولی نے باندی کی آزادی کی شرط کے پائے جانے سے انکار کیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس ہے قتم بھی لی جائے گی۔اگراس نے قتم کھالی تو ان تینوں میں ہے کوئی بھی آ زاد نہ ہو گا اوراگر مولیٰ نے قتم کھانے ہے انکار کیا تو ہاں اوراس کی لڑی آ زاد ہوگی ۔ کیونکہ لڑی کے متعلق اس کی ماں اس دعویٰ کا کہ پیلڑی آ زاد پیدا ہوئی ہے اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ بیصرف نفع کی بات ہے۔اس لئے مولیٰ کافتم ہےا نکارکرناماں اورلڑ کی دونوں کےحق میںمعتبر ہوگا۔اس لئے دونوں آ زاد ہوجائیں گی اوراگریپلڑ کی بالغہ ہواور اس نے اپنی آزادی کا خود دعویٰ نہ کیا ہواور باقی مسلماس حال پر ہولیعنی باندی نے پہلے اڑے کے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا ہومگر مولی نے نہیں مانااورتشم سے بھی انکار کیا تو مولی کے تشم کے انکار سے فقط ماں آزاد ہوگی مگرلڑ کی آزاد نہ ہوگی ۔ کیونکہ بالغہ لڑکی کے بارے میں ماں کا دعویٰ کرنا کہ یہ آزاد ہے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ شم کے انکار سے اسی صورت میں اقرار مانا جاتا ہے۔ جب کہ اس نے خود ہی کسی بات کا دعویٰ کیا ہوا درموجود ہ مسلہ میں چونکہ بالغار کی کی طرف ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے تو اس کے بارے میں قتم ہے انکار کا بھی اثر نہ ہوگا۔البتة اگر بالغہ لڑی خود ہی دعویٰ کرے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا تھااور اس کی ماں اس وقت خاموش رہی تو موتی کے تئم کے اٹکار ہے بیلڑ کی آزاد ہو جائے گی مگر ماں آزادنہ ہوگی۔ کیونکہ ماں کا دعوی لڑکی کے حق میں معتبر نہ ہوگا اور جن صورتوں میں مولیٰ سے قتم لینے کی ضرورت ہوان میں اس سے اس کے علم کی بناریشم لی جائے گی کہ واقعہ میں نہیں جانتا ہوں کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں پرغیر کے فعل عمل پراس سے قتم لی جائے گ

تشریک .....و من قبال فامنیه ان کان اوّل و کیوتلدین غکامافائن حُرّة فولدت غکاماو جاریة و کایدری ایه ما ....الخ ترجمه سه مطلب واضح ہے۔ ( کتاب کفایة امنی اس زمانے میں بالکل نایاب ہاور جامع صغیری شرحوں میں ان صورتوں کی تفصیل میں چصورتیں ندکور ہیں۔ ان میں سے چارصورتیں تو خود کتاب میں مصنف نے خود بیان فرمادی ہیں اور پانچویں صورت بیہ کہ باندی اور مولی اور لڑک سموں نے مشق ہوکر بیکہا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہوائی ہے اور چھٹی صورت بیہ کہ سموں نے بالاتفاق بیکہا کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا تھم بیہ ہوگا کہ ماں آزاد ہوجائے گی مگرلڑکا غلام ہی رہےگا)۔

## دوآ دمیوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہاس نے اپنے ایک غلام کوآ زاد کیا، گواہی کا حکم

قَىالَ وَإِذَاشَهِدَ رَجُلَانَ عَلَى رَجُلِ اَنَّهُ اَعْتَقَ اَحَدَ عَبُدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَابِیْ حَنِیْفَةَ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِیْ وَصِيَّتِهِ اِسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ فِی الْعِتَاقِ وَإِنْ شَهِدَا اَنَّهُ طَلَقَ إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الرَّوْجُ عَلَى اَنْ يُطَلِّقَ اِصْدَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اَنْ يُطَلِّقَ الْحَدَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اَنْ يُطَلِّقَ الْحَدَاهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الْ

#### گواہی قبول کرنے کا اصول

وَ اصلُ هَذَا اَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ لَا تُعْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعُوى الْعَبْدِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَ عِنْدَهُمَا تُعْبَلُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِتْقِ الْاَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوْحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُوى بِالْإِثِفَاقِ وَالْمَسْالَةُ مَعْرُوفَةٌ وَإِذَاكَانَ دَعُوى الْعَبْدِ شَرْطَاعِنْدَهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِآنَ الدَّعُوى مِنَ الْمَجْهُولِ لَايَتَحَقَّقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِن انْعَدَمَ الدَّعُوى اللَّهُولَ فَعَدَمَ الدَّعُولَ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةِ لِاَنَّهَ الْمُسْتُ بِشَرُطٍ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِن انْعَدَمَ الدَّعُولَى المَّافِى الطَّلَاقِ فَعَدَمَ الدَّعُولَى لا يُشْتَوِطُ الدَّعُولَى لا يُشْتَو اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْمُسْلَلُةُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْقُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعِلَا عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب عتق احد العبدين .......... وَصِيَّةٌ وَالْحَصْمُ فِى الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوْصِىٰ وَهُوَمَعْلُوْمٌ وَعَنْهُ خَلْفٌ وَهُوَ الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوْصِىٰ وَهُوَمَعْلُوْمٌ وَعَنْهُ خَلْفٌ وَهُوَ الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوْصِىٰ وَهُوَمَعْلُوْمٌ وَعَنْهُ خَلْفٌ وَهُوَ الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَالْمُوْصِىٰ وَهُوَمَعْلُومٌ وَعَنْهُ خَلْفٌ وَهُوَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَصْمَا مُتَعَيَّنًا وَالْحَرْبُ وَلَا لَّا اللَّهُ وَالْحَلْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِم

ترجمه ..... زادی کے مسلمیں اس اختلاف کی اصل میہ کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک خود غلام کے دعویٰ کے بغیراس کے آزاد ہونے کی گواہی دینا مقبول نہیں ہے۔کیکن صاحبینؓ کےنز دیک مقبول ہےاوریہ مسئلہ شہور ہے۔پھر جب امام اعظمؓ کےنز دیک غلام کا دعویٰ کرنا شرط ہےتو جامع صغیر ك مسكد مين جواويربيان كيا كيا سيا وراس وقت دعوى ابت نبيس بوسكتا باس لئے كوابى بھى مقبول نبيس بوگى اور صاحبين مين كيزويك چونكدوى ا كرناشرطنييں ہےاس لئے گواہى مقبول ہوگى۔اگرچەدعوىٰ نەكيا گياہو۔البته طلاق كى صورت ميں دعوىٰ نەہونے ہے گواہى ميں كچھ خلان نہيں ہوسكتا ہے۔ کیونکہ طلاق کی گوائی میں دعویٰ شرطنہیں ہے اور اگر دوگواہوں نے بیگوائی دی کماس مرد نے اپنی دوباندیوں کو کہا ہے کہتم دونوں میں سے ایک آ زاد ہے توامام ابوصنیفہ کے نزد یک بیگواہی بھی مقبول نہیں ہوگی۔اگر چہالی گواہی میں دعویٰ شرطنہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دعویٰ کا شرط نہ ہونا صرف اس بناء پر ہے کہ آزاد کرنے سے ہی اس کی شرم گاہ کا مولی پرحرام ہونالازم آجاتا ہے۔ البذابيطلاق كےمشابهہ ہوگيا۔ گرامام اعظم كے نزد یک مبهم آزاد کرنے سے اس شرم گاہ کاحرام ہوجانالاز منہیں آتا ہے۔جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔اس لئے دونوں میں سے ایک باندی آزاد کرنے کی گواہی ایسی ہوگی جیسے دوغل جوں میں ہے کسی ایک کے آزاد کرنے کی گواہی دی ہو کہ مولی نے اپنی صحت کے حالت میں دونوں غلاموں میں سے ایک کوآ زاد کیا ہے۔اوراگر گواہول نے اس طرح گواہی دی ہو کہ اس نے دونوں میں سے ایک کواینے مرض الموت میں آزاد کیا ہے۔یا یہ گواہی دی کہاپنی صحت میں یااپنے مرض کی حالت میں ہےا کیکواپنامہ برکیا ہےاوراس گواہی کا داکرنامولی کے مرض الموت میں یاوفات کے بعد ہوا تواستحسانا بیگواہی مقبول ہوگی ۔ کیونکہ مدبر بناناکسی بھی حال (بیاری یا تندرتی ) میں ہووہ و پھیت ہی ہوتا ہے۔اسی طرح مرض الموت میں آ زاد کرنا بھی وصیت کے تھم میں ہےاور جس شخص پروصیت کرنے کا دعویٰ ہوا اسے موصی یاوصیت کرنے والا کہا جاتا ہےاورو ہ تخص معلوم ہےاوراس کا خلیفہ موجود ہے یعنی اس کاوسی یاوارث تواس پر گواہی قبول ہوگی اوراس دلیل سے کمرض الموت میں جوآ زادی واقع ہووہ مولیٰ کی موت سے دونوں غلاموں میں پھیل جاتی ہے۔اس طرح دونوں میں سے ہرغلام مدعاعلیہ تعین ہوگیا تو بھی گواہی مقبول ہوئی۔اورا گر گواہوں نےمولی کے مرنے کے بعدیہ گواہی دی کہاس نے اپنی تندرتی کی حالت میں کہاتھا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے تو اس صورت میں دواقوال ہیں۔ ایک یہ کہ گواہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ بیدوصیت نہیں ہےاور دوسراقول بیہ ہے کہ مقبول ہوگی ۔ کیونکہ آزادی ان دونوں نیں کھیل گئی ہے۔

**فائدہ** .....یعنی ان دونوں کے درمیان ایک غلام کا آزاد ہونا پھیلا۔جس سے بیمعلوم ہو گیا کہ ایک دوسرے کامدی علیہ ہے۔گویا ہرایک کادعویٰ اور گواہی صبحے ہوگی۔

## باب الحلف بالعتق

مرجمه .... باب آزادی کی شم کھانے کے بیان میں

ایک شخص نے کہاا گر میں گھر میں داخل ہوامیر ہے تمام غلام آ زاداس وفت کسی غلام کا ما لک نہیں پھرغلام خرید ہےاور گھر میں داخل ہواغلام آ زاد ہوجا کیں گے

وَ مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٌ لِي يَوْمَئِذٍ فَهُوَ حُرٌّ وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْتَراى مَمْلُوكًا ثُمَّ دَخَلَ عتقَ

لِآتً قَوْلَهُ يَوْمَئِذٍ تَقْدِيْرُهُ يَوْمَ إِذْ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ اَسْقَطَ الْفِعْلَ وَعَوَّضَهُ بِالتَّنْوِيْنِ فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ قِيَامَ الْمِلْكِ وَقُتَ الدُّخُولِ وَكَذَا لَوْكَسانَ فِسَى مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبْنَدُّفَبَقِسَى عَلْيى مِلْكِهِ جَتْبِي دَخَلَ عَتَقَ لِمَا قُلْنَا

ترجمہ .....اگرکسی نے بیکہا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو اس دن میرا ہرایک غلام آزاد ہے۔ حالانکہ اس کہنے کے دن اس کے پاس کوئی ہوں تو ہم غلام نہ تھا۔ مگراس کے بعدا یک غلام نہ تھا میں وہ داخل ہوں اور نہ نہا میں اس کی اصل تھی یوم افد حلت (جس کے معنی ہوئے کہ جس دن میں گھر میں داخل ہوں) لیکن اس نفعل (دخلت) کو حذف کر دیا ہوا در اس فعل کی جگہ صرف اشارہ یعنی تنوین کور ہے دیا ہے۔ اس طرح داخل ہونے کے وقت ملک سے دقت اس کی ملک موجود ہواور وہ اس کے گھر میں داخل ہونے کے وقت تک اس کی ملک سے میں مہاوہ آزاد ہوجائے گا اس وجہ سے جوہم نے پہلے بتادی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت غلام ملک سے میں موجود ہے۔

تشریح .... ترجمه سے مطلب واضح ہے۔

#### اگراپني ئيمين ميں يو مئذ كالفظ استعال كيا ہوتو غلام آزاد نه ہوگا

وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِيْنِهِ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ لِآنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُزِيَّةُ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَالِ الَّا اَنَّهُ لَمَّادَخَلَ الشَّرْطُ عَلَى الْجَزَاءِ تَأْخَرَالِي وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَعْتِقُ اِذَابَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ اِلَّي وَقْتِ الدُّخُوْلِ وَ لَا يَتَنَا وَلُ مَنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَالْيَمِيْنِ

تر جمہ .....اوراگراس نے تتم کے موقع پرلفظ 'اس روز' نہ کہا ہوتو بعد میں خریدا ہواغلام آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا بیکہنا کہ' 'میراوہ غلام' ایسے ہی غلام کے واسطے کہنا تھے ہے جوای وقت اس کی ملیت میں موجود ہواوراس قتم (شرط) کی جزاء پرتھی کہ جونی الحال غلام ہے وہ آزاد ہوجائے لیکن چونکہ جزاء پرشرط داخل ہونے تک جوغلام فی الحال موجود ہے اگراس کی ملیت میں باتی نہ رہاتو وہ آزاد ہوجائے گا اور جوغلام اس شرط وقتم کے بعد خریدا گیا ہووہ آزاد کی میں شامل نہیں ہوگا۔

# آ قانے کہا کل مملوك لى ذكر فهو حو ال كے پاس حاملہ جاري هي جس نے مذكر بچہ جناوه آزاد موگا يانہيں

وَ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكِ لِى ذَكَرٍ فَهُوَ حُرُّولَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يَعْتِقُ وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ لِآنَ اللَّفُظَ لِلْحَالِ وَفِى قِيَامِ الْحَمَلِ وَقُبَ الْيَمِيْنِ اِحْتِمَالٌ لِوُجُوْدِ اَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمَلِ الْعُدَةُ وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِ مُلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْجِنِيْنُ مَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْجِنِيْنُ مَمْلُوكَ تَبْعًا لِلْاَمِّ لِاَمَّةُ مُنْفُودً اللَّهُ مُلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْجِنِيْنُ مَمْلُوكَ تَبْعًا لِلْاَمِّ لِاَمَّا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِلَ اللَّهُ اللَ

ترجمه ..... اوراگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوں تو میری ملکیت کا وہ تمام فر دغلام آزاد ہے جو مذکر کی جنس سے ہواوراس ونت اس کی

تشری سَنْ قَالَ کُلُّ مَمْلُوْكِ لِی ذَكَرِ فَهُوَ حُرِّولَهٔ جَارِیَةٌ خَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ یَمْنِقْ .....الخمطلب ترجمہ واضح ہے۔ کل مملوك املکه فهو حر بعد غد کہنے کا حکم

وَ إِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ آمْلِكُهُ فَهُو حُرِّبَعْدَ غَدِاوَقَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِى فَهُوَ حُرِّبَعْدَ غَدِوَلَهُ مَمْلُوْكُ فَاشْتَرَى اخَرَثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدِعَتَق الَّذِى فِى مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ لِآنَ قَوْلَهُ آمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً يُقَالُ آنَا آمْلِكُ كَذَا وَكَذَا وَيُرَادُبِهِ الْحَالُ وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ وَلِلْإِسْتِقْبَالِ بِقَرِيْنَةٍ سِيْنِ آوسُوْفَ فَيَكُوْنُ مُطْلَقَةٌ لِلْحَالِ فَكَانَ الْجَزَاءُ وَلِيَا الْعَدَالُ عَمْدُ الْيَعْدَالُ عَدَالُ مَا يَشْتَوِيْ فِي الْمَعْدَ الْيَعِيْنِ الْعَلَمُ اللّهُ ال

تر جمہ ..... اوراگراس نے یوں کہا کہ ہروہ مملوک جس کا کہ بیں مالک ہوں وہ کل کے بعد آزاد ہے۔ یااس طرح کہا۔ میرا ہرمملوک کل کے بعد آزاد ہو اوراس وقت اس کا ایک مملوک اس کی ملیت میں تھا وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ مالک کا بیکہنا کہ بیس جس کا مالک ہوں حقیقت بیس اس کی ملیت اس غلام پر ثابت ہے جواس وقت موجود ہے۔ اس کے بول جات کے بول جاتا ہے کہ بیس اس گھوڑے کا مالک ہوں یااس گھر کا مالک ہوں اوراس سے مرادوہ ہی ہے جواس وقت موجود ہو۔ جب تک کہاں کے خلاف ہونے پرکوئی قرید نہ ہو۔ اب جبکہ قرید کے بغیر موجود کے لئے ثابت ہواتو یہی جزاء ہوئی کہ فی الحال جو غلام موجود ہے۔ وہ کل کے بعد آزاد ہوجائے اس پرجس غلام کواس قتم کے بعد خرید اے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔

تشری سو اِنْ قَالَ کُلُّ مَمْلُوْكِ اَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرِّبَعْدَ غَدَّاوَقَالَ کُلُّ مَمْلُوْكِ لِیْ فَهُوَ حُرِّبَعْدَ الخرجہ سے مطلب واضح ہے۔ آقانے کہا کل مملوك املکہ یا کہا کل مملولك لی حر بعد موتی اس قول کے وقت وہ ایک غلام کا مالک تھا بعد میں ایک خرید لیا کونسا غلام آزاد ہوگا

وَلُوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ آمُلِكُهُ آوْقَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِى حُرِّبَعُدَ مَوْتِى وَلَهُ مَمْلُوْكِ فَاشْتَرَى مَمْلُوْكِ آمْلِكُهُ آوْقَالَ آبُولُو كَااخَرَ فَالَّذِى كَانَ عِنْدَهُ وَقُسَ الْمُلُوْكِ آمُلُو كُو الْآلُو وَالْاَخَرُلُوسَ بِمُدَ بَرُوَإِنْ مَاتَ عَتَقَا مِنَ الثَّلُثِ وَقَالَ آبُولُو سُفَ فِى النَّوَادِرِ يَعْتِقُ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ وَلَا يَغْتِقُ مَا اسْتَفَادَ بَعْدً يَمِيْنِهِ وَعَلَى هَذَا إِذَاقَالَ كُلُّ مَمْلُوكَ لِى إِذَامِتُ فَهُوَ حُرِّلَهُ وَلَى اللَّهُ فَلَا يَعْتِقُ بِهِ مَاسَيَمْلِكُهُ وَلِهِذَا صَارَهُوَمُدَبَّرًا دُوْنَ الْاَحْرِ وَلَهُمَا آنَ هَذَا اللَّهُ فَلَا يَعْتِقُ بِهِ مَاسَيَمْلِكُهُ وَلِهِذَا صَارَهُوَمُدَبَّرًا دُوْنَ الْاَحْرِ وَلَهُمَا آنَ هَذَا

إِيْجَابُ عِنْقٍ وَإِيْصَاءٍ حَتَى اُعُتُبِرَمِنَ الثَّلُثِ وَفِى الْوَصَايَا تُعْتَبُرُ الْحَالَةُ الْمَنْتَظَرَةُ وَالْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ اَلَايُرَى اللَّهُ اِيْ الْمَالِ مَا يَسْتَفِيْدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَفِى الْوَصِيَّةِ لِاَوْلَادِ فُلَانِ مَنْ يُوْلَدُلَهُ بَعْدَ هَا وَالْإِيْجَابُ إِنَّمَا يَدُخُلُ فِى الْوَصِيَّةِ لِاَوْلَادِ فُلَانِ مَنْ يُوْلَدُلَهُ بَعْدَ هَا وَالْإِيْجَابُ إِنَّمَا يَسَبِحُ فَمِنْ حَيْثُ الَّهُ إِيْجَابُ الْعِنْقِ يَتَنَاوَلُ الْعَبْدَالُسَمَمْلُوكَ اعْتِسَارُ اللِحَالَةِ الْمُعَرَبِّ مَعْدُ وَمِنْ حَيْثُ اللَّهُ إِيْجَابُ الْعِنْقِ يَتَنَاوَلُ الْعَبْدَالُسَمَمْلُوكَ اعْتِسَارُ اللِحَالَةِ الْمُعَرَبِّ مَعْدُ اللَّهُ الْعَالَةِ الْمُعَرِبِ مَا اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَبْوَلُ الْمُؤْتِ وَعِنْدَ الْمُوتِ يَصِيْرُ وَهِ مَا اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعِنْدَ الْمُوتِ يَصِيْرُ وَهِ مَا الْمُؤْتِ وَقَبْلَ الْمُوتِ عَلَيْهُ وَمِنْ حَيْثُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَلْمُ اللَّوْصُلِكُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَعَنْدَ الْمُوتِ يَصِيْرُ وَالْمَالِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُ

ترجمه .....اگركى نے كہا كه بروه غلام جس كاميں مالك بول يايول كہا كه مير سارے غلام ميرى موت كے بعد آزاد بيں اوراس كہنے كے وقت اس کاصرف ایک ہی غلام تھا۔اس کے بعداس نے دوسراغلام بھی خریدلیا۔تو وہ غلام جواس کی قتم کھانے کے وفت اس کے پاس موجود تھاوہی مدبر ہو گا۔ یعنی بعد کاخرید اہوامد برنہیں ہوگا اور مولیٰ کے انتقال کے بعد اس کے وارث سے تہائی حصہ سے دونوں آزاد ہوجائیں گے لیکن ابو بوسف ؒ نے نوادر میں فرمایا ہے کہ اس مسم کھانے کے وقت جو غلام بھی اس کی ملکیت میں ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا اور وہ غلام جے مولی نے اس تم کے بعد خریدا ہے وه وزاذنبيل موكاراس طرح اگراس في يول كها جين بهي مير علام بين وه جب مين مرجاؤن توده آزاد بين تويي محمم موكارامام ابويوسف كي دليل یہ ہے کہ ظاہری لفظ حقیقت میں موجوداور فی الحال یائے جانے والے کے لئے ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس لئے وہ غلام کوشم کھانے کے بعد جس کاوہ مالک ہوا ہوآ زاد نہ ہوگا۔ای لئے وہی قتم کے وقت مدبر ہوگیا اور دوسرامڈ برنہیں ہوا اور طرفین بعنی امام ابو صنیفہ ًاورا مام محمدٌ کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام سے آزادی کو واجب کرنااوروصیت کرنالازم آتا ہے۔ یہاں تک کہمردہ کے تہائی مال سے اس کا عتبار کیا جاتا ہے اوروصیتوں میں آئندہ موت تک کی حالت اور موجودہ حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ کیا پنہیں دیکھتا ہے کہ اینے تہائی مال کی وصیت کرنے کی صورت میں اس مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے جودصیت کرنے کے بعد موت آنے تک میں حاصل ہوتا ہےاور فلال شخص (مثلاً زید) کی اولا دکے لئے وصیت کرنے کی صورت میں اس کی موجودہ اولا د کے علاوہ اس وصیت کے بعد پیدا ہونے والی اولا دبھی اس وصیت میں داخل ہوتی ہےاور وصیت کا قول اسی وقت تسجیح ہوتا ہے جبکہ آزاد کرنا ملک یا سبب ملک کی طرف ہے منسوب کیاجائے۔تواس اعتبار سے کہاس میں آزادی کی بات ہے اس مملوک غلام کوشامل ہوگا۔جوموجودہ حالت کے اعتبار سے ہو۔اس لئے فی الحال جوغلام بھی اس کی ملکیت میں ہوگا۔وہ مدبر ہوجائے گا۔اس وجہ سےاس کو بیچنا بھی جائز نہ ہوگا اور اس اعتبار سے کہ وہ وصیت ہے وہ ایسے غلام کو بھی شامل ہوگا جسے اس کے بعد خریدے گاتا کہ آئندہ کو بھی شامل ہو لیعنی اس کی آخری زندگی تک جوغلام بھی سی طرح اس کی ملکیت میں آئے گاوہ اس تھم میں شامل ہوجائے گا اور اس کی موت سے پہلے کی حالت محض استقبالی ہے یعنی آئندہ ایساہونامکن ہے کہاس کی ملکیت میں پچھاور بھی غلام آئیں اور یہ جھی مکن ہے کہندآئیں ۔توبیات لفظ کے تحت میں واغل نہیں ہو عتی ہے اورمولیٰ کے مرنے کے وقت سیمجھا جائے گا کہ گویائس نے یوں کہاہے کہ میرے تمام غلام یا وہ سارے غلام جن کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہیں بخلاف اس قول کے کہ ہروہ غلام جس کا میں مالک ہوں وہ کل کے بعد آزاد ہے۔جیسا کماس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ تول صرف ایک ہی بات اور ایک ہی تصرف ہے یعنی آزاد کرنے کی بات ہے۔ اس میں وصیت کرنے کا کوئی بیان نہیں ہے اس طرح ملکیت حاصل کرنے کی حالت بھی فقط آئندہ زمانے برمعلق ہے۔اس طرح دونوں قولوں میں فرق طاہر ہوگیا۔ یہاں اگر بیاعتراض کیا جائے کہاس بیان سے زمانه حال اوراستقبال دونوں کا اکھٹا کردیا گیا ہے۔توبیاعتراض درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگرچہدونوں کا اجتماع ہوتا ہے مگر ایک سبب سے نہیں ہے

تَشُرْتُكَ.....وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكِ اَمْلِكُهُ اَوْقَالَ كُلُّ مَمْلُوْكِ لِى حُرِّبَعْدَ مَوْتِى وَلَهُ مَمْلُوْكِ فَاشْتَرْيِمَمْلُوْكِ اَلْدَى كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَّرٌ.....الغ ترجمه سے مطلب واضح ہے۔

## بساب البعتق عيلي جُعل

مرجمه .....مال يعوض يرآ زادكرنے كابيان

**نوٹ** ..... ' جعل'' ہراس مال کوکہا جا تا ہے جو کسی آ دمی کے کسی کام کرنے کے عوض مقرر کیا جائے مال کسی بھی صورت میں ہو۔

#### جس نے اپنے غلام کو مال پر آزاد کیا اور غلام نے اسے قبول کرلیا آزاد ہوجائے گا

وَ مَنْ اَغْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ فَقَبِلَ الْعَبُدُعَتَقَ وَذَالِكَ مِثْلُ اَنْ تَقُوْلَ اَنْتَ حُرِّعَلَى اَلْفِ دِرْهَم اَوْ بِاَلْفِ دِرْهَم وَ إِنَّمَا يَغْتِقُ بِقَبُولِهِ لِآنَهُ مُعَاوَضَةً الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِذِالْعَبْدُلَايَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ أَبُوتُ الْحُكْمِ وَلِنَّهُ الْمُعَالِ بَغَيْرِ الْمَالِ إِذِالْعَبْدُلَايَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةَ الْمُحَلِي بِخِلافِ بِقُبُولِ الْعِوْرِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَمُاشُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِعَّ الْكَفَالَةُ بِهِ بِحِلافِ بَدُلِ الْمُحَوَّانِ وَالْمَالِ يَنْتَظِمُ الْوَاعَةُ مِنَ التَّقُدِو الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالصَّلَةُ الْمَالِ فَشَابَةَ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصَّلْحَ عَنْ النَّقُورِ وَيْ الْمَوْزُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ وَ لَا تَضُرُّهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ لِاَنَّهَا يَسِيْرَةٌ وَمِ الْعَمْدُو كَذَا الطَّعَامُ وَالْمَكِيْلُ وَالْمَوْزُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ وَ لَا تَضُرُّهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ لِاَنَّهَا يَسِيْرَةٌ وَمِالَوْلَ الْعَرْضِ وَ الْعَلَاقُ وَالْمَوْزُونُ الْ إِذَا كَانَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ وَ لَا تَضُرُّهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ لِاَنَّهَا يَسِيْرَةً

ترجمہ الکرکی گفت نے اپنے غلام کو مال کے عوض آزاد کیااور غلام نے اسے قبول بھی کرلیا تو وہ ای وقت آزاد ہو گیا۔ جس کی صورت میں اگرکوئی اپنے غلام سے یوں کہے کتم ہزارروپ کے بدلے آزاد ہو یا ہزار درہم کی اوائیگی کی شرط پر آزاد ہو۔ تو اس کہنے کے بعد غلام ای صورت میں آزاد ہوگا جب کداس نے میشر طقبول بھی کرلی ہو۔ کیونکہ معاوضہ اگر چہ مالی ہے مگرغوض میں مال نہیں ہے۔ کیونکہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا ہے اور معاوضہ کے لئے یہ بات اس کے لواز مات میں سے ہے کہ عوض قبول کر لینے کے ساتھ تھم ای وقت ثابت ہوجائے۔ جیسے کہ عقد تع میں ہوتا ہے۔ اس لئے جیسے ہی غلام نے میشر طقبول کی ای وقت اس کی آزادی کا تھم ثابت ہو گیا اور وہ مال جو مشروط ہے وہ اس غلام پر بطور قرض رہے گا۔ جیسے کہ بھی میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس مال کی کفالت کرنی تھے ہے۔ یعنی اگر کوئی تیمرا شخص غلام کی طرف ہے اس قیمت کا ذمہ داراور کفیل ہوجائے تو جائز ہوگا۔ بخلاف بدل کتابت کے لیعنی اگر کسی قدر مال پر مکا تب بنایا تو اس مال کی کفالت اور ذمہ داری قبول کرنا سے خانس ہو کہ بین اس کے خالف ایک امر موجود ہے کہ اس مکا تب میں ابھی تک (لیعنی اس بدل کتابت کی کمل اوائی تک کہ اس کیا گیا گیا ہے۔

متن کتاب میں مصنف ؓ نے (عبدہ علی مال میں) لفظ مال کومطلق رکھااور کوئی قیداس میں نہیں لگائی اس لئے وہ نقدرو پےاوراسباب اور حیوان ہر متن کتاب میں مصنف ؓ نے (عبدہ علی مال میں الفظ مال کومطلق رکھااور کوئی قیداس میں نہر اور مال کے کوش طلاق اور قصد آخون کردینے کی صورت میں صلح کرتے ہوئے مال اواکر نے میں ہوتا ہے۔ اس طرح غلہ اور تا پنے اور تو لئے کے لائق چیزوں کوبھی شامل ہے۔ بشرطیکہ ان کی جنس معلوم ہوالبتہ ان کا وصف مجہول ہوتو اس سے کی فقصان نہیں آتا ہے۔ کیونکہ رہے جہالت اور بیخرابی معمولی سے اور قابل برداشت ہوتی ہے۔

## اگرغلام کے عتق کو مال کی ادائیگی پر معلق کیا تو بھی سیجے ہے

قَالَ وَ لَوْ عَلَّقَ عِنْقَهُ بِاَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَا ذُوْنًا وَذَالِكَ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ اِنْ اَذَيْتَ اِلَىَّ اَلْفَ دِرْهَم فَانْتَ حُرِّ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَحَّ اَنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَالْآدَاءِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّصِيْرَ مُكَاتَبَالِآنَّهُ صَرِيْحٌ فِي تَعْلِيْقِ الْعِنْقِ بِالْآدَاءِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّصِيْرَ مُكَاتَبَالِآنَّهُ صَرِيْحٌ فِي تَعْلِيْقِ الْعِنْقِ بِالْآدَاءِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَانُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا صَارَ مَا ذُوْنًا لِآئِنَّهُ رُغِبَهُ فِي الْإِنْتِسَابِ بِطَلَبِهِ الْاَدَاء مِنْهُ وَ مُرَادُهُ التِّبَارَةُ دُونَ التَّكَدِّى فَكَانَ إِذْنَالَهُ دَلَالَةً

ترجمہ ..... اور قد وریؒ نے کہا ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام کے آزاد ہونے کو مال اداکر نے پرمشر وط کیا تو بھی سیح ہے اور یہ غلام ماذون کہلائے گا۔ لیعنی اسے تجارت کی اجازت ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلاً مولی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگرتم مجھے ہزار روپے وے دو تو تم آزاد ہواور مصحب کتاب نے جویہ فرمایا ہے کہ 'صحبے ہے' اس کے معنی ہیں کہ وہ مال اداکر نے کے دفت آزاد ہوگا مکا تب بنے بغیر۔ کیونکہ مولی کے کلام کے صرح معنی یہ ہیں کہ اداکر نے بیتر کہ معنی اس میں ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ محرح معنی یہ ہیں کہ اداکر نے بیتر کہ اداکر نے کہ اور اس غلام کو اس بناء پر ماذون کیا گیا ہے کہ مولی نے اسے مال کمانے کی ترغیب دی ہے۔ اس طرح سے کہ اس سے تجارت کرانی ہے۔ بھیکہ مثلوانی مراذ ہیں ہے۔ اس سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس تحارت کرانی ہے۔ بھیکہ مثلوانی مراذ ہیں ہے۔ اس سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے تجارت کی اجازت دے دی ہے۔

تشریک .... قَالَ وَ لَوْ عَلَقَ عَنْقَهُ بِاَدَاءِ الْمَالِ صَعْ وَصَارَ مَاذُونًا .... الخرجمه صطلب واضح بـ م اگرغلام نے مال حاضر كرديا تو قاضى آقاكو آزاد كرنے برمجبور كرے گا

ترجمه ..... چرا گرغلام نے مال لا کردیدیا تو حاکم اس کے مولی کواس مال کے لینے پرمجبور کرےگا (اگروہ مال لینانہ چاہتا ہو)اس کے ساتھ ہی غلام آ زاد ہوجائے گا۔اس مقام میں اور دوسرے مواقع میں بھی جر کرنے کے معنی سے ہوتے ہیں کہ حاکم مولی کواس مال پر قابض ہوجانے کا حکم دیدے گا۔ کیونکہ اب کوئی روک ٹوک باقی نہیں ہے اور امام زفرؓ نے کہا ہے کہ حاکم اسے مال قبول کر لینے پر مجبور نہیں کرے گا اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ' ہے۔ کیونکہ مولی نے جو پھے کہاوہ قتم کا تصرف ہے۔ کیونکہ اس ہے آزادی کی شرط کلام کے ساتھ مشروط کرنا ہوا۔ اس لئے غلام کے قبول کرنے پر موقو ننہیں ہےاور بیقابل فنخ بھی نہیں ہوتا ہےاور تم کی شرطوں کوئل میں لانے کے لئے جرنہیں کیاجا تا ہے۔ کیونکہ شرط پائے جانے سے پہلے سی قتم کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف کتابت کے کیونکہ وہ ایک معاوضہ کا معاملہ ہے اور اس میں معاوضہ کا مال واجب ہوتا ہے اور ہماری دلیل یہ سے کہ بیکلام لفظ کے اعتبار سے تو بے شک تعلیق بعنی شرطیہ کلام ہے۔ لیکن مقصود کے لحاظ سے سیمعاوضہ کا معاملہ ہے۔ کیونکہ مولی نے غلام کے آ زادہونے کوجو مال کی ادائیگی پرمشر وط کیا ہے تو اس کا مطلب اس کے سواادر کچھنیں تھا کہ غلام کو مال دینے پر آ مادہ کرے۔اس لئے غلام کو آ زاد ہونے کی بڑائی اور فضیلت حاصل ہواور مولیٰ کواس کے مقابلے میں مال حاصل ہو۔ جبیبا کہ تنابت کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے اگر طلاق کے مسكديين اس طرح كہدين نے تم كو ہزار درہم كے عوض طلاق دى توبد مال طلاق كے عوض ہوتا ہے۔ اسى بناپراس سے طلاق بائن واقع ہوتى ہے۔ای لئے ہم نے مولی کے کلام کوایک اعتبار سے تخلیق اور دوسرے اعتبار سے معاوضہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے ابتدا میں اس قول کوتعلیق کہا۔ تا کہ ظاہر لفظ پڑس ہوجائے اورمولی ہے بھی ضرر دورہ وجائے۔اس بناء پراس غلام کو بیخیااس مولی کے لئے ممنوع نہیں ہوااورغلام بھی اپنی کمائی میں ممل طور پرخود مخارنہیں ہوا ہے اور اس کی ادائیگی سے پہلے اس غلام سے جتنی اولا دہو چکی ہے اس میں آزادی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور جب اس غلام نے اپنامال اداکر ناچا ہاتو انجام کے اعتبار سے اس قول کومعا وضہ کہا۔ تاکہ غلام دھوکہ سے نیج جائے یہاں تک کے اس کواس مال کے قبول کرنے پرمجور کیاجائے گا۔ای قاعدہ پر فقد کی بنیاد ہاوراس سے مسائل بیدا ہوتے ہیں۔اس کی نظیر عوض کی شرط پر ہبہ کرنا ہے۔ یعنی اگروہ خص جے کچھ ہدکیا گیا (موہوب لہ) عوض دینے کے لئے مال لایا تو ہدکرنے والے کواس بات پرمجبور کیا جائے گا کداس مال کوقبول کر لے اور اگروہ غلام پورامال ندلائے بلکتھوڑ امال لائے تو بھی مولی کواس پر بتضر کرنے کے لئے مجبور کیاجائے گا۔ تا کہ جب تک غلام اپنا پورامال ادانہیں کرتا ہے اس وقت تک غلام آ زاد نہ ہوگا۔ کیونکہ اس وقت تک شرطنہیں پائی گئی ہے۔ جیسے کہ اگرمولی نے مجموعہ میں سے پچھکم کردیا اورغلام نے باتی مال ادا کردیا تو بھی وہ غلام فوز آ زاذہیں ہوجائے گا۔ کیونکہ بورا مال ادا کرنامشروط ہے۔اس طرح اگر غلام نے وہ رقم لا کرفی الحال ادا کردی جواس نے اس معاملة تعلیق سے پہلے کسی طرح سے جمع کردی تھی تو وہ غلام آزادتو ہوجائے گا۔ کیکن مولیٰ اتنی رقم مزید بعد میں اس سے واپس لے گا۔ کیونکہ وہ مولیٰ ان کے روپے کا پہلے سے ستی تھااور شرط یائے جانے سے غلام آزاد ہو گیا۔لیکن اگراس نے اس معاملة علی کے بعدوہ روپے کمائے ہوں تو اب اس کا مولی اس سے کچھواپس نہیں لےگا۔ کیونکہ غلام کواس کے مولی کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوگئ ہے۔ جبکہ اس نے غلام کی طرف سے مال ادا مونے کی شرط لگائی۔ پھرا گرمولی نے غلام سے میکہاہو کہ اگرتم جھے کو ہزاررو بےدے دوتو تم آزاد ہو۔ تواس کلام کا اثر اس مجلس تک رہے گا۔ کیونکہ میہ جملها ختیار دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی اس مجلس میں غلام کے اختیار پرر ہے گااورا گرمو کی نے اس طرح کہا کہ جب تم مجھ کو ہزار رو بےادا کر دو

اشرف الہدایشرت اردوہدایہ طلاقشم ....... باب العتق علی مجھلے ۔....تالہدایشرت اردوہدایہ طلاقش باب العتق علی مجھلے تبتم آزاد ہو یہ آل کا اثر صرف ای مجلس تک نہیں رہے گا۔ کیونکہ لفظ ''افا'' کا استعال (کسی وقت ) کے مانند صرف وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیعنی جب بھی اداکروئے آزاد ہوجائے گا۔

تشری ..... وَ إِنْ أَخْضَوَ الْمَالَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُومَعْنَى الْإِجْبَادِ فِيهِ .....النح ترجمه صطلب واضح بــــــ وَ إِنْ أَخْضَوَ الْمَالُ أَجْبَرُهُ الْمَالُ وَالْمُعْمَ عَلَى مُعْتِمَ اللَّهُ عَلَى مُعْتَى الْعَامُ وَكُهُا مِيرِي مُوت كے بعد ہزار درہم پرتم آزاد ہو، كہنے كاحكم

وَ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرَّ بَعْدَ مَوْتِى عَلَى أَلْفِ دِرْهَم فَالْقَوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِإِضَافَةِ الْإِيْجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ اَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى اَلْفِ دِرْهَم حَيْثُ يَكُوْلُ الْحَسَارَ كَمَا إِذَا قَالَ اَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى اَلْفِ دِرْهَم حَيْثُ يَكُوْلُ الْفَهُولُ الْفَهُ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ لِقِيَامِ الرِّقِ قَالُوا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي الْعَالِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ لِقِيَامِ الرِّقِ قَالُوا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي الْعَلَى الْهُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمَالُ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمَالُ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْوَارِثُ لِاكَا الْمَيِّتَ لَيْسَ بِاَهْلِ لِلْاعْدَاقِ وَهَذَاصَحِيْحُ

ترجمہ .....اورجس نے اپنے غلام ہے کہا کہتم میری موت کے بعد بزارروپی ادائیگی پرآ زاد ہوتواس غلام کا اسے بول کرنا مولی کے مرجانے کے بعد معتبر ہوگا۔ کیونکہ اس کے مولی نے اس کلام کواپنی موت کے بعد پر منسوب کیا ہے۔ تو گویا اس نے یوں کہا کہتم کل کے دن بزارروپ پرآ زاد ہو۔ یعنی اس نے اپنے کلام میں جو وقت مقرر کیا ہے گویا اس وقت پر اس نے موجودہ کلام کیا ہے۔ لہذا اس وقت اس کا قبول بھی معتبر ہوگا۔ بخلاف اس صورت کے کواگر یوں کہا کہتم بزار درہم کے وض مد برہو۔ کہ اس کلام میں قبول کرنا فی الحال غلام کی طرف معتبر ہے۔ کیونکہ اس نے مدبر کرنے کے لئے فی الحال کلام کیا ہے۔ لیکن اس کا مال ابھی واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ غلام ابھی تک ایک خالص (بافتیار) غلام ہے۔ پھر مشات خر مایا ہے کہ کتاب (جامع صغیر) کے مسئلہ میں غلام آزاد نہ ہوگا۔ گو بھلام اپنے مولی کی موت کے بعد قبول بھی کرے۔ جب تک کہ اس کا دارث (یاوسی یا قاضی) اسے آزاد نہ کر دے کیونکہ اس وقت مردہ مولی کو اپنے غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہی تھم صحیح بھی ہے۔ وارث (یاوسی یا قاضی) اسے آزاد نہ کر ذکر کے کیونکہ اس وقت مردہ مولی کو اپنے غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہی تھم صحیح بھی ہے۔ ان کی مابع نہ المفوت کے بعد قبول کی مقبول کی مناب کہ مناب بالی مابع نہ المفوت کے مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

#### غلام کوچارسال خدمت کرنے پرآ زاد کردیا اورغلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى خِذْمَتِهِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ فَقَبِلَ الْعَبْدُعَتَى ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِه فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ نَفْسِه فِي مَالِه عِنْدَ اَبِي عَنِيْفَة وَابِي يُوْسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدُ قِيْمَةُ خِذْمَتِهِ اَرْبَع سِنِيْنَ اَمَّالُعِتْقُ فَلِانَّهُ جُعِلَ الْخِذْمَةُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ اَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدُ أَقِيْمَةُ خِذْمَةُ اَرْبَع سِنِيْنَ لِانَّهُ يَصْلُحُ عِوَضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا اَعْتَقَهُ عَلَى عِوَضًا فَيَتَعَلَّقُ الْعِنْقُ بِالْقُبُولِ وَقَدْ وُجِهَ وَلِزَمَتْه خِذْمَةُ اَرْبَع سِنِيْنَ لِانَّهُ يَصْلُحُ عِوَضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا اَعْتَقَهُ عَلَى عَلَى الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ عِنْدَهُمْ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ عِنْدَهُمُ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ عِنْدَهُ هُمَاوَ بِقِيْمَةِ الْمَولِي وَهُ مُنْ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ عِنْدَهُ الْمَولِي عَلَى الْعَبْدِ بِقِيْمَةِ نَفْسِه عِنْدَهُمَاوَ بِقِيْمَةِ الْجَارِيَةِ عِنْدَهُ الْمَولِي وَالْإِسْتِحْقَاقَ يَتَعَدَّرُ الْوصُولُ إِلَى الْحِدْمَةِ وَهِ مَا الْعَبْدِ وَالْإِسْتِحْقَاقَ يَتَعَدَّرُ الْوصُولُ إِلَى الْحِدْمَةِ فِي الْهَلَاكِ وَالْإِسْتِحْقَاقَ يَتَعَدَّرُ الْوصُولُ إِلَى الْحِدْمَةِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ الْوَلِيّ فَصَارَ نَظِيرُهُ الْمَارِيةِ بِالْهَلَاكِ وَالْإِسْتِحْقَاقَ يَتَعَدَّرُ الْوصُولُ إِلَى الْحِدْمَةِ فِيمَاهُ وَالْعَبْدِوكَ كَذَابِمَوْتِ الْوَلِيّ فَصَارَ نَظِيرُهُمَا

آزادی متعلق ہوجائے گی اور غلام کا اس شرط کو تبول کر لینا پایا گیا ہے اور غلام پر چار برس اس کی خدمت واجب ہوگ۔ کیونکہ اس کی خدمت بجا آوری میں اس کے عوض بننے کی صلاحیت موجود ہے بینی خدمت گذاری اس کا عوض ہو سکتی ہے۔ تو ایسا ہو گیا کہ گویا مولی نے غلام کو ہزار روپے پر آزاد کیا۔ پھروہ غلام اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد مال کی ادائیگی ہے پہلے انتقال کر گیا۔ معلوم ہونا چا ہے کہ اس مسئلہ میں موجودہ اختال ف دراصل ایک دوسرے مسئلہ میں اختلاف پر بھی ہے اورہ مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے اپنی ایک معینہ باندی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے تم کو تبہاری ذات فروخت کی جس کا عوض بیہ باندی ہو اور غلام آزاد ہو گیا۔ پھر کی شخص نے اس باندی پر اپنی مملوکہ ہونے کا دعو کی کیا اور اسے ثابت کر کے اپنے قضہ میں لیا با برد کر نے سے وہ باندی مرگئی۔ اس صورت میں شخص نے اس باندی پر اپنی مرکئی اس سابق غلام سے اس کی ذات کی قیمت (جو پہلے ہو سکتی تھی ) ما نگ سے وہ باندی مرگئی۔ اس صورت میں شخص نے اس باندی کی مرجانے یا کسی کی مستحق ثابت ہوجانے میں معروف ہے۔ اس پر آزادی کے ہمارے مسئلہ کی بنیاد ہے۔ اس وجہ ہے کہ اس باندی کی مرجانے یا کسی کی مستحق ثابت ہوجانے سے اب پہلے مولی کے باس آنامکن نہیں رہا۔ اس طرح غلام کے مرنے سے غلام کی خدمت ملنامکن نہیں ہے۔ اس طرح بیر مسئلہ کی نظیم ہوگیا۔

تھری کے .... صورت مسلم ہے کہ آقانے اپنے غلام کوچار سال کی خدمت کے بدلے آزاد کیااور غلام نے اسے بول کرلیا۔ جبہ غلام اوائے خدمت کے بہلے اور قبول کرنے کے بعد فوج ہوگیا۔ کیاالی صورت میں غلام آزاد ہوا۔ یااس کفس کی قیمت واجب الادا ہوگی یا خدمت کی قیمت ادا کرنا لازمی ہوگی۔ چونکہ آقانے غلام کوخوداس کے ہاتھوں خدمت کے عوض فروخت کیا تھا۔ اسلے عتن کا عوض خدمت ہوئی۔ اگر غلام متعینہ یا معلوم مدت تک خدمت تک زندہ رہااور معینہ مدت تک خدمت گزاری کی تو وجود شرط کی وجہ سے ایجاب عتن ثابت ہوجائے گا۔ اگر غلام قبول کرنے کے بعداورادائے خدمت سے پہلے چل بساتو شیخین (امام ابوطنیفہ اورامام ابوبوسٹ ) کے زدیک غلام کے مال میں سے اس کے نفس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اورامام محمد کے بیان کردہ مسلم کی حقیقت اسی طرح مسلم خدمت میں بھی ادائے عوض ناممکن نزد یک ایک معلوم مدت کی قیمت ہوگ کہ متعینہ چیز کی قیمت کا وجوب اسلئے ہوگا کہ می چیز کا تعین اس چیز کا عوض ہے۔ جو کہ مال نہیں۔ یعن یعن کا عوض ہے۔ جبکہ شریعت میں عتن کی قیمت نہیں ہے۔ اہذا چیز کا تعین دراصل اس کا عین ہے۔ جس کی قیمت کا وجوب لازم ہوگا۔

تشخین (امام عظم وامام ابویوست) کی دلیل بیہوگ کے متعینہ چیز غلام کی ذات کاعوض ہے عتق کانہیں۔ کیونکہ غلام مال متقوم ہے۔اسلئے اگر غلام تبول کرنے کے بعداور ادائے خدمت سے پہلے فوت ہوگیا۔ تو غلام کے مال میں سے اس کے نفس (ذات) کی قیمت اداکی جائے گی۔ عتق تو غلام کے قبول کرتے ہی ثابت ہوگیا۔ یعنی غلام نے اس کو قبول کیا تو وہ آزاد ہوگیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے آقانے ہزار درہم پر غلام کو آزاد کیا اور قبول کے بعداور ادائے مال سے پہلے جال بحق ہوگیا۔

اس مثال سے بدواضح ہوا کہ بیصورت معاوضہ کے ہم میں ہے کہ وجود قبول سے نزول عتن مخقق ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ شخین اور امام محد کے ما بین اختلاف کی بنیاد دوسر سے اختلاف پر قائم ہے۔ وہ بیہ ہے کہ آ قانے اپنا غلام کوخوداس کے ہاتھ ایک متعینہ لونڈی کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ غلام اسے قبول کر کے آزاو وہو گیا۔ پھراس لونڈی پر کسی دوسر شخص نے اپنا حق ثابت کر کے آقاسے واپس کر لی یا وہ لونڈی آقا کے حوالے کرنے سے پہلے چل بسی ۔ توشیخین کے نزدیک آقا ہے اس غلام سے اس کے نفس (ذات) کی قیمت وصول کرے گا۔ اور امام محمد کے نزدیک

لونڈی ہو یاغلام دونوں خدمت گار ہوتے ہیں۔لونڈی سپر دہونے سے قبل ہلاکت یا وجودات تحقاق کی وجہ سے اور غلام آقا کا قول قبول کرنے کی وجہ سے اثبات عتق کی بنا پرمولی (آقا) کے قیام رق (غلامی) سے خدمت وجہ سے اثبات عتق کی بنا پرمولی (آقا) کے قیام رق (غلامی) سے خدمت وصول نہیں کرسکتا۔اسلئے غلام کے نفس (ذات) کی قیمت ہی وصول کی جائے گی نہ کہ خدمت کی۔

## اگر کسی نے دوسرے کو کہا کہ تم اپنی باندی کوایسے ہزار درہم میں جو تجھ پر ہیں آزاد کرواس شرط پر کہاس کا نکاح میرے ساتھ کروگے اس نے ایسا کردیا باندی نکاح کرنے سے انکار کردے ، تو کیا تھم ہے؟

وَمَنْ قَالَ لِأَحَرَ اَعْتِقُ اَمَتَكَ عَلَى اَلْفِ دِرهَمْ عَلَى عَلَى اَنْ تَزَوَّجَنِيْهَا فَفَعَلَ فَابَتُ اَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَالْعِنْقُ جَائِزُّولَا شَىٰ ءَ عَلَى الْاَمِرِ لِآنَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ آغْتِقُ عَبْدَكَ عَلَى الْفِ دِرْهَمْ عَلَى فَفَعَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَىٰءٌ وَيَقَعُ الْعِنْقُ عَنِ الْمَامُوْرِ بِخِلَافِ مَا إِذَاقَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمْرَأَتَكَ عَلَى الْفِ دِرْهُمْ عَلَى فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْا لْفُ عَلَى الْا مِرِلِانَّ الْمُامُورِ بِخِلَافِ مَا إِذَاقَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمْرَأَتَكَ عَلَى الْفِ دِرْهُمْ عَلَى الْعِتَى الْعَتَى اللهُ عَلَى الْا مُولِلانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَتَى الْعَمْدُونَ وَقَدْ قَرَّوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ الْمُعْتَى الْعَمْدُونَ وَقَدْ قَرَّوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ .....اوراگرکسی نے دوسرے سے کہا کہتم ہزار درہم کے عوض اپنی باندی کو آزاد کر دوجو بھے پرلازم ہوں گے گراس شرط پر کہتم اس کا نکاح بھے
سے کردو۔ چنا نچہ اس شخص نے ایسا کر دیا۔ گر اس عورت نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آزاد ہو جانا جائز ہوا۔ لیکن اس عظم دینے
والے پر پچے بھی مال لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگرا کی شخص نے دوسرے سے کہا کہتم اپنے غلام کوایسے ہزار درہم کے عوض آزاد کروجو بھے پرلازم ہوں
گاوراس نے اسے آزاد کردیا تو اس کہنے والے پرلازم نہیں ہوتا ہے اور آزاد کرناای شخص کی طرف سے ہوتا ہے جس کا وہ غلام تھا۔ بخلاف اس
صورت کے کہا گردوسرے سے کسی نے یہ کہا کہتم اپنی ہوی کو ہزار درہم کے عوض طلاق دے دوجو کہ بھے پرلازم ہوں گے اوراس نے ایسا ہی کیا تو
کہنے والے پروہ ہزار درہم لازم آجا کیں گے۔ کیونکہ طلاق کے مسئلہ میں کسی اجنبی پر مال عوض کی شرط لگانا جائز ہے ۔ لیکن آزادی کے مسئلہ میں اجنبی

فائدہ ..... یعنی خلع کے باب میں بیمسلہ بیان کیا جاچکا ہے کہ اگر باپ نے اپنے مال سے اپنی چھوٹی لڑکی کاخلع لیا تو باپ پر ہی لازم ہوگا کیونکہ جب اجنبی شخص پر مال لازم ہوجا تا ہے تو باپ پر بدرجہ اولی لازم ہوگا۔

تشری ۔۔۔۔۔ایک خص نے دوسرے سے کہاآغیت فی اَمتک علی اُلفِ دِرْ هَم عَلَی عَلی اَنْ تَزَوَّ جَنِیْهَا پی مالک نے اپن باندی کوآزاد کردیا آزادی واقع ہوجائے گی اور اجنبی خض پر پچھلازم نہ ہوگا جیے اگر کس نے دوسرے خص سے کہاآغیت فی عَبْدَک عَلی اُلفِ دِرْ هَم عَلَی مالک نے غلام کوآزاد کرادیا تو اجنبی خض پر پچھلازم نہ ہوگا اور وجہ یہ ہے کہ اپنی ملکیت کو دوسرے کے مال کے بدلے میں مشروط کرنا درست نہیں ہے۔لہذا باندی آزاد ہوجائے گی۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی سے کہا طکر فی اِمْرَ اُتَکَ عَلَی اَلْفِ دِرْ هَمِ عَلَی اَلْ صَحْص نے طلاق

## ایک شخص نے دوسر نے سے کہاتم اپنی باندی کومیری طرف سے ہزار درہم پرآ زاد کر دواس شرط پر کہتم اس کا نکاح میر ہے ساتھ کروگے، کا حکم

وَلَوْقَالَ اَغْتِقُ اَمَتَكَ عَنِى عَلَى اَلْفِ دِرْهَم وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا قُسِّمَتِ الْآلْفُ عَلَى قِيْمَتِهَا وَمَهُو مِثْلِهَا فَمَا اَصَابَ الْمَهُرَ بَطَلَ عَنْهُ لِا نَّهُ لَمَّاقَالَ عَنِى تَضَمَّنَ الشِّرَاءَ اِقْتِضَاءً عَلَى مَاعُوفَ وَإِذَاكَانَ كَذَالِكَ فَقَدُ قَابَلَ الْآلُفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاءً وَ بِالْبُضْعِ نِكَاحًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَتُ حِصَّةُ مَاسُلِمَ لَهُ وَهُوَ الْبُضْعُ فَلُوزَوَّ جَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُهُ وَجَوَابُهُ آنَ مَا اَصَابَ فِيْمَتَهَا مَقَدَ الْوَجْهِ الثَّانِي وَمَا آصَابَ فِيْمَتَهَا الْوَجْهِيْنِ الْوَجْهِ الثَّانِي وَمَا الْوَجْهِيْنِ

تشرق .... صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے حسن سے کہا کہ تو اپنی لونڈی کو ہزار درہم کے بدلے میں آزاد کر دے۔ بشرطیکہ اس کا نکاح میر ہے ساتھ کر دیے۔ اور زید نے حسن کے کہنے پریڈل کر دیا تو وہ ہزار درہم لونڈی کی قیمت اور مہر میں تقسیم کر دیا جائے گا اور زید کولا زیا لونڈی کی قیمت کا حصہ آقا کے حوالے کر تا پڑے گا کیونکہ لفظ' غنی ''خریداری کا مقتضی ہے۔ چنا نچے لفظ' غنی ''یہ تقاضا کر تا ہے کہ ذید نے کبر سے یوں کہا کہتم اپنی لونڈی ایک ہزار درہم کے عوض میں فروخت کر دو۔ پھر میری طرف سے وکیل بن کراسے آزاد کر دو۔ چونکہ کسی کی لونڈی کے عتق کا وقوع دوسرے کی طرف سے ناممکن ہے اسلئے زید کے کلام کو اقتضائے شراء کی بناء پر پہلے بچے و شراء کے ضمن میں معتبر سمجھا

ا) عتق ۲) نکاح

اسلئے ہزاردرہم کوبطور خریدلونڈی کے عتق کے عوض میں اور بطور نکاح منافع بضع کے بدل میں لازی طور پردوصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
لونڈی کا نکاح سے انکار کرنے کی صورت میں منافع بضع کے حاصل نہ ہونے کی بنا پر مہرشل کی رقم سا قط ہوجائے گی اور بطور خریدا عماق کی رقم واجب
الا دا ہوگی۔ جسے آقا کے حوالے کیا جائے گا۔ بیابیا ہے جیسے غلام اور مد بر کوئیج میں جمع کیا جاتا ہے اور اس حیثیت سے وہ بھے صحیح ہے۔ اس میں بھی
قیمت تقسیم ہوتی ہے۔ مد بر کی قیمت ادا نہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے اور عبد کی قیمت ادا ہونے کی صورت میں رقم ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس
طرح نذکورہ مسئلہ میں عتق میں رقم واجب ہے اور نکاح سے انکار کی صورت میں مہرکی رقم ادا کرنا لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ عتق میں بچ صحیح ہے اور نکاح میں صحیح نہیں۔ لہذا عتق کو بچ کا مقتضی قر اردے گالونڈی کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اور نکاح میں مہرشل کی رقم ادا کی جائے گی۔

فرض کریں اگرمقررہ قیمت ایک ہزار ہے والی صورت میں اس قم کوئین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔دو حصد (دوہمائی) عوض عت میں آقا کوادا کیئے جا کیں ادرایک حصد (ایک ہمائی) مہرشل میں لونڈی کو دیا جائے گا کیونکہ مسئلہ کی فذکورہ صورت کواجتاع عبدو مدبر کی تھے پر قیاس کیا گیا ہے۔ چونکہ عبد پر کلی طور پر قیام رق (غلامی) پیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے اعماق کے مواقع نہیں ہیں بخلاف مدبر کے اس کے عتق (آزادی) کے مواقع موجود ہیں۔ اسلئے مدبر کی بنسبت غلام کی قیمت کا حصہ آقا کو مسئلہ کی صورت میں ہے کہ اثبات عتق کی وجہ سے لونڈی کی قیمت کا حصہ آقا کو دو گناادا کرنا پڑے گا۔ بہی حال نہ ہونے پر) لونڈی کے جھے میں مہرشل کے طور پر ایک گنا (ایک تہائی) قم آئے گی۔

#### بـــاب التــدبيــر

**ترجمہ**....باب مدبر کرنے کے بیان میں

#### مدبري تعريف

إِذَاقَالَ الْمَوْلِي لِـمَـمْلُوْكِه إِذَامِتُ فَانْتَ حُرُّ أَوْانْتَ حُرُّعَنْ دُبُرِمِّنِيْ اَوْانْتَ مُدَبَّرٌ اَوْ قَدْدَبَّرُ تُكَ فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجمہ .....اگرمد برنے اپنے مملوک ہے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو تم آزاد ہو۔ یا یہ کہا کہتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ یا یہ کہا کہتم مد بر ہونیا یہ کہ میں سے تم کو مد بر بنایا تو وہ مد بر ہوجائے گا۔خواہ وہ مملوک غلام ہو یا باندی ہو کیونکر بدالفاظ مد بر بنانے میں صرح ہیں۔ کیونکہ مد بر بنانے کی صورت یہی ہے۔ کہ اپنے مرنے کے بعد آزادی ٹابت کرے۔

فائدہ ..... یعنی فی الحال اس کی زندگی میں تو غلام اس مولی کے ملک ہی میں ہے اور اس نے اسے آزادی دی مگر اس آزادی کا وقت اپنی موت کے بعد متعین کیا تو وہ مدبر ہوجائے گا اور چونکہ یہ فدکورہ الفاظ صرح ہیں اس لئے ان کے کہنے کے ساتھ مدبر بنانے کی نبیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تشریح .....اِذَاقَالَ الْمَوْلِي لِمَمْلُوْ کِهِ إِذَامِتُ فَانْتَ حُرِّ ..... المنح ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

#### مد برکی بیع ہبداوراس کوملک سے نکالناممنوع ہے

ثُمَّ لَايَجُوْزُ بَيْعُهُ وَلَاهِبَتُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ اِلَّالِلَى الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوْزُ لِآنَّهُ تَعْلِيْقُ

ترجمہ ..... پھر جب وہ مدہر ہو گیا تو اسے بیخایا اس کا ہبہ کرنا اور کسی طرح اسے اپنی ملکیت سے نکالنا سوائے اسے آزاد کرنے کے حائز نہیں ہے۔ یعنی اگر فی الفور مدبر کو کمل آزاد کر دے تو جائز ہوگا جیسے کتابت کی صورت میں مکاتب کوسی طرح اپنی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں ہوتا ہے۔البتہ اگر جا ہے تو اسے کمل آزاد کرسکتا ہے (۔جمہور علاء کا یہی قول ہے)اور امام شافعی ؓ نے کہا ہے کہ مدبر کو بیخنا اور ہبد کرنا وغیرہ جائز ہے۔ کیونکہ مد بربنانے کے معنی ہیں آزادی کوشرط کے ساتھ معلق کرنا ہیں جس طرح دوسری معلق کرنے والی چیزوں میں ہوتا ہے اس تعلیق میں بھی ہباور بچ کرنامنے نہیں ہوگا اور جس طرح مد برمقید میں یہ باتیں بالا تفاق جائز ہیں مد برمطلق میں بھی جائز ہوں گی اور اس دلیل ہے بھی کہ مد بر بنانا ایک وصیت ہے اور وصیت میں ایسے کام ممنوع نہیں ہوتے ہیں اور جماری دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیرحدیث ہے کہ مدبر کوند فروخت کیا جائے اور نہ ہبہ کیا جائے اور نہ میراث میں اسے پیش کیا جائے۔ بلکہ وہ تہائی ترکہ سے آزاد ہوتا ہے۔ ( دارقطنی نے سندضعیف کے ساتھاس مدیث کی روایت کی ہے اور دوسری دلیل مدے کدمد بر بنانا آزادی کا سبب ہوتا ہے۔اب جبکہ موت کے بعد آزادی ثابت ہوتی ہے تو اس کا کوئی سبب بھی جا ہے حالانکہ مدہر بنانے کے سوادوسرا کوئی سبب بیں ہوتا ہے۔ پھراس سبب کوفوری سبب مان لیزااولی ہے۔ کیونکہ مدہر بنانانی الحال پایا گیا ہے اور موت کے بعد نہیں پایا گیا ہے۔ اور اس وجہ ہے بھی کہ موت کے بعد آ دمی سے کچھ بھی تصرف کرنے کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے اس کئے صلاحیت اور لیافت کے ختم ہونے تک سبب پیدا ہونے کی تاخیر کرناممکن نہیں ہے۔ یعنی فی الفور آزادی کا سبب ہو گیا۔ بخلاف دوسری تعلیقات کے کیونکہان میں سبب ہونے سے مانع موجود ہے۔ یعنی جب تک شرط نہ پائی جائے تب تک اس کی جزاءوا قع نہیں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تعلی توقعم ہوتی ہے اور قتم رو کنے والی چیز ہوتی ہے اور رو کنا ہی مقصود ہوتا ہے اور رو کنے کے باوجود طلاق یاا عماق کا واقع ہوتا ممکن نہیں ہے اور یہاں شرط کے پائے جانے تک سبیت کوموخر کرنامکن ہوتا ہے۔ کیونکہ شرط پائے جانے کے وقت طلاق یا عماق کی صلاحیت باتی رہتی ہے۔اس طرح مد بربنانے اور دوسری تعلیقات میں فرق ہوگیا اور اس دلیل سے بھی کدمد بربنانا ایک وصیت ہے اور وصیت میں وراثت کے مثل خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہاورسب کو باطل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔حالا تکہ بیع وہبدوغیرہ میں باطل کرنالازم ہے۔

تشری میں مدبر کے حکم کے بارے میں فقہائے کرام کے اقوال اوران کے دلاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمہور فقہاء کے نزویک مدبراس لائق نہیں رہتا ہے کدایک شخص کی ملکیت سے نکل کردوسرے کی ملکیت میں جائے۔ کیونکداس میں آزادی کا سبب فی الحال موجود ہے۔ کیونکدا گرکس نے اپنے مملوک کومد بر بنایا اوروہ اس مالک کی موت کے بعد آزاد ہوا تو بالا تفاق اس کے آزاد ہونے کا اس کے سوائے اوردوسراکوئی سبب نہیں ہوتا ہے کہ اس ے مولی نے اپنی زندگی ہی میں اسے مد ہر بنایا تھا۔ گریہ سبب اس کی موت کے بعد ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے مرجانے کے بعد تو اس میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی بلکہ زندگی میں جس وقت بنایا اس وقت اس میں آزادی کا سبب پیدا ہو گیا۔ پھراگر اس کو بیچنا اور ہبہ کرنا وغیرہ جائز ہوتو اس کی آزادی کے سبب کومٹانالا زم ہوگا۔ خِالانکہ بیجائز نہیں ہے پس ثابت ہوا کہ مد ہرکو بیچنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔

لیکن امام شافع نے ان قیاسات کے مقابلہ میں حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپناغلام مد ہر بنایا تھا حالا نکہ اس کے پاس دوسراکوئی مال نہ تھا۔ جب پی جبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹی تو آپ وہاں تشریف لے آ نے اور فرمایا کہ کون شخص مجھ سے ملام خریدنا چاہتا ہے۔ بالآخر تھیم بن عبداللہ نے اسے سودرہم سے خریدلیا اور آپ نے وہ رقم پوری اس کے مالک انصاری کو دے دی اور فرمایا کتم اس مقام خریدنا چاہتا ہے۔ بالآخر تھیم بن عبداللہ نے اسے مربر بنانا جائز نہیں رکھا یعنی ابھی مد بر بنانے کا ارادہ ہی کیا تھا اور آپ نے اسے فروخت کر دیا۔ کین اس ناویل میں پھوسکتا ہے کہ آپ نے اسے مدیر بنانا جائز نہیں رکھا یعنی ابھی مدیر بنانے کا ارادہ ہی کیا تھا اور آپ نے اسے فروخت کر دیا۔ کین اس ناویل میں پھوسکتا ہے۔ البتہ جمہور علمائے سلف کا وہی تول ہے جو کتاب میں نہ کور ہے اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔

## مولی مد برغلام یابا ندی ہے کس شم کا منافع حاصل کرسکتا ہے

قَالَ وَلِلْمَوْلَى اَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُوَاجِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ اَمَةً وَطِيَهَا وَلَهُ اَنْ يُزَوِّجَهَالِاَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِ ثَابِتٌ لَهُ وَبِهِ يُسْتَفَادُولَايَةُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ

ترجمہ .....اورمولی کویافتیار ہے کہاہے مد برغلام سے خدمت لے اوراسے کرایہ پردے اوراگر وہ باندی ہوتو اسے وطی کرے اور چاہتو کسی دوسرے سے اس کا نکاح کردے۔ بیاس کئے کہ دبر میں ابھی تک ملکیت قائم رہتی ہے اور ملک کے باتی رہنے کی وجہ سے بی ان تصرفات کا افتیار دہتا ہے۔ تشریح .....قالَ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْمَتُ خُدِمَهُ وَيُو اَجِرُهُ ..... النج ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

#### مولی فوت ہوجائے تو مد برثلث مال سے آزاد ہوگا

فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَتَى الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِمَازَوَيْنَا وَلِآنَ التَّذُبِيْرَوَصِيَّةٌ لِآنَهُ تَبَرُّعُ مُضَافَ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وَالْمُحَكُمُ غَيْرُهُ يَسْعَى فِى ثُلُفَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَالْمُحَكُمُ غَيْرُهُ يَسْعَى فِى ثُلُفَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُوتِيَّةِ وَالْمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَسْعَى فِى ثُلُفَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْتِيَةِ وَلَايُمُكِنُ نَقْصُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ رَدُّقِيْمَتِهِ لِتَقَدَّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَلَايُمْكِنُ نَقْصُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ رَدُّقِيْمَتِهِ وَوَلَهُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ وَعَلَى ذَالِكَ نُقِلَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ

ترجمہ ۔۔۔۔۔۔ پھر جب یہ مولی مرجائے تو اس کے تہائی مال میں سے وہ مدبر آ زاد ہوجائے گا اوپر بیان کی گئی حدیث کی وجہ سے اوراس دلیل سے بھی کہ مدبر کرنا ایک وصیت ہے۔ کیونکہ یہ ایک تیمرع اوراحسان ہوتا ہے جس کی اضافت موت کے وقت کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں ابھی تک آ زادی کا حکم ثابت نہیں ہوا۔ اس بناء پر بیدوصیت اور تذبر موقوف ایک تہائی سے نافذ ہوتی ہے۔ اس لئے اگر اس غلام کے علاقہ اس مولی کے پاس دوسرا مال نہ ہوتو وہ مدبراپی دو تہائی قیمت وارثوں کو اوا کرنے کے لئے کمائی کرے گا اورا گرمولی پر پہلے سے قرض باتی ہو تو پھر مدبراپی پوری قیمت کی اوائیگی کے لئے محنت کرے گا۔ یعنی فی الحال وہ پچھ بھی آ زاد نہ ہوگا اور مکمل غلام رہے گا۔ کیونکہ قرض کی اوائیگی وصیت سے مقدم ہوا کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی آ زادی کوختم کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس لئے بیدلان ماور واجب ہوا کہ اس سے اس کی

تشريح .....وَعَلَى ذَالِكَ نُقِلَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ"مرره كى اولاد كي مدر مون برصحاب كرام كا اجماع منقول بـ

فائدہ ....اس کے اجماع ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ عبدالرزاق نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمااورامام زہری اور سعید بن المسیب رحمہم اللہ سے اور امام محر ؓ نے امام ابراہیم نخفی ؓ سے اس کے میں ہے اس کے بیدلیل ہاس اور امام محر ؓ نے امام ابراہیم نخفی ؓ سے اس کے میں ہے اس کے بیدلیل ہاس اسلے میں اور اسلامی ہے۔ یفصیل مدبر مطلق کے بارے میں تھی اورا کر کسی نے قید کے ساتھ مدبر بنایا ہوتو اسے مدبر مقید کہاجا تا ہے۔ اس کا بیان سامنے آتا ہے۔

#### تدبيركوموت كےساتھ معلق كرنے كاحكم

وَإِنْ عَلَقَ التَّذْبِيْرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ إِنْ مِتُ مِنْ مَرَضِى هَذَا اَوْسَفَرِى هَذَا اَوْمِنْ مَرَضِ كَذَافَلَيْسَ بِمُ دَبَّرٍ وَيَجُوْزُ بَيْعُهُ لِآنَ السَّبَ لَمْ يَنْعَقِدُ فِى الْحَالِ لِتَرَدُّدٍ فِى تِلْكَ الصِّفَةِ بِخِلَافِ الْمُمَلَّقِ الْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِ الْمُولِي عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ هَا عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ عِنْ عَنْ المُّدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ لِآنَهُ ثَبَتَ حُكُمُ التَّذْبِيْرِ فِى الْحِرِجُزْءِ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ لِتَحَقُّقِ تِلْكَ الصِّفَةِ فِيهِ فَلِهِلَذَا يُعْتَبَرُمِنَ مَعْنَاهُ مِنَ الثَّلُثِ لِآنَهُ ثَبَتَ حُكُمُ التَّذْبِيْرِ فِى الْحِرِجُزْءِ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ لِتَحَقُّقِ تِلْكَ الصِّفَةِ فِيهِ فَلِهِلَذَا يُعْتَبَرُمِنَ الثَّلُثِ وَمِثْلَهُ مِنَ النَّلُثِ لِآنَهُ كَالْكَالِ اِنْ مِتُ اللَّي مَانَةِ سَنَةٍ وَمِثْلُهُ لَا مَحَالَة وَمِثْلُهُ لَا عَصَلَاقِ مَا الْعَلَالِ فِي الْعَلَافِ مَا الْعَلَالِ لَا عَمَالَةَ مَنْ النَّلُكُ الْعَلَيْ لِلْمَالَةِ مَنْ النَّالُ اللَّهُ مَالَةً مَا الْعَلَالِ لِلْعَالَةِ مَالَةً مَالَةً اللَّهُ مَالَةً وَمِثْلُهُ لَا عَمَى الْعَلَالِ فِي الْعَالِبِ لِآلَةً كَالْكَائِنِ لَامَحَالَةً وَلَا اللَّهُ مَالَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقِيدُ فِي الْعَالِبِ لِآلَةً كَالْكَائِنِ لَامَحَالَةً اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي لِلْمُ اللَّهُ الْمَالِ لَكُولُولُ الْمَكَالُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعَالِي لِلْمُ اللَّهُ الْمَالِ لِلْمُ الْمُعَلِي لِلْمِي الْمُعَالِي لِلْمُ الْمُؤْلِقِ لَالْمَالِلُهُ الْمَقَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمَالِقِ الْمُلْلُولُ الْمَالِي الْمُعَالِقُ الْمُلْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِي الْمُؤْلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُقَالِقُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِق

ترجمہ .....اوراگرمولی نے مد بر بنانے کواپی خاص کیفیت یاصفت کی موت پر متعین کیا ہومثلا اس نے یوں کہا ہو کہ اگر ہیں اپنے اس مرض سے مرول یا اپنے اس سفر میں مرول یا ایک اس کا سب نہیں ہوگا اور اسے بیچنا جائز ہوگا کیونکہ اس مولی کے مطلق مر نے پر موتو نہ پایا گیا ہے۔ کیونکہ اس علام کی آزادی اس مولی کے مطلق مر نے پر موتو نہ ہوا گرمولی اس کیفیت یاصفت کے ساتھ مراجواس نے پہلے بیان کی تھی تو علام آزادہ و جائے گا۔ جیسے مدبر آزادہ و جائے گا۔ جیسے مدبر آزادہ و جاتا ہے۔ اس جملہ کا مطلب میہ وگا کہ میصر ف مولی کے تہائی مال سے آزادہ و گا۔ کیونکہ مولی کی زندگی کے آخری حصہ میں اس کے مدبر ہو جانے کا تھم ثابت ہوا کیونکہ اس صفت کا وجوب اس صفت میں ہوا ہے۔ اس لئے تہائی مال سے اس کا اعتبار ہوگا اور مقید مدبر ہونے کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک سال یا دس سال پر مراثی تو تم آزاد ہو۔ کیونکہ اس مدت میں مرنا کوئی بیشنی بات نہیں ملکہ مشکوک ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر میں ایک سال یا دس سال پر مراثی تو تم آزاد ہو۔ الانکہ ایسا شخص عمونما آئی مدت تک زندہ نہ بیں بہا کہ اگر میں سوسال پر مراثی تم آزاد ہو۔ حالانکہ ایسا شخص عمونما آئی مدت تک زندہ نہ بیں بہا کہ اگر میں سوسال پر مراثی تم آزاد ہو۔ حالانکہ ایسا شخص عمونما آئی مدت تک زندہ نہ بیں بہا کہ اگر میں سوسال پر مراثی تم آزاد ہو۔ حالانکہ ایسا شخص عمونما آئی مدت تک زندہ نہ بیں بہا کہ الکہ دیا ہے۔ البذا ہیہ برمقید ہو کہ بھی صورت کے کونکہ بہر صورت موت آنے والی اور برحق ہے۔

فاكره ..... يروايت حسن في من مذكور باورامام ما لك كاقول مشهور بهى يهى ب علام ينى في ايسابى فرمايا ب -تشريح ..... وَإِنْ عَلَقَ التَّذْبِيْرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ ....الخ ترجمه عطلب واضح ب - اشرف البداييشرح أردومدايي - جلدشم ...... باب الأستعيلا

#### بساب الاستيلاد

## ترجمہ ....بابام ولد ہونے کے بیان میں باندی ام ولد کب بنتی ہے اور اس کے متعلق احکام

إذَا وَلَدَتِ الْإَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتُ أُمَّ وَلَدِلَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَاتَمْلِيْكُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ آعْتَقَهَا وَلَدُهَا آخْبَرَعَنْ اِعْتَاقِهَا فَيَثْبُتُ بَعْضُ مَوَاجِبِهِ وَهُ وَحُرْمَةُ الْبَيْعِ وَلِآنَّ الْجُزْئِيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِيُ وَالْمَمُوطُوءَ قِبِوَاسِطَةِ الْوَلَدِفَانَّ الْمَمَائِيْنِ قَدْ اِخْتَلَطَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَيْزُبَيْنَهُمَا عَلَى مَاعُوفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ اللَّه الْمَيْزُبَيْنَهُمَا عَلَى مَاعُوفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ اللَّه اَلَّ بَعْدَالُونُ فِيصَالِ تَبْقَى الْجُزْئِيَّةُ حُكُمًا بِاغْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُومِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَالُحُرِّيَّةُ تَمْبُتُ فِي حَقِهِمْ مَابَعْدَالُونُ فِيصَالِ تَنْهَى الْجُزْئِيَّةُ حُكُمًا بِاغْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُومِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَالُحُرِّيَّةُ وَكُمَّا مُؤْجَلًا اللَّه مَابِعْتَهُ وَيَعْفَى السَّبَلُ فَلَا الْحُرِيَّةُ فِي حَقِيقَةً فَصَعُفَ السَّبَبُ فَاوَجَبَ حُكُمًا مؤجَّلُ اللَّه عَلْمَالُونَ عَلَى الْمُورِيَّةُ فِي مَوْتِها وَلَيْفُومُ اللَّهُ وَلَا الْمُورِيَّةُ فِي الْمَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَها بَعْدَ مَوْتِه وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْمَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِه وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِه وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْمَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِه وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَمَوْتِه وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْعَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَمُونَ الْمَالِهِ الْمَالِهُ وَلَهُ فَلْ عُ النَّسَبِ فَيُعْتَبُرُ مِا صَلَاهِ

ترجمہ .....اگر باندی کواس کے اپنے ملولی سے بچہ پیدا ہواتو وہ اس کی ام ولد ہوگئ ۔ تو اب نداس کی بیخ جائز ہوگی اور نہ ہی اسے کی دوسر نے کی ملکیت میں دینا جائز ہوگا۔ اس دلیل سے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اس عورت کواس کے بچے نے آزاد کراویا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے اس کے آزاد ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے آزاد ہوجانے سے اس کے احکام بھی ثابت ہوجاتے ہیں مثلاً اسے بچنا حرام ہوتا ہوا ہوا ہوں دلیل سے کہ وطی کرنے والے مرداور جس عورت سے وطی کی گئے ہے ان دونوں میں بچے کے واسطہ سے ایک دوسر سے کا جزوہ وہ نا ثابت ہوگیا۔ لیمن اس دندی ام ولد اور اس کے مولی میں جزئیت ثابت ہوگئی ہے کونکہ دونوں کا نطفہ اس طرح مل گیا ہے کہ ان میں امتیاز کرنا ممکن نہیں رہا۔ جیسا کہ حرمت مصاہرت ( دامادی رشتہ کے بیان سے گذر گیا ہے۔ البتہ بچہ پیدا ہوجانے کے بعد بیجزئیت مرف علم کے اعتبار سے باقی رہتی ہے۔ گر حقیقت میں نہیں رہتی ۔ یعنی جب تک کہ بچہ بیٹ میں موجود ہو بچہ اور اس کی ماں میں حقیقتا جزئیت باقی رہتی ہوا در جب بچہ پیٹ سے نکل آیا تو اب جزئیت صرف حکما باقی رہیگی ۔ اس طرح آزادی کا سب کم ورہوگیا۔

بس اس سے ایک خاص وقت کے لئے تھم ثابت ہوا۔ یعنی اس کے مولی کے مرجانے کے بعد آزادی ہوگی اور تھم کے اعتبار سے جزئیت باتی رہانسب کے لئ ظ سے ہوتا ہے اورنسب کا اعتبار مردوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے آ ذادی کاحق مردوں کے حق میں ثابت ہوگا۔ وورتوں کے حق میں ثابت ہوگا۔ وورت کی اولاد حق میں ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آزاد کی ہوئی عورت اگر کسی صورت سے اپنے شوہر کی مالک ہوگئی۔ حالا نکہ ای شوہر سے اس عورت کی اولاد مجمی ہوچی ہو پھر بھی اس عورت کے مرنے سے اس کا بیشو ہر آزاد نہ ہوگا اور اب ایک خاص وقت پر اس کی آزادی کا ثابت ہونا یعنی مولی کے مرنے پرام ولد کا آزاد ہونا اس کی آزادی کے حق کو گا۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اسے فوز ابی آزاد کر دے۔ لیکن اس کے مرجانے کے بعد باندی کی آزاد کی لازم ہوگی۔ اور معلوم ہونا چا ہے کہ اگر باندی کا کوئی حصہ اس کی ملکبت میں ہواور اس نے اس باندی کوام ولد بنالیا تو بھی یہی تھم ہے۔ کیونکہ ام ولد بنانا ایسی چیز نہیں ہے جس کے کھڑے ہو تکین کی وجہ سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزادی ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہواور نسب کے ہورت اس کی فرع ہے ( یعنی اس بچی کی وجہ سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزادی ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہے اور نسب کے ہوران سے بھی اس بھی کی حجہ سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزادی ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہواور نسب کے بعد باندی کی کو جہ سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزادی ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہواور نسب کے بی سے دوران ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہواور نسب کے بھر نسب کی دور سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزادی ہوگی اور اس کے برعس نہیں جو اس کی کی حورت کی میں کی حق کی دور سے اس کی ماں کوعزت کی اور وہ مستحق آزاد کی ہوگی اور اس کے برعس نہیں ہو کی دور سے اس کی مورت کی کو کو کی دور سے اس کی کو کو کو کو کی کو کی دور سے اس کی کو کو کو کی کور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کور کے کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کو

تشری کے استیلاد کے لغوی معنی ہیں بچہ حاصل کرنا۔ استیلاد سے مراد ہے اپنی باندی سے دطی کر کے اس سے بچہ حاصل کرنا۔ اگر واقعتا ایسے بچہ کا نسب اس کے باپ ( یعنی آس کی ماں کے مولی ) سے ثابت ہواور وہ اس کا اقر ار کر لے تو ایسا استیلاد ثابت ہوگا ورنہ نیس بس ثبوت نسب پر ہی استیلادموقو ف ہے۔ اب اگر باندی سے استیلاد کیا اور بچہ بیدا ہوتو وہ اس کی ام دلد ( اس کے بیٹے کی ماں ) ہوجائیگی۔

إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ لَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيْكُهَا .....النح جبباندى كواس كمولى سے بچہ بيدا موجات تويہ باندى اپنے مولى كى ام دلد موجاتى ہے اوراس وجہ سے اب اسے بچپايا بغير عض مفت ميں كى كودينا جائز نہيں ہوتا ہے۔اس حديث كى وجہ سے جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كماس كے بچہ نے اسے آزادكر ديا ہے۔ (بقيه مطلب ترجمہ سے واضح ہے)۔

فا کدہ .....نہ کورہ حدیث ابن باجہ ودار قطنی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے صاحبز اوے ابراہیم کی والدہ یعنی ماریة ببطیہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ اسے اس کے لاکے نے آزاد کر دیا ہے۔ مصنف نے اس صدیث کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اس کی اسادہ نیے ہے ہوا تو وہ آزاد ہوگئی۔ اس کے بعدوہ رقیقہ (خالص پر بلند آواز سے فرماتے تھے کہ ام ولد عورتوں کو بیچنا حرام ہے۔ جب باندی کواس کے مولی سے بچے ہوا تو وہ آزاد ہوگئی۔ اس کے بعدوہ رقیقہ (خالص باندی ) نہیں ہو تی ہے۔ یہ اسادہ تھے کہ اور جب آپ بھی نے مبر پر تمام صحابہ کے سامنے ایسے بیان فرمایا اور کس نے اس پر انکار نہیں کیا تو صحابہ کہ سامنے ایسے بیان فرمایا اور کس نے اس پر انکار نہیں کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ کا اس پر اجماع ثابت ہوگیا ہے۔ اس معنی کوابن ماہہ والم احد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سامنے اور اور دورت نہیں کی جاسمت کیا ہے۔ اور ام ما لگ نے مواج کا میں حضرت عرضی اللہ عنہ ہے۔ اس کی اسادہ بت معقل سے نقل کیا جاسکی دیل رہی ہی ہے کہ توج مدرت میں رسول اللہ سلی اللہ علیو ملم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں کی کوارث نہیں ہوتے اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ جو بچھ ہم نے چوڑا وہ اللہ تعلیم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں کی کوارث نہیں ہوتے اور نہ در اور کہ وہ کہ ہم کروہ تھا تی سے مالا نکہ ایسا الکل نہیں ہوا۔

آپ بھی کی ام ولد تھیں ۔ پس آگرام ولد کی تی جائز ہوئی تو مار میگی قیمت صد قد کی جائی۔ حالانکہ ایسا الکل نہیں ہوا۔

## مولی کواپنی ام ولد پرکن کن با توں کا اختیار ہے

قَ الَ وَلَـهُ وَظُيُهَا وَ اسْتِخْدَامُهَا وَ اِجَارَتُهَا وَ تَزُويْنِجُهَا لِآنًا الْمِلْكَ فِيْهَا قَائِمٌ فَاشْبَهَتِ الْمُدَبَّرَةَ

تر جمہ .....اورمولیٰ کو بیاختیار ہوتا ہے کہا پنی ام ولد ہے وطی کرے اوراس سے خدمت لے اوراس سے مزدوری کرائے اورکسی دوسرے سے اس کا کاح کردے۔ کیونکہ ان کاموں سے اس کی ملکیت بھی باقی رہتی ہے۔ لہذا سید برہ کے مشابہ ہوگئی۔

تشريح ....قَالَ وَ لَهُ وَطْيُهَا وَ الْسِيْحُدَامُهَا وَ اِجَارَتُهَا وَ تَزْوِيْجُهَا....الخ ترجمه سے مطلب واضح ہے۔

### ام ولد کے بچہ کانسب کب ثابت ہوگا

وَ لا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أِنْ يَغْتَرِفَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لِآنَّهُ لَمَّاثَبَ النَّسَبُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَثْبُتُ اللَّهُوَةِ وُوْنَ الْوَلَدِ بِالْعَقْدِ وَلَا يَثْبُتُ اللَّهُوَةِ وَلَا اللَّهُوَةِ وَلَا اللَّهُوَةِ وَلَا الْوَلَدِ لِلهَ الْمَالِمُ الْمَالِعِ عَنْهُ فَلَا اللَّهُونَ الدَّعْوَةِ بِمَنْوِلَةٍ مِلْكِ الْيَعِيْنِ مِنْ غَيْرٍ وَطْي بِخِلَافِ الْعَقْدِ لِآنَ الْوَلَد يَتَعَيَّنُ لِوَ الْمَالِعِ عَنْهُ فَلَا الْمَقْدِ لِآنَ الْوَلَد يَتَعَيَّنُ

مَـقُصُوْدً امِنْهُ فَكَا حَاجَةَ اِلَى الدَّعْوَةِ فَانْ جَاءَ تْ بَعْدَ ذَالِكَ بِوَلَدِثَبَتَ نَسَبُهُ بِغَيْرِ اِقْرَارٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ اعْتِرَافٍ مِنْهُ ۖ بِالْوَلَدِ الْاَوَّلِ لِاَبَّهُ بِدَعْوَى الْوَلَدِ الْاَوَّلِ بَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُوْدًا مِنْهَا فَصَارَتْ فِرَاشًا كَالْمَعْقُوْدَةِ بَعْدَ النِّكَاحِ

ترجمہ اوراس ام ولد کے بچے کا نسب اس مولی سے ای وقت ثابت ہوگا جبکہ بیخود بھی اس نسب کے ہونے کا دعویٰ کر ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس کا نسب ثابت ہوجائے گا گرچہ وہ اس کا دعوی نہ کر ہے۔ کیونکہ جب صرف نکاح کر لینے سے بی اس عورت کے بچکا نسب ثابت ہو جائے گا گرچہ وہ اس کا دعوی نہ کر ہے کہ باندی کی دطی جاتا ہے تو دطی کے بعد بدرجہ اولی ثابت ہونا چاہئے ۔ کیونکہ اس سے وطی کرنے کا زیادہ افقیار اور امہولت ہے۔ اور ہماری دلیل بیہ ہوتی ہے۔ اولا دم تحقود نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں بچھرکا وٹیس بھی ہوتی ہیں لیعنی اگر اس سے اولا دم ہوتی تو بازل کی تو بازل اور کہ تو میں اس کی قیمت یا تو بالکل ختم ورنہ کم تو ضرور ہوجا گیگی۔ اس لئے اس سے نسب کا دعویٰ کر ناضر وری ہے جیے اس باندی سے جو صرف ملکیت میں ہو اور اس سے وطی نہ کی گئی ہو۔ بخلا ف عقد نکاح کے کہ اس سے اصل مقصود حصول اولا دہ اس لئے منکوحہ کی اولا دے لئے نسب کا دعویٰ کر ناضر وری منہوں ہوتا ہے۔ بھر جب کی باندی کے ایک بچر کے نسب کا اممار حاقر اور کرلیا کو دہ ام الولد ہوچگی۔ اس کے بعد بچہ ہونے پر اس کے اقر ار کرلیا کہ یہ میرا بچہ ہوتو اس کے بعد جب بھی دو مرا بچہ ہو گا وہ اس سے نسب ثابت ہوتا رہے گا۔ یہ بیک دو کو گا کر نے سے بی فام ہوگیا کہ باندی کو بستر پر لانے سے بی مقصود تھا۔ اس لئے یہ باندی بھی دو مرا بچہ ہو دوری منکوحہ کی طرح اس کی شریک بستر ہوگئی۔ وہ می کو بستر پر لانے سے بی مقصود تھا۔ اس لئے یہ باندی بھی دو مری منکوحہ کی طرح اس کی شریک بستر ہوگئی۔

تشريح .....وَ لَا يَثِبُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ .... انْ رَجم سے مطلب واضح بـ

## مولیٰ ام ولد کے بچہ کی نفی کردی تو کیا تھم ہوگا

إِلَّا أَنَّهُ إِذَانَهَاهُ يَنْتَفِى بِقَوْلِهِ لِآنَ فِرَاشَهَا ضَعِيْفٌ حَتَّى يَمْلِكُ نَقْلَهُ بِالتَّزُويْجِ بِجِلَافِ الْمَنْكُوْحَةِ حَيْثُ لَايَنْتَفِى الْكَوْلَةِ إِلَّا اللَّهَالَةِ الْفَرَاشِ حَتَّى لَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالتَّزُويْجِ وَهِلَذَا الَّذِي ذَكُونَاهُ حُكُمٌ فَامَّااللّهِ يَانَةُ فَإِنْ كَانَ وَطِيَهَا وَحَصَّنَهَا وَلَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا يَلْزَمْهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَيَدَّعِي لِآنَ الظَّاهِرَانَ الْوَلَدَ مِنْهُ وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا اَوْلَهُ طَاهِرًا خَرُها الطَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرًا خَرُها هُكَذَا رُوِى عَنْ آبِي حَنِيْفَةً وَفِيْهِ رِوَايَتَانِ الْخُريَانِ عَنْ اللهِ الْمُنتَهِى عَنْ آبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّلًا ذَكُونَا هُمَا فِي كَفَايَةِ الْمُنتَهِي

ترجمہ .....البتہ منکوحہ کے بچاورام ولد کے بچہ میں یفرق ہوتا ہے کہ اگر مولی نے ام ولد کے دوسر سے بچی کی فی کردی تو صرف زبانی انکار سے ہی ہوجاتی ہے۔ کیونکدام ولد کا فراش ہونا کمزور ہے۔ یہاں تک کہ مولی کو بیاضتیار ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے علیحہ ہ کر کے کسی اجنبی مرد سے اس کا نکاح کرد سے بخلاف منکوحہ کے کہ اس کے بچے کے نسب کی اس کے شوہر سے فی نہیں ہوتی ہے۔ البتۃ اگر نفی کرنا ہوتو اس کے لئے لعان کرنا ہوگا۔ کیونکہ بیوی ہونے اور بستر کے اعتبار سے اس کاحق مضبوط ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کو بیا فتیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کا دوسر سے مرد سے نکاح کر کے خود سے اس کو دور کرد سے ۔ پھر یہاں تک ہم نے جو پچھ ذکر کیا ہے وہ ظاہری تھم ہے۔ کیونکہ دیانت داری کا نقاضا یہ ہے کہ اگر اپنی باندی سے وطی کر لی اور باندی کو محفوظ رکھا۔ اور انزال کے بغیر اس سے جدانہیں ہوتا رہا تو مولی پر بید واجب ہوتا ہے کہ اس کے بچہ اور اس کے نسب کا اعتبر اف کرنے ونکہ ظاہر بات یہی ہے کہ پچھاس کے بچہاس کا جہ البتہ اگر بغیر انزال اس سے جدا ہوتا رہایا اس کو مخفوظ نہیں رکھا تو بھی اس بچہ کے نسب سے انکار کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ اس ظاہر کے مقابلہ میں دوسرا ظاہر بھی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ایک ہی روایت یائی گئی ہے۔ اور اس مسئلہ میں امام کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ اس ظاہر کے مقابلہ میں دوسرا ظاہر بھی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ایک ہی روایت یائی گئی ہے۔ اور اس مسئلہ میں امام

ابولوسف ومحراً سے دوسری دوروایتی منقول ہیں۔جن کوہم نے کفلیة المنتی میں ذکر کردیا ہے۔

تَشْرَتُكَ.....إِلَّا أَنَّهُ إِذَانَفَاهُ يَنْتَفِى بِقَوْلِهِ لِآنًا فِرَاسَهَا صَعِيْفٌ حَتَّى يَمْلِكَ ..... الخ ترجمه عمطلب واضح ہے۔

#### ایک آ دمی نے عورت سے نکاح کیا بچہ مال کے تابع ہے

وَإِنْ زَوَّجَهَا فَحَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَهُ وَفِى حُكْمِ أُمِّهِ لِآنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ يَسْرِى إلَى الْوَلَدِ كَالتَّذْبِيْرِ الْآيَرٰى اَنَّ وَلَـــدَالْحُـرَّةِ حُرِّوَوَلَــدُالْقِنَّةِ رَقِيْقٌ وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنَ الزَّوْجِ لِآنً الْفِرَاشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا إِذِالْفَاسِلُمُلْحَقّ بِالصَّحِيْحِ فِي حَقِّ الْإِحْكَامِ وَلَوْ اَدَّعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِآنَهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْتِقُ الْوَلَدُويَصِيْرُ أُمَّهُ أُمَّ وَلَدِلَهُ لِإِقْرَارِهِ

تر جمہ .....اگرمولیٰ نے اپنی ام ولد کا نکاح کسی شخص ہے کردیا اوراس ہے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچیا بنی ماں کے تھم میں ہوگا ( یعنی مولیٰ کے مر جانے پرید بچداوراس کی ماں دونوں مولیٰ کے کل مال سے آزاد ہوجائیں گے ) کیونکہ آزادی کاحق بچدمیں بھی پھیل جاتا ہے۔ جیسے کہ مدبر بنانے کا تھم ہے ( کداس کا بچہ بھی مدبر ہی ہوتا ہے ) کیا بیٹیس دیکھتے ہو کہ آزاد عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد ہوتا ہے۔ اورخالص باندی کالز کابھی خالص غلام ہوتا ہے۔البتہ نسب کا اعتبار شوہر سے ہوتا ہے۔ کیونکہ فراش اس کا ہوتا ہے۔اگر چہ فاسد طریقہ سے نکاح ہوا ہو۔ کیونکہ احکام کے بارے میں فاسدنکاح بھی سیجے نکاح کے عکم میں مانا جاتا ہے۔ اور جو بچہ کدام ولد کے شوہر سے پیدا ہوا اگر مولی نے اس بچہ ربھی اپنے نسب کا دعویٰ کیا تو مولی سے اس کانسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے شوہر سے اس کانسب ثابت ہے۔ البت مولیٰ کے دعویٰ کرنے کی وجدے ہر بچے آزاد ہوگیا۔اوراس کی ماں اپنے مولیٰ کی ام ولد ہوگی ۔ کیونکہ مولیٰ نے خوداس کا اقرار کیا ہے۔

تَشْرَتُحُ .....وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَاءَ تَ بِوَلَدِ فَهُوَفِى حُكْمِ أُمِّه ..... الخ ترجمه سيمطلب واضح ب

### مولی فوت ہوجائے توام ولدہ مولیٰ کے کل مال سے آزاد ہوگی

وَ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ بِعِنْقِ أُمَّهَاتِ الْاَوْلَا دِ وَانْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنِ وَلَايُمْجِعَلْنَ مِنَ التُّلُثِ وَلِآنًا الْحَاجَةَ اِلَى الْوَلَدِاصْلِيَّةٌ فَتَقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ وَالـدَّيْـنِ كَـالتَّـكُـنْفِيْنِ بِخِلَافِ التَّدْبِيْرِ لِآنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَاهُوَمِنْ زَوَائِدِ الْحَوَاثِجِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا فِي دَيْنِ الْمَوْلَىٰ لِـلْخُرَمَـاءِ لِـمَـارَوَيْـنَـا وَلِأَ نَّهَـا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوَّمٍ حَتَّى لَاتُضْمَنَ بِالْغَصَبِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَاحَقُ الْغُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْمُدَبُّرِلِانَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ

ترجمه .....اور جب مولى مرجائے گا تو اس كى ام ولداس كے كل مال ميں سے آزاد ہوجائے گى۔حضرت سعيد بن المسيب رضى الله عند كى اس حدیث کی وجہ سے کے رسول اللہ ﷺ نے تمام ام ولد باندیوں کے آزاد کردینے کا تھم دیا۔اوریہ بھی تھم دیا کہ وہ کسی بھی قرض سے سلسلہ میں بی نہ جائیں۔اور تہائی مال سے وہ آزاد نہ کی جائیں (۔جس کی روایت دار قطنی نے کی ہے)اوراس دلیل سے بھی کرٹڑ کے کے ہونے کی ضرورت اصلی ضرورت میں سے ہے۔اس لئے بدام ولد وارتوں کے تن اور قرض پر مقدم کی جائے گی۔ جیسے کہ مردہ کے فن وینے کودوسری تمام باتوں پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ بخلاف مدبر بنانے کے کیونکہ بیوصیت ہے۔ لیعن الیمی چیز کی وصیت ہے جو حاجت اصلیہ سے زائداورام ولد پراس کے مولی کے قرض

تشرت سو اِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِعَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّتِ اللهُ ترجمه اللهِ واضح ہے۔ نصرانی کی ام ولد اسلام قبول کر لے تواس ام ولد پرلازم ہے کہ سعی کرے انہی میں اور بہ بمنزلہ مکا تبہ کے ہوگی سعایہ اداکر نے کے بعد آزاد ہوگی

وَإِذَا اَسْلَمَتُ أُمُّ وَلَدِالنَّصُرَائِي فَعَلَيْهَا اَنْ تَسْعَى فِي قِيْمَتِهَا وَهِي بِمَنْ لِةِ الْمَكَاتَبَةِ لَاتَعْتِقُ حَتَى الْمَهَا الْمُعَلَقُ وَفَى الْجَلَافُ فِيْمَا إِذَا غُرِضَ عَلَى الْمَوْلَى الْإِسْلَامُ فَابَى فَإِنْ اَسْلَمَ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا لَهُ اَنَّ إِزَالَةَ الذَّلِّ عَنْهَا بَعْدَ مَا اَسْلَمَتْ وَاجِبٌ وَ ذَالِكَ بِالْبَيْعِ اَو الْإِعْتَاقِ وَقَدْتَعَدَّ رَالْبَيْعُ اللَّمِ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا لَهُ اَنَّ إِزَالَةَ الذَّلِ عَنْهَا بَعْدَ مَا اَسْلَمَتْ وَاجِبٌ وَ ذَالِكَ بِالْبَيْعِ اَو الْإِعْتَاقِ وَقَدْتَعَدَّ رَالْبَيْعُ اللَّهِ عَلَى الْمُكْتِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَالِبَيْنِ فِي جَعَلِهَا مُكَاتَبَةً لِآنَةُ يَنْدَفِعُ الذَّلَ عَنْهَا لِصَيْرُورَتِهَا حُرَّةً وَهَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّ

ضرور ہے۔اوراس کا پیمحتر م ہونا ہی تاوان واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔جیسے کہ قصاص مشترک میں اگر مقتول کے کی اولیاء میں سے ایک سے بھی اپنا حق معاف کردیا تو باتی لوگوں کے لئے دیت کا مال واجب ہوجا تا ہے۔اورا گراس عرصہ میں اس کا نصر انی مولی مرگیا تو وہ بغیر محنت اور کمائی کرنے کے آزاد ہوجائے گی کیونکہ حقیقت میں وہ ام ولدہا اوراگروہ نصر انی کرنے در کمانے سے مجبور ہوگئ تو بھی وہ اس کی خالص باندی نہ ہوسکے گی ۔ کیونکہ اگر اسے خالص باندی فرض کرلیا جائے تو اس کے علاوہ دوسر اکوئی کا م اس کے لئے باتی نہیں رہے گا کہ اسے مکا تبد مان لیا جائے۔
کیونکہ جس سبب سے وہ مکا تبد بنائی گئی تھی یعنی اس کا مسلمان ہونا اور اس کے مولی کا کافر ہونا تو وہ سبب اب بھی باتی ہے۔

تشری کے مَافِی الْقِصَاصِ الْمُشْعَرَكِ ہم نے مانا کہ ام ولد نصرانی کے لئے بھی قیمتی مال نہیں ہے پھر بھی وہ ذلیل نہیں بلکہ قابل احترام تو ضروز ہی ہے۔اور بیاحترام ہی تاوان واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔ جیسے کہ قصاص مشترک میں کہ اگر مقتول کے اولیاء میں سے ایک محض نے بھی اپناخت معاف کردیا تو با تیوں کے لئے ویت کا مال واجب ہوجا تاہے۔

فائدہ .....اگرمقتول کے قصاص لینے والے گئ آ دمی ہوں اور ان میں ہے ایک نے قاتل سے خون معاف کمیا تو باقی لوگوں میں کسی کے لئے بھی خون کا بدلہ قصاص کاحق باقی نہیں رہا لیکن مقتول چونکہ قابل احرّ ام جان گئے اس کاخون ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلکہ ان باقی لوگوں کے لئے دیت کا مال واجب ہوگا۔ اس طرح نصرانی کی ام ولد بھی ایک قابل احرّ ام جان ہے۔ جب وہ نصرانی کے پاس سے چھڑائی گئ تو نصرانی مولی کے لئے مال واجب ہوگا۔

ولومات مولاها ..... الع ترجمه عطلب واضح بـ

## غیر کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے بچہ ہوا پھراس کا مالک بن گیا باندی ام ولد ہوگی

وَ مَنِ السَّوُلَدَامَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحِ ثُمَّ مَلَكُهَا صَارَتُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِيرُاُمَّ وَلَدِ لَهُ وَلَوْلَهُ وَلَدُ لَهُ وَلَا نَ وَهُوَوَلَدُ الْمَغُرُورِلَهُ آنَهَا عُلِقَتُ بِمِمْلُكِ يَمِيْنِ ثُمَّ السَّيَحِقَّتُ ثُمَّ مَلَكُهَا تَصِيرُاُمَّ وَلَدِ لَهُ عَنْدَنَا وَلَهُ فِيهِ قَوْلَا نَ وَهُوَوَلَدُ الْمَغُرُورِلَهُ آنَهَا عُلِقَتُ بِرَقِيْقٍ فَلَاتَكُولُ المَّ وَلَدِ لَهُ كَمَاإِذَا عُلِقَتُ مِنَ الزِّنَاءِ ثُمَّ مَلَكُهَا الزَّانِي وَهَلَا الْآلِقَ الْمَوْمِيةَ الْوَلَدِبِإِ عُتِبَارِ عُلُوقِ الْمُولِيةِ وَالْمَحْرُءُ الْاَقِ وَالْمُحْرُءُ لَا يَحَالِفُ الْكُلَّ وَلَذَا اللَّهَ الْمَالِمَةُ وَالْمُحْرُءُ لَا يَخَالِفُ الْكُلَّ وَ لَنَا الَّ السَّبَ هُوَ الْمُولِيَّةُ عَلَى الْمَعْرَفِ الْمُولِي الْوَلِدِالْوَاحِدِالَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَلًا وَقَدْنَبَ مَا تَشْبُ عُولُو اللَّهُ الْمَا الْوَلَدِالْوَاحِدِالَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا كَمَلًا وَقَدْنَبَ مَا النَّانِي وَإِنَّمَا يَعْبَقُ عَلَى النَّالِي الْوَالِدِ وَهِي عَلَى الْمَعْرِقِ الْمَعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِدِ الْوَالِدِ وَهِي عَلَى الْوَالِدِ وَهِي عَلَى الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ بَعِلَافِ الشَّولَى الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ نَطُيْرُهُ مَنِ الشَّرَى الْمَالِقِ لِلْوَلَالِ الْمَالِولَ وَهِي عَيْرُ وَاسِطَةٍ نَظِيْرُهُ مَنِ الشَّولَى الْوَالِولَةِ وَهِى غَيْرُ وَاسِطَةٍ نَطْهُ اللْمُقَالَى الْوَالِدِ وَهِى غَيْرُ ثَابِعَةٍ اللْمُ الْمُولُ الْمُقَالِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالِدِ وَهِى غَيْرُ ثَابِعَةٍ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالَى الْوَالِدِ وَهِى غَيْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُلْولِ الْمَالِلَةُ الْمَعْتِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

تر جمہ ۔۔۔۔۔۔اگرکسی خض نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے پچ بھی ہوگیا۔ اس کے بعد (اس نے اس بیوی (باندی) کواس کے مالک سے خریدلیایا) کسی بھی طرح اس کا مالک ہوگیا۔ تو یہ باندی اس اس کا مالک ہوگیا۔ تو یہ باندی اس کا مالک ہوگیا۔ تو یہ باندی اس کا مالک ہوگیا تو ہمارے بھر بیخر بیدا ہوگیا۔ پھر ایک خض نے کسی طرح بیٹا بت کردیا کہ یہ باندی میری مملوکہ ہے۔ پھر بیخر بیدار کسی طرح اس کا مالک ہوگیا تو ہمارے نزد یک اس صورت میں بھی یہ باندی اس محض کی ام ولد ہی کہلائے گی۔ اور امام شافعی کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں۔ (ایک تول میں ام ولد ہوگی اور دوسرے تول میں نہیں ہوگی) اور اس بچکوم خرور (دھوکہ کھائے ہوئے) کا بچکہا جاتا ہے۔

امام شافعی کی دلیل مدہ کہ اس مردکو دوسر ہے کی باندی سے بحثیت شوہر جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ خالص غلام تھا اس لئے اب بھی جبکہ وہ اس کی ملکیت میں آگئے ہاں بچی کی وجہ سے ام ولدنہ ہوگی۔ جیسے کہ سی نے دوسر ہے کی باندی سے زنا کیا اور اس سے حمل رہ گیا تھر بہی زائی مالک ہوگیا تو وہ ام ولد نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ ام ولد ہونا تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میس کسی آزاد مرد کا بچہ پایا گیا ہے۔ کیونکہ میں جمل کی صالت میں اپنی مال کا جزوبدن ہے۔ اور جزو کا حکم بھی کل کے جیسا ہی ہوتا ہے اس کے خالف نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بچہ کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کی مال بھی آزادی کی مستحق ہوجائے گی۔ اور چونکہ ہمار سے موجودہ مسلم میں غلام کا حمل باندی کے پیٹ میں رہا ہے اس لئے نہ وہ بچہ آزاد ہوگا اور نداس کی وجہ سے اس کی مال آزاد ہوگی۔

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ بچہ کی آزادی کا سب جزئیت ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا ہے ہیں کہ وطی کرنے والے اور موطوع عورت میں جزئیت کا اثر ہوجا تا ہے بعنی ایک دوسرے کے جزہ وجاتے ہیں۔ اور دونوں میں جزئیت اسی صورت سے ہوتی ہے کہ بچہ کی اپنے باپ اور مال دونوں سے برابر کی نسبت ہو۔ اور اس مسئلہ میں نسبت ہوا۔ اس تعلق ہے جزئیت میں معکومہ باندی سے بچہ ہوا تو بچہ کا نسب باپ سے بھی فابت ہوا ہوا اس تعلق ہے جزئیت میں فابت ہوگئی۔ بخلاف زنا کے ذریعہ اولاد ہونے کے کیونکہ زنا کی صورت میں بچہ کا نسب زانی سے فابت نہیں ہوتا ہے اور اگر بھی وہ اس زانی کی مسئلہ میں قابت ہوگئی۔ بخلاف زنا کے ذریعہ اولاد ہونے کے کیونکہ زنا کی صورت میں بچہ کا نسب زانی سے فاب کی صورت ہے کہ مثلاً کی ملکبت میں آ جا تا ہے تو صرف اس وجہ سے آزاد ہوتا ہے کہ کسی واسط کے بغیر حقیقت میں وہ اس کا جزاء ہوتا ہے۔ اس کی صورت ہے کہ مثلاً کی نسبت ہوا ہے بعنی اس کے باپ نے غیر کی باندی سے زنا کیا تھا۔ جس سے یہ بچہ ہوا۔ بعد میں اس محف سے بھر وہ اس کے باپ سے ہوا تھا خرید لیا تھا۔ تو اگر چہ وہ اس کے باپ کا بیا اور اس کے برخلاف آگر باپ سے نکاح کے ذریعہ وہ بچہ ہوتا تو وہ باپ شریک بھائی کی نسبت اگر چہ باپ کی نسبت سے ہوا تھا خرید لیا تھا۔ تو اس کے برخلاف آگر باپ سے نکاح کے ذریعہ وہ بچہ ہوتا تو وہ باپ شریک بھائی کی نسبت اگر جہ باپ کی نسبت اگر جہ باپ کی نسبت سے ہوا تھا نہ نے اس کے باپ سے تو اس کے برخلاف آگر باپ سے نکاح کے ذریعہ وہ بچہ ہوتا تو وہ باپ شریک ہوتا اور اس طرح اس بھائی کی ملکبت میں آ نے سے آزاد ہوجا تا)۔

فائدہ .... یعنی وہ اس کا بھائی اس وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اس کے باپ کا بیٹا ہو حالا نکہ باپ نے زنا کیا تھا۔اس لئے وہ باپ کا بیٹا ثابت نہ ہوسکا۔اور میخض اس کا بھائی بھی نہ ہوا۔

# بیٹے کی باندی سے وطی کی اس نے بچہ جناواطی نے نسب کا دعویٰ کر دیانسب ثابت ہوجائے گااور یہ باندی ام ولد جب جائے گی اور بیٹے کیلئے باپ قیمت کا ضامن ہوگا

وَإِذَاوَطِى جَارِيَةَ النبِهِ فَجَاءَ تَ بِولَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُفُرُهَا وَ لَا قِيْمَةُ وَلَدِهَا وَقَدْذَكُونَا الْمَسْأَلَةَ بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَ إِنَّمَا لَا يَضْمَنُ قِيْمَةَ الْوَلَدِلِاَنَّهُ انْعَلَقَ حُرَّالُاصُلِ لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ الى مَاقَبْلَ الْاسْتِيلَا دِ وَإِنْ وَطِي آبُ الْآبِ مَعَ بَقَاءِ الْآبِ لَمْ يَثْبُتِ الْمُولِلَا الْمَالِكِ اللهِ مَا لَكُ اللهِ مَا لَهُ اللهِ مَا لَكُ اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ مَن الْحَدِ كَمَايَثُمُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْآبِ اللهِ مَن الْآبِ وَلَوْ كَانَ الْآبُ مَيِّتًا يَثُبُتُ مِنَ الْجَدِ كَمَا يَثُبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْآبِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْ كَانَ الْآبِ وَرَقِّهُ مِنَ الْحَدِ كَمَا يَثُبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْآبِ وَلَا يَتِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا يَتِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تشری .... وَ إِذَاوَطِي جَارِيَةَ إِنِيهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ....الغ ترجمه عطلب واضح ہے۔ مشتر کہ باندی نے بچہ جناایک نے نسب کا دعویٰ کیااس کا نسب ثابت ہوجائے گا

وَ إِذَا كَانَتِ الْحَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَجَائَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ آحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِآتَهُ لَا تَسَبُهُ فَلَا الْآسَبُ فِي الْبَاقِي ضُرُوْرَةَ الله لَا يَتَجَزَّى لِمَاآنَ سَبَهُ لَا يَتَجَزَّى وَهُوَ الْعُلُوْقُ إِذِالْوَلَدُالْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِنْ مَائِنِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِآنَ الْإِسْتِيلُادَلَا يَتَجَزَّى عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَة يَصِيْرُ نَصِيْبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِآنَ الْإِسْتِيلُادَلَا يَتَجَزَّى عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَة يَصِيْرُ نَصِيْبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِآنَ الْإِسْتِيلُادَلَا يَتَجَرَّى عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَة يَصِيْرُ نَصِيْبُ الْإِسْتِيلُادَ لَهُ لِآنَ الْإِسْتِيلُادِ وَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بِحِلَافِ الْآبِ إِذِالسَّوْلَدَ جَارِيَةَ الْمِلْكُ فَي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بِحِلَافِ الْآبِ إِذِالسَّوْلَدَ جَارِيَةَ الْمِلْكِ عَلْمَا لِلْاسْتِيلَادِ فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بِحِلَافِ الْآبِ إِذِالسَّوْلَدَ جَارِيَةَ الْمِلْكِ عَلْمَالِكُ مَلْكِ السَّيلِالْ اللهِ لِكَا السَّعَلِ لَا اللَّهُ الْمَالِكُ مَنْهُ مَا لِلْاللهُ مَنْمَ وَلَدِهَا لِأَلُو النَّسَبَ يَشْبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمَالِكُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَى الْمَلْكُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللهُ السَّالِ اللَّهُ اللهُ السَّاسِ اللهُ السَّاسُ اللهُ السَّاسِ اللهُ السَّاسُ اللهُ السَّاسِ اللهُ السَّاسُ اللهُ السَّاسُ الللهُ السَّاسُ اللهُ السَّاسُ اللهُ السَّاسُ اللهُ اللْمُ الل

ترجمہ .....اگرایک باندی دوآ دمیوں میں مشترک ہو۔ اوراہے بچہ پیدا ہونے پران دونوں میں سے ایک نے اس کے نسب کادعویٰ کیا تو بچہ کا نسب اس سے نابت ہوجائے گا۔ خواہ یہ دعویٰ حالت صحت میں ہویا حالت مرض میں ہوکوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ جب آ دھے بچے میں بقینی طور پراس کے نسب کادعویٰ کرنا اس بناء پر ثابت ہوگا۔ کیونکہ یہ بات کے نسب کادعویٰ کرنا اس بناء پر ثابت ہوگا۔ کیونکہ یہ بات بہت ہی داضح ہے کہ نسب کے حصن ہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کا سبب بھی کلڑ نہیں ہوسکتا ہے۔ اس کا سبب نطفہ تھر نا ہے اور یہ بھی اس لئے کہ کہ اس کا سبب بھی کھڑ نہیں ہوسکتا ہے۔ اس کا سبب نطفہ تھر نا ہے اور یہ بھی اس لئے کہ اس کا مدہوجائے گی۔

اشرف البداريشرح ادود بداية – جلدششم ...... باب السيسيلاد

حسکا بھی ما لک ہوجائے گا۔اوراس باندی کے آ دھے عقر کا بھی ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مشترک باندی سے وطی کی ہے۔ کیونکہ اس کے ام ولد موجانے گا۔اوراس باندی کے آور سے بدن پر ثابت ہوگئ البنداوطی کے ساتھ ہی شریک کے حصہ میں بھی اس کی ملکیت ثابت ہوگئ۔
مائندہ سے اورا پی مملوکہ سے وطی کرنے سے عقر لازم نہیں آتا ہے۔لیکن شریک کی باندی کو ام ولد بنانے کی نیت سے وطی کرنے سے بعد وطی ملکیت ثابت کی بی سے داراس باندی کے بچے کے قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے نسب کا شوت اس کا طفہ قرار پانے کے وقت سے ہی ہوا ہے۔اس لئے کسی وقت بھی شریک کی ملکیت میں وہ قرار نہیں پایا ہے۔

فائدہ .....کیونکہ دطی کے بعد ہی نطفہ قرار پایااوراس دطی ہے ہوتے ہی بیشریک کے حصہ کا مالک ہوااس لئے اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے نطفہ قرار پایا ہے۔البندشریک کی ملکیت باقی رہتے ہوئے اس نے وطی شروع کی تھی۔اس لئے اس پرعقر کا آ دھالازم آیا تھا۔

تشری ..... وَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَوِيكَيْنِ فَجَانَتْ بِوَلَدِ فَادَّعَاهُ أَحَلُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ .... الخ مزيد مطلب ترجمه الشح الشرق ..... واضح به الشرق .... وافع به الشرق ال

وَ إِنِ ادَّعَيَاهُ مَعَّاثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا مَعْنَاهُ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُرْجَعُ إِلَى قَوْلِ الْقَاقَةِ لِآنَّ اِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْمِنَا اَنَّ الْوَلَدَلَا يَنْخَلِقُ مِنْ مَاتَيْنِ مُتَعَلَّرٌ فَعَمَلْنَا بِالشَّبْهِ وَقَدْسَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي السَّلَامُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي السَّلَامُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي أَسَامَةَ وَلَنَا كِتَابُ عُمَرٌّ إلى شُرَيْحِ فِي هلهِ الْحَادِثَةِ لَبَّسَافَلَبِسْ عَلَيْهِمَا وَلَوْبَيَّنَا لَبُيِّنَ لَهُمَا وَهُو لِلْبَاقِي مِنْهُمَا وَكَانَ ذَالِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ عَلِيٌّ مِثْلُ ذَالِكَ

 قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة اتدرى ان محزز المدلجي دخل على وعندي اسامة بن زيد و زيد عليهما قطيفة وقد غطيا رء و سهما وبدت اقدامهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض. قال ابوداود وكان اسامة اسودوكان زيد ابيض

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس ہشاش بشاش تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ ایک کیے میں کہ اور جے ہوئے سو اے عائشہ ایک میں میں میں میں اور جے ہوئے سو رہے کیے کہ اور تھے ہوئے سو رہے ہوئے سو سے معلی ہوئے اور قدم کھلے ہوئے تھے تو بھر کہا کہ یہ قدم بعض سے بعض پیرا ہیں۔اس حدیث کوائمہ ستہ نے صحاح میں روایت کیا ہے۔اور ابوداود نے کہا ہے کہ زید کارنگ گورااور اسامہ کارنگ کالاتھا۔

اس داقعہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم کے خوش ہونے کی وجہ سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ قیافہ شناس کے قول پر رجوع کیا جائے۔
ولنا کتاب عمر الی شریح ہماری دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فر مان ہے جوالیے داقعہ میں قاضی شریح کے نام ککھاتھا کہ ان دونوں شریکوں نے
معاملہ خبط اور مہم کردیا ہے اس لئے تم بھی اسی طرح مہم رکھو۔اگروہ دونوں معاملہ کو ظاہر کرتے تو تھم ظاہر کردیا جا تالہٰذا ہے بچہ دونوں کا بیٹا ہے اس لئے
دونوں کا دارث ہوگا اور بیدونوں بھی اس کے دارث ہول گے۔اور (اگر بچہ پہلے مرجائے اوران دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتو) اس کی کل میراث
ان دونوں میں سے باقی کے داسطے ہوگی۔اور بیمعاملہ جماعت صحابہ کے سامنے بیش آیا۔اور حضرت علی سے بھی اسی شم کی روایت یائی گئی ہے۔

فائدہ .... بیٹی نے مبارک بن فضالہ کی سند ہے جن بھری ہے انہوں نے حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی۔ اس کا واقعہ بی گا کہ دو مردوں نے ایک باندی ہے جب وہ حیض ہے پاک ہوگئ تو وطی کی جس ہے ایک لڑکا ہوا۔ دونوں نے اس کے بارے میں اپنا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو ہم عاملہ حضر ہت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے تین قیافہ شناس بلوائے۔ تیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس بچے میں ان دونوں کی شاہت ملتی ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ خود بھی قیافہ شناس تھے تو فر مایا کہ کتیا پر سیاہ۔ زرداور کھیر اکتا سوار ہوتا تھا تو بچوں میں ہررنگ کی مشابہت بیدا ہوجاتی تھی۔ گرآ دمیوں میں میں نے بھی الیا نہیں دیکھا تھا تھراب میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ پھر تھم دیا کہ بیان دونوں کا بیٹا ہے اور ان دونوں کا وارث ہوگا۔ اور بدونوں بھی اس کی میراث پائیں گے۔ اور وہ ان دونوں میں سے باتی کا ہوگا۔ اس تھم کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک یہ دونوں زندہ ہیں۔ دونوں پر اس کی پرورش لازم ہے۔ اور جب ان میں سے ایک مرجائے تو جو باتی رہے گا وہ ہی اس کا باب ہوگا۔ گر جومر گیا بیٹر کا اس کا پوراوارث ہوگا۔ اور اگر ایک مراب باپ کا حصہ اس کے مال کی بوراوارث ہوگا۔ اور اگر ایک باپ کا حصہ اس کے مال سے لیم گا۔ اور اگر ایک مرگی کے اور اگر ایک مرگی کے بورا اور ایک باپ زندہ ہیں۔ دونوں بل کر ایک باپ کا حصہ اس کے مال سے لیم گا۔ اور اگر ایک مرگی کے بورا گر این میں ان میں باپ کے لئے ہوگی۔

اورعبدالرزاق نے اپی مصنف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے یہی تھم روایت کیا ہے کہ آپ نے دونوں مردوں کوفر مایا کہ بیلڑ کاتم دونوں کے درمیان ہے۔ تم دونوں کا وارث ہوگا۔ اور تبہ بی نے درمیان ہے۔ تم دونوں کا وارث ہوگا۔ اور تبہ بی نے درمیان ہے۔ تم دونوں کا وارث ہوگا۔ اور تبہ بی نے درمیان ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بین میں تصنو تین آ دمیوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں وطی کی۔ بس آپ نے ان سب کے درمیان قرعہ ڈالا۔ جس کے نام قرعہ نکل اس کے ساتھ اس بیچ کولگا دیا۔ اور دو تہائی خرج اس پر لازم کیا۔ اور حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ بس آپ بیس کر ہنے۔ اس صدیث کی اصل سنن اربعہ میں موجود ہے۔

فاكده ....- "تيافيشناس" علم قيافيه وعلم ہے جس ميں خدوخال اورعلامات سے بھلا برا پہچان ليتے ہيں۔

#### دونوں سے ثبوت نسب کی دلیل

ترجمہ .....اور ہماری دوسری دلیل ہیے کہ استحقاق کے سبب میں دونوں شریک برابر ہیں۔ یعنی ملکت بھر دو کی میں برابر ہیں اس لئے حق پانے یہ بھی دونوں برابر ہیں ہوں گے۔ اورنسب اگر چیکڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بھر بھی پونکداس سے بچھا ہے احکام کا تعالی ہوتا ہے کہ ان کہ ان کہ ان از اء ہو سکتے ہیں۔ جیسے بیراث وغیرہ اور اور ان انہوکر دونوں شریکوں کے حق میں ثابت ہوں گے۔ اور جن کے نکڑ نے نہیں ہو سکتے ہیں جیسے نسب وغیرہ انو وہ دونوں بڑر کیک نہیں ہے۔ کیونکد دونوں ہی بیار کے ہیں۔ کین مثل ابر شریک ہے۔ اس کا پورانسب ثابت ہوگا اس طرح کہ گویا اس کے ساتھ دوسراکوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکد دونوں ہی برابر کے ہیں۔ کیئن اگر دونوں میں سے ایک باپ اور دوسرا بیٹا ہو۔ یا ایک سلمان اور دوسراکا فرزی ہوتو دونوں میں برابری نہ ہوگ ۔ اور دو اسلام ہے۔ اور باپ دونوں میں برابری نہ ہوگی۔ اور دو اسلام ہے۔ اور باپ دونوں میں برابری نہ ہوگی۔ اور دو اسلام ہے۔ اور باپ کہ بیٹ بھی ایک ہوتو ہوئی ان کو بیٹے کے مال میں حاصل ہے۔ البت بڑر زید بڑی کی روایت میں جورسول انڈسطیہ وکمی کوئی میں ہوتوں ہوئی کی دونوں میں جورسول انڈسطیہ ہوتا تھا اس کے آپ خوش ہونا میں ہوتوں ہوئی کے اس میں حاصل ہوں کہ کے دونوں میں جورسول انڈسطیہ ہوتا تھا اس کے آپ خوش ہوتے۔ (ف حاصل کلام ہیں اور انہوں شریکوں نے ایک ساتھ ہی دونوں کی اس ان دونوں کی ام وادرہ ہوگی۔ اور دونوں میں ہوتا تھا اس کے کہ جو تھے۔ اور بیز دونوں کی اس ان دونوں کی اس ان دونوں کی اس کے کہ بیاری میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں ہیں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں ہوتوں ہیں۔ جو تفید دونوں ہیں ہوتوں میں ہوتوں ہیں۔ کوئی ہیں دونوں ہور ہوتوں ہوتوں میں ہوتوں ہیں۔ کوئی ہیں دونوں ہیں۔ دونوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہیں۔ کیونکہ سبب میں دونوں برابر ہیں۔ جسے دوخصوں میں ہرایک نے کی چیز کے لئے اپنے اپنے کو وہ پیش کے تو وہ چیز ان دونوں میں ہوتوں ہور کے گور کی کوئی ہوتوں ہور کے گور ہوتوں ہوتوں ہور کے گور کے لئے اپنے اپنے کو وہ پیش کوری ہوتوں ہور کوئی ہوتوں ہوتوں

تشرت .... وَ لِانَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِ .... الخ مطلب رَجمه واضح -

مولی نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کی ،اس نے بچہ جنا، بچہ کے نسب کے دعویٰ کرنے کا حکم

وَ إِذَا وَطِيَ الْمَوْلِي جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَعَنْ اَسْ. يُوْسُفُ اَنَّهُ لَايُعْتَبَرُ تَصْدِيْقُهُ اِغْتِبَارًا بِالْآبِ يَدَّعِيْ وَ لَدَجَارِيَةِ اِبْنِهِ وَوَجْهُ الظَّاهِرَوَهُوَ الْفَرْقُ اَنَّ الْمَوْلَى

ترجمہ .....اگرمولی نے اپنے مکا تب کی باندی سے ولی کر لی اور اس سے بچہ بیدا ہوگیا۔ اور مولی نے اس بچہ پر اپنا دعویٰ بھی کیا۔ تو اگراس مکا تب نے اپنے مولی کو تقد بتے کہ اس کی تقد بتی کا کوئی اعتبار اور اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح باب کا اپنے بیٹے کی لونڈی سے بچکا دعویٰ کرتے وقت بیٹے کی تقد بتی غیر معتبر ہے۔ اس کی وجہ بہت کہ مولی کو اپنے مکا تب کی کمائی اپنے قبضہ بین نہیں اسکتا ہے۔ گر باپ کو یہ افتدار ہے کہ بیٹے کی کمائی بوقت ضرورت اپنے قبضہ بیں الائے۔ اور اس کی تقد این کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مکا تب کی تقد این کی مورورت نہیں ہے۔ البتہ مکا تب کی تقد این کی صورورت ہے۔ کیونکہ مولی کا جو بچھ تن ہوئے۔ اور اس کی تقد این کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مولی کا جو بچھ تن ہوئے کی صرف ام ولد بنانے کوکائی ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ اور مولی پر اس بچکی قبت بھی واجب ہوگی۔ کیونکہ بیمول بھی دھو کہ کھائے ہوئے کے مون ام ولد بنانے کوکائی ہے۔ اس لئے وہ اس بچکی قبت بھی واجب ہوگی۔ کیونکہ بیمول بھی دھو کہ کھائے وہ اس بچکی ممان بیک کو مان بیک کو اپنے تصرف میں لایا ہے۔ اس لئے وہ اس بچکی معنی میں مولی کی اس باندی پر کوئی ملکست نہیں ہے۔ جیسے مغرور کے بچے میں ہوتا ہے۔ مولی کے لئے ام ولد نہیں ہوگی۔ کیونکہ حقیقت میں مولی کی اس باندی پر کوئی ملکست نہیں ہے۔ جیسے مغرور کے بچے میں ہوتا ہے۔

اورا گرنسب کے دعویٰ کےسلسلہ میں مکا تب نے مولیٰ کی تکذیب کی تونسب ثابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مکا تب کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھرا گرمولی بھی اس بچہ کا مالک ہوا تو مولی سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ سبب وجوب موجود ہے اور مکا تب کا حق ختم ہو چکا ہے۔ اور یہی مانع تھا۔

فاكده .... يعنى مكاتب كى تقديق ندكر نے سے نسب ثابت نہيں ہوتا ہے۔اب جبكه مكاتب كاحق بى نہيں رہاتو نسب ثابت ہوگيا۔ تشریح .....وَ إِذَا وَطِئَى الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ..... الخ ترجمه سے مطلب واضح ہے۔

## كتُسابُ الْأيْسمان ترجمه سكتاب تم كيان مين

تشری میں جانا چاہئے کہ حلف کے معنی میں کھانے کے ہیں۔ حالف جسم کھانے والا محلوف علیہ: جس بات پرتسم کھائی گئی ہو یمین جس بات کی پائی کے بین ہوں ہوں کے ہیں۔ حالف جسے واللہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا۔ چنا نچا گروہ چیز کھالی تو اس پر کفارہ لازم آ کے گا۔ اور اگر یوں کہ کہا گر میں سے چیز کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے تو فقہاء ایسے کلام کو بھی یمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہا گروہ چیز کھالی تو اس کا مارہ تارہ وگا۔ حث تسم ٹوٹ جانا۔ حانث تسم تو ثرنے والا۔

#### فشم كى اقسام ثلاثه

قَالَ ٱلْآيْمَانُ ثَلَاثَةُ اَضْرُبِ ٱلْيَمِيْنُ الْعَمُوْسُ وَيَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ وَيَمِيْنٌ لَغُوّفَالْعَمُوْسُ هُوَالْحَلْفُ عَلَى اَمْرِ مَاضِ يَعْتَمِدُ الْدَكِذُبَ فِيْهِ فَهَاذِهِ الْيَمِيْنُ يَاثُمُ فِيْهَا صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا اَدْحَلَهُ اللَّهُ النَّارَو لَإَ يَعْسَرِ اللهِ كَاذِبًا اللَّهُ النَّاوَةِ فَيْهَا الْكَفَّارَةُ لِاَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبِ هَتْكِ حُرْمَةِ السَمِ اللهِ كَفَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْهَا الْكَفَّارَةُ لِلَّهَاشُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبِ هَتْكِ حُرْمَةِ السَمِ اللهِ تَعَالَى وَقَدْ تَتَحَقَقَ بِالْإِسْتِشْهَادِ بِاللهِ كَاذِبًا فَاشْبَهَ الْمَعْقُودَة وَلَنَا النَّهَا كَبِيْرَةٌ مَحْضَةٌ وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَذَى السَّكَوْمُ وَيُهُ النِيَّةُ فَلَاتُنَاطُ بِهَابِحِلَافِ الْمَعْقُودَة لِلَاثَهَا مُبَاحَةٌ وَلَوْكَانَ فِيْهَا ذَنْبٌ فَهُومُتَاجِّرٌ مُتَعلِقَ السَّمَارُمُ وَيَهُ الْفِي الْعَمُوسِ مُلَازِمٌ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاق

 كەدەاللەتغالى سےاس حال میں ملے گا كەاس پراللەتغالى كاغضب ہوگا۔

وَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالْوسْتِغْفَارُ ....الخ اورشم غنوس كهاني مين توبدواستغفار كسوا كفاره نبيس بـ

فا کدہ .....یعنی بیابیا گناہ نہیں ہے جو کفارہ سے معاف ہو بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے جوتو بدواستغفار کے سواکسی اورصورت سے معاف نہیں ہوگا۔اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔اور والدین کی نافر مانی کرنا اورغموں قسم کھانا کبیرہ گناہوں سے ہیں۔بس جب یہ کبیرہ گناہ ہوا تو اس کے لئے قسم کا کفارہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ تو بہرے۔اور یہی قول امام مالک واحمد کا ہے۔ اوراکٹر علماء کا بھی یہی قول ہے۔

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنْهَاشُوعَتْ لِرَفْع ذَنْبِ هَنْكِ حُرْمَةِ السّمِ اللّهِ تَعَالَى .....النح اورامام شأفی نے کہا ہے کہ یمین غوس میں ہیں منعقدہ کی طرح کفارہ لازم آتا ہے۔ کیونکہ کفارہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بحر حتی کا گناہ دور کرنے کے لئے ہاور یمین غموں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے کہ جموث اور غلط طریقہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہی دی۔ اس لئے غموں بھی منعقدہ کے مشابہہ ہوگی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یمین غموں بھی فقط گناہ کہیرہ ہاور کفارہ آلی عبادت ہے۔ جوروزہ سے اداکی جاتی ہواداس میں نیت شرط ہوتی ہے۔ اس لئے کمیرہ گناہ سے کفارہ متعلق نہ ہوگا۔ بخلاف قسم منعقدہ کے کہ وہ مباح ہے۔ اور اگر منعقدہ میں گناہ ہوجا تا ہے تو وہ تسم کے بعد ہوتا ہے۔ اور نے افتیار سے متعلق ہے۔ اور کیمین غموں میں ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ اس لئے غموں کو منعقدہ کے ساتھ ملا ناغلط ہے۔

فائدہ .... یعنی بمین منعقدہ تو آئندہ زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پرتتم ہوتی ہے۔ اس لئے فی الحال ایسی تم کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ آئندہ زمانہ میں جب اس نے تتم کے مطابق کام نہ کیا تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ اس لئے گناہ لازم آئے گا۔ اور کفارہ عبادت سے بیگناہ مث جائے گااس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے کہ ہوان الحسنات یذھین السیات کی یقیناً نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔ اور صحیح حدیث میں بھی اس کی تفسیر نہ کور ہے۔ بخلاف بمین غموں کے کہ وہ تم کھاتے وقت ہی جان ہو جھ کر غاطرت کھائی جاتی ہے۔ اس لئے غموں کومنعقدہ کے ساتھ نہیں ملایا جو سکتا ہے۔ بلکہ انتہائی خوف کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو باستد فار کرے۔ اور مبسوط میں ہے کہ اگر زمانہ حال میں بھی کسی نے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے وہ کو تم کھائی تو یہ بھی تو ہوئے عموں ہے۔ (مبسوط میں ہے کہ اگر زمانہ حال میں بھی کسی نے کسی چیز کے ہونے یانہ ہونے وہ کے بارے میں جان ہو جھ کوتم کھائی تو یہ بھی تی ہوئے دیا۔ اس طوالسر حسی)

اگرکسی نے اس طرح کہا کہ اگر ایبانہ ہوا تو اس کی بیوی کو طلاق یا اس کا غلام آزاد ہے۔ حالانکہ جان ہو جھ کر اس نے جھوٹ کہا ہے۔ تو یہ پین غوں نہیں ہے۔ اور لغو بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے خلاف کچھ جات ہو یا نہ جا نتا ہوتو طلاق اور آزادی واقع ہوجائے گ۔ (الا بیناح) اور اگر یہ کہا کہ واللہ ایسا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن قتم کھانے والے کو کچھ شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی اس نے اپنے یقین کے مطابق قتم کھائی اور قصد احجو د نہیں بولا تو بیغموں نہیں ہے۔ م ۔ اگر یہ کہا کہ شخص فلاں آدمی نہ ہوتو بھھ پر جج واجب ہے۔ حالانکہ اسے اپنی بات کہنے میں کوئی شک نہیں تھا۔ گر حقیقت میں وہ خص نہیں تھا تو اس پر جج واجب ہوگا۔ (الخلاصہ)

#### ىيىن منعقده كى تعريف

وَ الْمُنْعَقِدَةُ مَا يُحْلَفُ عَلَى آمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ آنْ يَفْعَلَهُ آوْلَا يَفْعَلَهُ وَ إِذَا حَنَثَ فِي ذَلِكَ لَزِمَنُهُ الْكَفَّارَةُ لِقُولِهِ تَعَالَى لَا يُواْخِدُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ وَهُوَ مَا ذَكُرْنَا تَعَالَى لَا يُواْخِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيُمَانَ وَهُوَ مَا ذَكُرْنَا

ترجمه ....ادرمنعقده وهتم ہے جوآئنده زمانه میں کسی کام کے ہونے بانہ ہونے پر کھائی جائے۔اور جب اس کے خلاف کرے تواس پر کفاره لازم

فا کدہ .... یعنی آئندہ ذمانہ میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر ہے اس کی پکڑاس طرح ہوگی کہ اس پر کفارہ لا زم ہوگا۔ تشریح .... بمین منعقدہ کی مثال میہ ہے کہ کسی نے کہا واللہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ پھروہ بیاراور ہے ہوش ہوااورلوگ اس کواس حالت میں اس گھر میں لے گئے تو وہ حانث ہوگیا۔اور اس پر کفارہ لازم ہوگیا۔خلاصہ میہ ہوا کہ جس بات پرقتم کھائی ہے اگر اسے قصد ایا بھول کریا اس سے زبردتی وہ کام کرایا جائے یا بیہوشی یا دیوا گل کی حالت میں وہ کرے ہرصورت میں وہ حانث ہوجائے گااور اس پر کفارہ لازم آئے گا۔

#### ىيىن لغوكى تعريف

وَ يَسْمِيْنُ الْمَلْعُو اَنْ يُسْحُلُفَ عَلَى اَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالْاَمْرُ بِخِلَافِهِ فَهاذِهِ الْيَمِيْنُ نَرْجُواْ اَنْ لَا يَوَّاخِذُ اللّهُ بِهَا صَاحِبَهَا وَ مِنَ اللَّغُوِ اَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَزَيْدٌ وَهُوَ يَظُنُّهُ زَيْدٌ اَوْ إِنَّهَا هُوَ عَمْرٌو وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغُو فِي ۚ اَيْسَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ الآية إِلَّا اَنَّهُ عَلَقَهُ بِالرَّجَا لِلْإِخْتِلَافِ فِي تَفْسِيْرِهِ

ترجمہ .....اورلغووہ قتم ہے جس میں کی گذری ہوئی بات پرتم کھائی جائے۔اس کے جج ہونے کا یقین کرتے ہوئے کہ وہ جیسے کہتا ہے ای طرح ہے۔ حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ تو ایسی قتم میں اس بات کی امید ہوتی ہے کہتم کھانے والے سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ کرے۔ اور الغوقیم ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یوں کے واللہ یہ خص زید ہے۔ اور اسے گمان بھی بہی ہے گر حقیقت میں وہ تو خالد ہے۔ اس مسئلہ میں دلیل یفر مان باری تعالیٰ ہے کہ لا یُو اَجِدُ کُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغُو فِی آیمانِگُم ..... الآیة اس جگہ صنف صدایی نے مواخذہ نہ ہونے پراس واسطے معلق رکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

تشریک .....و یمین اللغو آن یُخلف عَلی آمرِ مَاضِ وَهُو یَظُنُ آنَهُ کَمَا قَالَ وَالْآمُرُ بِخِلَافِهِ .....الخ کیمن الغوالی تم ہے کہی گذری ، مونی بات پربیجانتے اور یقین رکھتے ہوئے کھائی جائے کہ میں جو پھی کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ حالا نکہ حقیقت میں واقعہ اس کے خلاف ہوتوالی تیم میں امید بیہ ہے کہتم کھانے والے سے اللہ تعالی ناراض نہ ہواوراس پرمواخذہ نہ کرے لؤت میں صورتوں میں سے ایک صورت یہ می ہے کہ کہواللہ یہ خض زید ہے۔ اور وہ اسے زید بی بھتا اور یقین بھی کرتا ہے حالا نکہ واقع میں وہ خالد ہے۔ اس کی دلیل بیفر مان باری تعالی ہے ﴿ لَا يُوا بِحَدُ كُمُ اللّٰهُ بِاللّٰهُ وِ فِی آئیمَانِکُم ﴾ پوری آیت لیکن مصنف ؓ نے اس تم پر گرفت نہ ہونے کے سلسلہ میں فرمایا ہے 'اس بات کی امید ہوتی ہے' اس لئے کہاں گئیسر میں اختلاف ہے۔

فاكده ..... چنانچد حفرت عاكشرض الله تعالى عنها سے اس كى تفيير ميں منقول ہے كيفوتم كى صورت يہ ہے كہ جيسے آدى كہتا ہے لا و الله بسلسى و الله مسلسى منقول من الله مسلسى منقول من الله من ا

ای طرح امام شافع قی وما لک نے بھی دوایت کی ہاس کے معنی یہ ہیں کہ کسی نے دوسرے سے کہا کہ آج تم وہاں نہیں گئے۔اس نے جواب دیا کہ نہیں واللہ تو یہ میں اس زرد کاغذ پر لکھتا ہوں تو یہ بھی لغو ہے۔ کہ نہیں واللہ تو یہ بھی لغو ہے۔ کہ کہ کہ بھر خص میدد مکھ رہا ہے کہ وہ زرد کاغذ پر لکھتا ہے۔اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت مجاہد سے روایت کی ہے کہ لغویہ ہے کہ آدمی ایک

كتاب الايمان ...... ١٥٠ .... ١٥٠ .... ١٥٠ الروبوابية م الروبوابية م الروبوابية م الروبوابية م الروبوابية م

بات پرتم کھائے میہ جانتے ہوئے کہ وہ اس طرح سے حالانکہ حقیقت میں ایسی نہ ہو۔ تو پہ لغویے۔ اور سعید بن جمیر نے کہاہے کہ لغویہ ہے گئے دی حرام کام پرتم کھائے کہ میں اس کونہیں کروں گا۔ اور حسن بھری وابراہیم خفیؒ نے کہاہے کہ لغویہ ہے کہ آ دمی کسی بات پراس طرح قتم کھائے پھر بھول جائے۔ اور سرخیؒ نے اصول میں کہاہے کہ ہمارے علماء کے زدیک لغوہ ہتم ہے جوشر غا اور وصفا ہتم کے فائدہ سے خالی ہو۔ کیونکہ ہم کا فائدہ میں ہے کہ کوئی الی خبر دے جس میں جھوٹ کا احتمال ہے۔ پھر ہم سے اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ اور اگر ایسانہیں کیا بلکہ ایسی خبر میں شم کھائی جس میں غلط ہونے کا احتمال نہ ہوتو وہ فائدہ سے خالی ہے۔

#### قصدأفشم کھاننے والا ،مکرہ اور ناسی سب برابر ہیں

قَالَ وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِيْنِ وَالْمُكُرَهُ وَالنَّاسِيْ سَوَاءٌ حَتَّى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَكَ جِدُّهُنَّ جِدِّالْهُنَافِيْ ذَالِكَ وَسَنُبَيِّنَ فِي الْإِكْرَاهِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ جِدِّوَهَ ذَالِكَ وَسَنُبَيِّنَ فِي الْإِكْرَاهِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا آوْنَا سِيًّا فَهُو سَوَاءٌ لِآنَ الْفِعْلَ الْحَقِيْقِيَّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَكَانَتِ الْحَكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكُمُ يُدَارُ وَكَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ وَهُو الْحَنْدِ وَقَيْقَةً الذَّنْبِ فَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ وَهُو الشَّرْطِ حَقِيْقَةً وَلَوْكَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكُمُ يُدَارُ

ترجمہ .....قد ورگ نے کہا ہے کہ قصدا قسم گھانے والا ،اورجس پرشم کھانے کے لئے زبردی کی گئی اور بھول کرشم کھانے والا بیسب تھم میں برابر ہیں ۔ یعنی حائث ہونے پر کفارہ لازم آئے گا۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کوارادہ کے ساتھ کہنا بھی عمد ہے اور ہنسی فداق میں کہہ لینا بھی عمد ہے۔وہ ہیں نکاح ،طلاق اور سم ۔ اور امام شافئی اس مسئلہ (زبردی کئے ہوئے ۔ اور بھول جانے والے پر کفارہ واجب ہونے ) ہیں ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس بحث کو انشاء اللہ ہم باب الاکراہ میں بیان کریں گے۔اورجس تسم کھانے والے کو مجبور کیا وادر اس خوجبور کیا بیا بھول کر کیاوہ تھم میں برابر ہے (۔ف یعنی اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا) کیونکہ مجبور کئے جانے کی وجہ سے حقیقاً کام کا پایا جانا بندنہیں ہوجا تا ہے۔ جب کہ کفارہ کی شرط بہی تھی۔ اس طرح اگر نشہ کے بغیر بیروش کی حالت میں یاد ہوا تگ کی حالت میں وہ کام کو ایک کونکہ حقیقاً شرط پائی گئی ہے۔اور اگر کفارہ کی حکمت گناہ دور ہونا ہو، تو تھم کا مدار اس کی دلیل ہوگا یعنی حائث ہونے گیاہ پر بیسی۔

بر حقیق گناہ پر نہیں۔

تشریخ ..... قال وَالْقَاصِدُ فِی الْیَمِیْنِ وَالْمُکُرَهُ وَالنَّاسِیْ سَوَاءٌ حَتَّی تَجِبَ الْکَفَّارَةُ .....الخقصدُ ااور بحول کر۔اور جرکی حالت میں فتم کھالینے کا تھم برابر ہے۔رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ تین چیزیں ایس کیدان کاعمدُ اکہنا بھی عمد ہے اور ہزل کے ساتھ کہنا بھی عمد ہے۔ یعنی نکاح، وطلاق اور تتم نف اس حدیث کوابوداؤدو ترفری وابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترفری نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے۔ کیکن اس روایت میں تیسری بات بجائے تتم کے رجعت کرنا ہے۔ اور مند حارث میں یہ تیسر الفظ عمّاق ہے۔

وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَافِي ذَالِكَ وَسَنُبَيِّنُ فِي الْإِنْ اللهُ تَعَالَى ....الخ وهُخُص جَےجرُ اواكراه كِساتُوسَم كِظاف كرن بِجوركيا كيابويا بعول كرخود فالفت كرنى بوتو بمار بزديك ان پرجمي الى طرح كفاره لازم آئى جسلطرح قصدُ امخالفت كرنے سے لازم آتا م كيونكدرسول الله سلى الله عليه ولئي منام كامول ميں برابركا درجه ركھا ہے۔البته امام شافعي كن دوكي فرق بوتا ہے۔ لِانَ الْفِعْلَ الْحَقِيْقِي بِهُ كَاللهُ مَعْلَى الله عليه ولئي جي موكيا جانے والله فض خوش كے ساتھوہ كام نہيں كرتا ہے۔ پھر بھى وہ كام بالا خراد ابوتا ہے اور پايا جاتا ہے۔جبكه كفاره

فا کدہ .... یعنی کفارہ اس وقت لازم آئے گا کہ وہ حانث ہوجائے اور تیم کے خلاف کرے۔ اگر چرحقیقت میں کسی وجہ سے خالف کر لینے پر بھی گذاہ نہ ہو۔ مثلاً کسی خص نے اپنے اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھالی۔ اس طرح سے کہ میں اپنے کسی قریب اور عزیز پراحسان ہیں کروں گا اسی صورت میں حکم میں ہے کہ وہ بطور سنت اپنی قسم تو ڑے۔ بعنی اس پر احسان کر لے اور اس کا کفارہ بھی ادا کردے۔ آب اس صورت میں بھی اس پر کفارہ لازم آیا۔ کیونکہ اس نے تکم کے مطابق قسم تو ڑی ہے۔ آیا۔ کیونکہ اس نے تکم کے مطابق قسم تو ڑی ہے۔

خواب میں قتم کھانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ (الاختیار)

الله تعالیٰ کے نام کی شم کھانی مکروہ نہیں ہے۔ پھر بھی اس میں احتیاط برتی جا ہے۔ طلاق اور عتاق وغیرہ کی شم کھانا عامہ علماء کے نز دیک مکروہ نہیں ہے۔خاص کر ہمارے زمانہ میں اس سے کلام میں کوئی مضبوطی نہیں آتی ہے۔ (الکانی)

## بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَ مَا لَا يَكُونُ يَمِينًا

ترجمه اليالفاظ جن في مين صحيح موتى بين ادر جن سے نہيں موتى بين الله كاساء ذاتى وصفاتى سے شم كا حكم

قَالَ وَالْيَمِيْنُ بِاللهِ اَوْبِاسُمِ احَرَمِنُ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَنِ وَ الرَّحِيْمِ اَوْبِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا عُرَفًا كَعِزَّةِ اللهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ لِآنَ الْحَلْفَ بِهَامُتَعَارِقُ وَمَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ لِا نَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيْمَ اللهِ وَ صِفَاتِهِ فَصَلَحَ ذِكْرُهُ حَامِلُا وَ مَانِعًا قَالَ الْاقُولُهُ وَعِلْمُ اللهِ فَاتَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَلِآنَهُ يَاللهُ وَ صِفَاتِهِ فَصَلَحَ ذِكْرُهُ مَانِعًا قَالَ اللهُ وَعِلْمُ اللهِ فَاتَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَلِآنَا اللهُ وَعَلْمُ اللهُ وَعَلْمُ اللهِ وَعَضْبُ اللهِ وَسُخُطُهُ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا يَذُكُرُ ويُواللهُ وَعَضْبُ اللهِ وَسُخُطُهُ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا وَكَذَا وَ رَحْمَةُ اللهِ لِآنَ الْحَلْفَ بِهَاغَيْرَ مُتَعَارِفٍ وَلِآنَ الرَّحْمَة قَدْ يُوَادُبِهَا آثَرُهَا وَهُوَ الْمَطُرُ او الْجَنَّةُ وَالْعَضَبُ وَلَا اللهُ خُطُ يُوادُبِهَا الْعُقُوبُةُ وَالْعَضَبُ اللهِ فَاللهُ عَلْمُ اللهِ لَا الْحَلْفَ بِهَاغَيْرَ مُتَعَارِفٍ وَلِآنَ الرَّحْمَة قَدْ يُوَادُبِهَا آثَرُهَا وَهُوَ الْمَطُورُ اللهُ عَلَى الْحَلْفَ بِهَاغَيْرَ مُتَعَارِفٍ وَلِآنَ الرَّحْمَة قَدْ يُوادُبِهَا آثَرُهَا وَهُوَ الْمَعْلُومُ اللهُ عَقُوبُهُ اللهِ اللهُ عَلْقُومُ اللهُ عَلَى الْعَمْدُ اللهُ الْعَقُولُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَقُومُ اللهُ عُلُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعُقُولُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُقُولُ الْعَالِمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمَالُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَقُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُنْ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُلْكُولُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ .....قد وریؒ نے فرمایا ہے کہ قتم منعقد ہوتی ہے لفظ اللہ کا نام لینے یاس کے دوسرے نام مثلاً الرحمٰن، الرحم سے یا اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں میں سے کسی ایک صفت کے کہنے سے جس کے ساتھ عرف میں تم کھائی جاتی ہے۔ جیسے عزت اللہ یا جلال اللی یا کبریاء اللہ سے کیونکہ ان صفتوں کے ساتھ قتم کھانا رائج ہے۔ اور قتم کے وہ معنی جوقوت کے ہیں وہ ان میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب قتم کھانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفتوں کی تعظیم کا عقاد کیا تو خواہ مؤاہ نام یاصفت کا ذکر کرنا اسے کام پر آ مادہ کرنے والایا منع کرنے والا ہوگا۔

فائدہ .... یعنی کسی کام کے کرنے کی شم کھائی تو خواہ تو اہ اس کے کرنے پر آمادہ ہوگا۔ادرا گرنہ کرنے کی شم کھائی ہوتو اس ہے بازرہنے پر آمادہ ہوگا۔ (قدوریؓ نے) کہا کہ لیکن یوں کہنا کی کم البی کی شم ایسے کہنے سے شم نہ ہوگا۔ کیونکہ شم کھانے میں اس کارواج نہیں ہے۔اوراس لئے بھی کہ علم البی بولا جا تا ہے مگراس سے معلومات البی مراد ہوتی ہیں۔ چنانچے دعامیں یوں کہاجا تا ہے اُلے لُھُم اغفور عِلْمَكَ فِینَا۔ البی اپناعلم ہم میں بخش دے یعن

اور يبي اصح ہے۔ (البرجندي)

وَلَوْفَالَ وَغَضَبُ اللهِ ..... غضب الهی ،ناراضگی الهی ،رحت الهی کاتم کھانے سے تمنہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ان الفاظ سے تسم رائج نہیں ہے۔ اوراس لئے بھی کہ رحمت سے بھی رحمت کا اڑیعنی بارش یا جنت مراد ہوتی ہے۔ اور غضب وناخوثی سے بھی عذاب مراد ہوتا ہے۔ فائدہ ..... واضح ہو کہ اگر کہ ملک میں کسی صفت سے تسم کھا نارائج ہوتو وہاں وہ تسم ہوجائے گی۔ اگر چہدو سرے ملکوں میں نہ ہو۔ چنا نچے محیط میں ہے کہ اگر کہا تسم ہوجائے گی اور پچھالی صفتیں جن سے تسم جائز ہے یہ بھی گرام اسم ہوجائے گی اور پچھالی صفتیں جن سے تسم جائز ہے یہ بھی ہیں تب سے تسم ہوجائے گی اور پچھالی صفتیں جن سے تسم جائز ہے یہ بھی ہیں تب تب میں نہ اللہ العالمین کی۔ (البدائع)

قتم حق کی بشرطیکہ حق سے اسمالہی مراد ہو۔اورتتم سےعظمت الہی یا ملکوت الہی یا قدرت الہی یا جبروت الہی یا قوت الہی یا ارادہ الہی یا مشیت الہی یا محبت الہی یا کلام اللہ کی کہ ان تمام صورتوں میں قتم ہوجائے گی۔

#### غیراللد کی شم کھانے سے حالف نہیں ہوگا

وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنَّبِيّ وَ الْكَعْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفٌ فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ اَوْلِيَذَرُوكَذَا اِذَا حَلَفَ بِالْقُرْانِ لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٌ قَالٌ مَعْنَاهُ اَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيّ وَالْقُرْانِ اَمَّالُوْقَالَ اَنَابَرِىءٌ مِنْهُمَا يَكُونُ يَمِيْنًا لِآنَ التَّبَرِّئَ مِنْهُمَا كُفُرٌ

ترجمہ .....اورجس نے اللہ کےعلاوہ کسی دوسری چیز کی تم کھائی جیسے نبی کی یا کعبہ کی تو وہ تم کھانے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو تم کھانے والا ہی ہوتو اسے چاہئے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کھائے یا چھوڑ دے۔اس طرح اگر قرآن کی تم کھائی تو تم مھائی تو تم ملی نہ ہوگی کیونکہ بیرواج میں نہیں ہے۔مصنف نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یوں کہے نبی کی تتم یا قرآن کی تتم لیکن اگر اس نے یوں تتم کھائی کہ اگر میں ایسا کروں تو میں نبی سے یا قرآن سے بری ہوں۔ تو یہ تم ہوجائے گے۔ کیونکہ ان دونوں سے بری ہونا کفر ہے۔

ف: نى كاتتم يا قرآن كانتم سے قتم ندہوگا درائي ، ئ تم كعبى قبلى كى ، جريلى كى ، اور نماز وغيره كى بھى كہنے سے تم ندہوگ ۔ تشریح .....وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالتَّبِيّ وَ الْكُغْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفٌ .....الح الله كسواكس اور چيز كاتتم كھانے سے تم نيل ہوتى ہے۔ جيسے نى كاتم ركعبى قتم كھانے اور چيز كاتتم كھانے سے تم نيل ہوتى ہے۔ جيسے نى كاتم ركعبى قتم كھانے

فائدہ .....بدائع میں ہے کہ کلام اللہ کی شم کھانے سے حلف ہوجائے گی اور میں مترجم کہتا ہوں کہ یہی اظہر ہے۔ اور ہمارے ہاں ای پرفتو کی ہوگا اور انبیاء یا ملائکہ یاصوم دصلو قوغیرہ شرائع کی شم کھانا۔ ای طرح کعبدو حرم وزمزم اور اس جیسی دوسری چیزوں کی شم کھانا تو جائز نہیں ہے۔ (البدائع) اَمَّالُو فَالَ اَنَابَوِیْ مِنْهُمَا یَکُونُ یَمِیْنَالِانَ النَّبُوِیْ مِنْهُمَا کُفُوّ ....النج یعنی اگر اس نے اس طرح قتم کھائی کہا گرمیں ایسا کروں تومیں نی سے یاقر آن سے بری ہوں تو ہے تھم ہوجائے گی۔ کیونکہ ان دونوں سے بری ہونا کفر ہے۔

فائدہ .....ادریبی قول مختار ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی قتم کھائی بعنی مثلاً اس طرح کہا کو تم قرآن کی اییا کروں گا تو ہمارے علاقہ میں بیتم ہے اور ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور یہی تھم دیتے ہیں اور یہی اعتقادر کھتے ہیں۔اور اس پراعتاد کرتے ہیں۔اور جمہور مشائخ کا یہی قول ہے۔ (کمضمرات)

اورا گر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو شفاعت سے بری ہوں توضیح قول کے مطابق قتم نہ ہوگ۔ (الظہیری)

اوراگراس طرح کہا کہ اگر میں اس طرح کروں تو قرآن یا قبلہ یا نمازیاروزہ رمضان سے بری ہوں۔ تو قول مختار کے مطابق ان سب سے قسم ہوتی ہے۔ ای طرح توریت وانجیل وغیرہ آسانی کتابوں سے براءت بھی تسم ہے۔ ای طرح جس چیز سے بھی براءت کرنا کفر ہووہ بھی تسم ہے۔ (الخلاصہ) اورا گرکہا کہ میں مومنوں سے بری ہوں یا ایمان سے بری ہوں تو مشائ نے کہا ہے کہ یہ بھی قسم ہے۔

معلوم ہونا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھانے میں شرط ہے ہے کہ شم کھانے والا عاقل وبالغ ہو۔اس لئے دیوانہ اور بچکی قتم سے کہ وہ سمان ہواس لئے کافر کی قتم سے نہیں ہے۔ چنا نچا گر کافر نے شم کھائی پھر سلمان ہو کر اس نے وہ شم تو ڑدی تو ہمارے نزد یک اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور غلام کی قتم سے ہے۔ لیکن اگر حانث ہو جائے تو اس پر ٹی الحال مالی کفارہ لازم نہ ہوگا۔ بلکہ وہ صرف روزہ سے کفارہ اوا کر سے۔اورا گر کسی نے مجبور کئے جانے پر قتم کھائی تو ہمارے نزدیک اس کی قتم سے ہوجائے گی۔ پھر جس چیز پر قتم کھائی ہے۔اس میں شرط ہے کہ قتم کے وقت حقیقت میں اس کا ہونا محال ہوتو قتم منعقذ نہیں ہوگی۔اور میں شرط ہے کہ قتم کے وقت حقیقت میں اس کا پایا جانا ممکن ہو۔اس لئے اگرا کسی چیز ہوکہ حقیقت میں اس کا ہونا محال ہوتو قتم منعقذ نہیں ہوگی۔اور اگر سے کے بعداس کا پایا جانا محال ہوجائے تو قتم ہائی ندر ہے گی۔ام ابو صنیفہ وجھڑکا بچی قول ہے۔اورا گر کسی نے کے ماتھ ہی ان شرط ہو بات کی امام ابو صنیفہ وجھڑکا بچی قول ہے۔اورا گر کسی نے کہ اور اسے ہویا فلال کی پھراور رائے ہویا فیا کہ کہا کہ بشرطیکہ اللہ تعالیٰ بھی ملادیا کی کی مدد ہویا اس کے مانند ہوتو ہے مواقع نہ ہوگی۔ جیسا کہ البدائع میں ہے۔

قَالَ وَالْحَلْفُ بِحَرْفِ الْقَسَمِ وَحَرُوْفُ الْقَسَمِ الْوَاوُكَقُولِهِ وَاللّهِ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاللهِ وَالنّاءُ كَقَوْلِهِ اللهِ وَالنّهِ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ اللهِ وَالنّهُ وَالْكَ مَعْهُ وْدِّ فِي الْاَيْمَانَ وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْانَ وَقَدْيُضْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ اللهِ لَا الْفَعَلُ كَذَا لِآنَ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيْجَازًا ثُمَّ قِيْلَ يُنْصَبُ لَإِنْتِزَاعِ حَرْفٍ خَافِضٍ وَقِيْلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ الْكَسْرَةُ وَالْمَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيْجَازًا ثُمَّ قِيْلَ يُنْصَبُ لَإِنْتِزَاعِ حَرْفٍ خَافِضٍ وَقِيلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ الْكَسْرَةُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى المَنْتُم لِهِ وَلَكُذَا إِذَاقَالَ لِلْهِ فِي الْمُخْتَارِ لِآنَّ الْبَاءَ تُبْدَلُ بِهَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى الْمَنْتُم لِهُ وَعَلَى اللّهُ مَعْمَدٌ وَالْحَدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِي يُوسُفَّ وَعَنْهُ وَقَالَ اللّهُ الْحَقَّ وَالْحَلْفُ وَقَالَ اللّهُ الْحَقِّ وَالْحَلْفُ وَاللّهُ الْحَقَ وَالْحَلْفُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَقّ وَالْحَلْفُ وَاللّهُ اللّهِ قَالُوا اللّهُ الْحَقِّ وَالْحَلْفُ وَاللّهُ اللّهِ قَالُوا الْوَقَالَ وَالْحَلِقُ اللّهُ تَعَالَى وَاللّهُ وَعُلْ كُولُ يَمِينَا وَلَوْقَالَ وَاللّهُ الْحَقِّ وَالْحَلَى وَالْمَامُ اللّهُ تَعَالَى وَالْمُولُ اللّهُ اللّهِ تَعَالَى وَالْمَالُ اللّهُ الْمَالُوا لَوْقَالَ وَالْوَعُدِ اللّهِ تَعَالَى وَالْمُنْكُرُ لُولَ اللّهُ لَا اللّهُ الْحَقِيلُ الْوَعْدِ اللْهُ تَعَالَى وَالْمُنْكُرُ لُولَ الْمُؤْلُولُ الْوَعْدِ اللّهُ تَعَالَى وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْوَعْدِ اللْهُ لَا اللّهُ الْمَالَولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولًا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْوَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ اورقد ورگ نے کہا ہے کہ ماہونا حرف قتم کے ذریع بھی ہوتا ہے۔ اورقتم کے حروف میں سے ایک حرف آوجھی ہے جیسے واللہ دوم باء ہے جیسے باللہ تعالیٰ۔ اورسوم تا ہے جیسے تاللہ کیونکہ ان میں سے ہرایک قتم کے واسطے مقرر اور رائح بھی ہے۔ اورقر آن مجید میں بھی بیسب نہ کو ہے۔ اور بھی حرف قتم کو پوشیدہ بھی رکھا جاتا ہے قو وہال بھی قتم ہوجاتی ہے۔ جیسے عربی میں کس نے کہا اللہ لاافعل کذا یعنی واللہ (اللہ کا قتم میں ایسا نہیں کروں گا کی کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ وہ اختصار کے واسطے اس حرف قتم کو گرا دیتے ہیں۔ پھر بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حرف قتم کو مذف کی باق اللہ کی میں کہا تو اس کے مدخول مینی لفظ اللہ کے ہا کو زیر دینے والے حرف کے گرا دینے کی وجہ سے فتح دیا جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ حسب سابق ذیر باق رکھا جائے۔ تا کہ حرف تعم کے حذف ہونے پردلیل ہوجائے۔ ای طرح کہ کہنے والے نے عربی میں کہا للہ لاافعل کذا تو بھی قول مختار میں بہا قتم ہے۔ کونکہ حرف باءکولام سے بھی بدل دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ امستم له یعنی امستم به۔

اورامام ابوصنیفہ یف فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی وقت اللہ تو اس سے شم نہیں ہوگی۔امام محرس کا بھی یہی قول ہے۔ادرامام ابو بوسف کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ گر دوسری روایت میں کہا ہے کہ قسم ہوگی۔ کیونکہ قت بھی اللہ کی صفات میں سے ایک ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہونا۔ بس گویا اس نے یوں کہا و اللہ اللہ قاطسے اللہ تعالیٰ کی طاعت اس نے یوں کہا و اللہ قاطسے اللہ تعالیٰ کی طاعت مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ طاعات اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس لئے اس سے غیر اللی کی قسم ہوئی۔اورمشائ نے نے فر مایا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ و المحد قاتو میں ہے۔ اور بغیر الف لام کے اس سے میں تعدد کو پختہ اور وعدہ کی حقیق مقصود ہوتی ہے۔

فاكده .... اورا كركهاالله الله لاافعل كذا تويتم موجائ كي . (عمابي)

#### الفاظشم

وَ لَوْ قَالَ ٱقْسِمُ اَوْٱقْسِمُ بِاللهِ اَوْ اَحْلِفُ اَوْاَحْلِفُ بِاللهِ اَوْاَشْهَدُ اَوْاَشْهَدُ بِاللهِ فَهُوَ حَالِفٌ لِآنَ هَذِهِ الْآلْفَاظُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلْفِ وَهَلْذِهِ الْصِّيْعَةُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةٌ وَتُسْتَعْمَلُ لِلْإِسْتِقْبَالِ لِقَرِيْنَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ وَالشَّهَاذَةُ يَهِمِيْنٌ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَوَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ اتَّحَذُوا إِيْمَانَهُمْ جُنَّةً وَالْحَلْفُ بِاللهِ ترجمہ .....اوراگر کہا میں قتم کھا تا ہوں یا میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں یا طف کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلف کرتا ہوں۔ یا ہیں گوائی و بتا ہوں کہ ایسا کام کروں گا۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ قتم کھانے والا ہوجائے گا۔ کیونکہ بیسب الفاظ حلف میں مستعمل ہیں۔ اور عربی زبان میں اقسم یا احلف یا شہد کا صیفہ حقیقت میں زمانہ حال کے لئے ہا وراستقبال کے لئے کئی قرینہ کے ساتھ مجازا ستعال کیا جاتا ہے۔ اس لئے ایسی قتم کھانے والا محم کھانے والا کہا گیا ہے۔ اور شہادت کا لفظ بھی قتم ہوتا ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی نے تو فرم ایا ہے۔ اس لئے ایسی قتم کھانے والا کہا گیا ہے۔ اور شہادت کا لفظ بھی قتم ہوتا ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی نے تو فرم ایا ہے۔ والا کہا گیا ہے۔ اور شہادت کا لفظ بھی قتم ہوتا ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی نے میں شہادت کو تم قرار دیا ہے۔ اس دلیل سے کہا سے بعد فرمایا ہے انہ خہ وا اینہ مانفوں نے کہا کہ بھی ہوئی ان منافقوں نے اپنی قسموں کوڑھال بنالیا ہے۔ (تا کہان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے کہا ہوں یا حلف کرتا ہوں یا شہادت و بتا ہوں اس لئے حلف ہوا کہ اللہ تعالی کے ساتھ حلف کرنا معہود و مشروع ہور قابل قبول نہیں میں میں دور کہا گیا ہیں اس کے حلف ہوا کہ اللہ تعالی کے ساتھ موروری نہیں ہے۔ اور کہا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور کہا ہے کہا ہے کہا گیا ہی کہا گیا ہے کہا ہے کہ نیت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور سوائے اللہ کے خیر اللہ کی تم کھانے کا اختال ہے۔ اور شخص فقیا نے کہا ہے کہ نیت کا ہونا بھی خور وری ہے۔ کیونکہ اس میں وعدہ کا اور سوائے اللہ کے خیر اللہ کو تم کھانے کا اختال ہے۔

تشری ۔۔۔۔۔۔اگر کسی نے احلف، احلف باللہ اسم، اسم باللہ اشہد، اللہ کے ساتھ سم کھائی تو سم منعقد ہوجائے گی اسلئے کہ جوالفاظ بمین کیلئے عرف، شرع اور لغت میں شروع ہیں، ان سے سم کھانے سے سم منعقد ہوجاتی ہے جا ہے صیفہ ماضی ہو یا مضارع، اللہ کا نام ذکر کرے یا نہ کر بہر صورت سم ہوجائے گی مضارع علی مضارع کے صینے میں اگر چہ مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ معنی بجازی ہیں اور معنی بجازی قر آن کی آیت پیش کی کہ اللہ تعالی نے منافقین اور معنی بجازی کی بالدیت معنی قبی اس طرح شہادت سے بھی بمین ہوجائے گی مصنف نے قر آن کی آیت پیش کی کہ اللہ تعالی نے منافقین کے قول کو سم قرار دیا۔

## فارس کے کن الفاظ سے شم منعقد ہوگی

وَ لَوْ قَالَ بِالْفَارِ سِيَّةِ سُوكَنُدُمِيُّ مَ بَحُدَاكُ يَسَكُونُ يَمِيْنًا لِآنَهُ لِلْحَالِ وَلَوْقَالَ سُوكِنُ وَمِيْنًا وَلَوْقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سُوكُونُ آَيْمُ اللهِ وَآيَمُ اللهِ لَآنَ عَمْرُاللهِ بَقَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ سُوكُونُ وَمِلْ اللهِ وَآيَمُ اللهِ لَآنَ عَمْرُاللهِ بَقَاءُ اللهِ وَآيَٰ مُعَنَاهُ وَاللهِ وَآيَٰ مُ وَاللهِ وَآيَٰ مُعَنَاهُ وَاللهِ وَآيَٰ مُعَنَاهُ وَاللهِ وَآيَٰ مُ اللهِ وَالْحَلْفُ بِاللَّفُظَيْنِ مُتَعَارَفٌ وَكَذَا قُولُهُ وَعَهْدُاللهِ وَالْحَلْفُ بِاللَّفُظَيْنِ مُتَعَارَفٌ وَكَذَا قُولُهُ وَعَهْدُاللهِ وَالْمَيْنَاقُ عَبَارَةٌ عَنِ الْعَهْدِ

ترجمہ اوراگرفاری میں کہا کہ سوگندمینورم بخداہے۔ یعنی میں خدا کوشم کھا تا ہوں۔ تو یہ ہوگ۔ کیونکہ میخودم' حال کا صیغہ ہے۔ اوراگر کہا کہ سوگندخورم تو بعض نے فرمایا کہ اس سے شم نہ ہوگی کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ شم کھاؤں تو بیصیغہ استقبال ہے۔ اوراگرفاری میں کہا کہ سوگندخورم بطلاق زنم یعن تھاؤں اپنی بیوی کی طلاق کی تو بیشم نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کہا نہیں جا تا ہے۔ اور مصنف نے کہااس طرح اگر عربی میں کہالم معمولات کی تو بیشم نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کہا نہیں جا تا ہے۔ اور مصنف نے کہااس طرح اگر عربی میں کہالم معمول نے کہا اللہ کیونکہ عربی اللہ کے معنی ہیں بیمن اللہ۔ واجم اللہ علی متعارف ہونے سے شم نہیں ہے۔ اور ایم شل واؤ کے صلہ کی طرح ہے اور عمر اللہ واللہ کے معنی میں ہے۔ اور ان دونوں لفظوں ہے کہ بیشم ہوگی۔ کیونکہ ایم اللہ کے معنی میں ہے۔ اور ان دونوں لفظوں

فائدہ ....عام طریقہ سے تم کھانے کے دعویٰ میں تامل ہے۔ کیونکہ شبہ تشیبہ کی وجہ سے اس کا استعال جھوٹا ہوا ہے۔ اور باری تعالی نے جوفر مایا ہے۔ لعمر ك انهم فى سكر تهم يعمهون تو اس پر قياس نہيں كيا جاسكتا ہے۔ ليكن قول محتار بيہ كه لعمر الله و ايم الله و عهد الله و ميثاق الله سب سے تم معنى ميں الله سب سے تعمل میں عنی میں ہے۔ اللہ سب سے تعمل میں معنی میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ و او فو ا بعهد الله اور ميثاق کے معنی عبد کے ہیں۔

#### على نذريا على نذر الله كنخ كاحكم

#### وَ كَذَّا إِذَا قَالَ عَلَى نَذُرٌ أَوْ نَذُرُ اللهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَذَرًا وَ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ

ترجمہ .....اورای طرح اگر کہا کہ مجھ پرنذر ہے۔ یا مجھ پرنذراللہ ہے تو وہ تم ہوگی۔ کیونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سی نے کوئی نذرکی۔ اوراس کو بیان نہیں کیا تو اس پرقتم کا کفارہ لازم ہے۔

فا کدہ .....ابوداود، ابن ماجہ نے بیر حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور ترفدی نے حضرت عقیقہ بن عامر گی حدیث روایت کی ہے۔ اور ترفدی نے حضرت عقیقہ بن عامر گی حدیث روایت کی ہے کہ جس نے کوئی نذر مانی اور اس کا نام نہیں لیا یعنی جس چیز کی نذر کی ہے وہ بیان نہیں کی تواس کا کفارہ ہوگا۔ اور جس نے کسی انداہ کے کام کی نذر مانی تو اس کا کفارہ ہمی قسم کا کفارہ ہمی قسم کا کفارہ ہمی تسم کا کفارہ ہمی تسم کی دوایت ابوداؤ داور نسائی نے کی ہے۔ اور بیجی مروی ہے کہ بیر حدیث ابن عباس کا قول ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ گناہ کی نذر میں کفارہ نہیں ہے۔ بخاری کی اس حدیث کی دلیل سے کو جو تحض معصیت کرنے کی نذر مانے وہ معصیت نہ کرے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی نذر پوری نہیں کی جاتی ہے۔ مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں آپ نے معصیت کی نذر پوری کرنے سے منع فرمایا ہے مگر کفارہ کا انکارنہیں کیا ہے۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کفارہ وہی ہوگا جوشم کا موادر دوسری حدیث میں ہے کہ معصیت میں نذرنہیں ہے اوراس کا کفارہ وہی ہوگا جوشم کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کوامام طحادیؓ نے صحح کہا ہے۔

## اگرمیں ایسا کروں تومیں یہودی یا نصرانی یا کا فرہوں ہے

وَ إِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُويَهُوْدِى اَوْنَصُرَانِي اَوْكَافِرْيَكُونُ يَمِيْنًا لِآنَهُ لَمَّاجَعَلَ الشَّرُطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفُوفَقَلُ اِعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الْإِمْتِنَاعِ وَقَدْاَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوْبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِيْنًا كَمَانَقُولُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَوْقَالَ وَلَوْقَالَ فَاللَّهُ فَا الْعَمُوسُ وَلَا يُكْفَرُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ وَقِيْلَ يُكْفَرُ لِآنَّهُ تنجيز معنى كَمَا إِذَا قَالَ هُو يَهُو دِي وَالصَّحِيْحُ اللَّهُ لَا يُكْفَرُ فِيْهِمَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِيْنٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ اَنْ يَكْفُر بِالْحَلْفِ يَكُفُرُ فِيْهِمَا لِآنَهُ رَضِى بِالْكُفُر حَيْثُ الْفَعْلِ وَضِى بِالْكُفُر حَيْثُ الْفَعْلِ

تشری این قال اِن فَعَلْتُ گذَا ای طرح اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسے کام کروں تو میں زناکاریا چوریا شراب خوریا سودخوار ہوں تو بھی تشم نہیں ہوگا۔ اور اس لئے بھی کہ ایمی قسم نہیں ہوگا۔ اور اس لئے بھی کہ ایمی قسم کھانے کا دستو زنہیں ہے۔ کھانے کا دستو زنہیں ہے۔

#### مسائل

ا اسساگرگی قسمیں کھا تمیں تواسے ہی کفار سے ازم ہوں گے۔خواہ ایک مجلس میں قسمیں کھائی ہوں یا کئی مجلسوں میں ہے۔ اگر میں اسساگر کی ہے کہ اگر میں اسساگر کو نہ تھیں یہودی ہوں میں نہوں نے ہوں تو یہ دوشمیں ہیں۔ سے اسسالی طرح واللہ واللہ واللہ والرحمٰن بھی دوشمیں ہیں۔ یہی اصح ہے۔ ہے۔ اسسالا کو عطف کے ساتھ کے بعنی واللہ اور والرحمٰن تو بالا نقاق دوشمیں ہوئیں۔ ۵۔ ساگر کسی نے کہا کہ وحصا بی زندگی کی قسم یا تیری زندگی یا تیرے سرکی متم تو خوف ہے کہ وہ کا فرہوجائے گا۔ اور اگر اس قسم کے پورے کرنے کا اعتقاد کر بے بعنی اسکے دل میں بیات ہوکہ اس تم کی وجہ ہے اس جھے اس تم کی لور اکر ناواجب ہے۔ تو کا فرہوجائے گا۔ اور اگر اس قسم کے لورے کرنے کا اعتقاد کر بے بین اٹید کو شاہد کرتا ہوں کہ ایسا کیا یا نہیں کیا یا اللہ کو نامی دے جالا کہ دہ جھوٹا ہے تو زاہری نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ کا فرہوجائے گا۔ اور شمنی نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ کا فرنہ ہوگا۔ شاہد کرے گا اور شمنی نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ کا فرنہ ہوگا۔

## اگر کہامیں نے ایسا کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب یا اللہ کی پھٹکار ہواس سے تم کھانے والا شارنہیں کیا جائے گا

وَ لَوْ قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَافَعَلَىَّ غَضَبُ اللهِ أَوْسَخَطُ اللهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ لِآنَهُ دَعَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَالِكَ بِالشَّرْطِ وَلِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَكَذَا إِذَاقَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَانَازَان أَوْسَارِقْ أَوْشَارِبُ خَمْرِ أَوْاكِلُ رِبُوالِا نَّ حُرْمَةَ الْوَسْمِ وَلِآلَهُ لَيْسَ بَهُمَتَعَارِفٍ حُرْمَةَ الْوَسْمِ وَلِآلَهُ لَيْسَ بَهُمَتَعَارِفٍ حُرْمَةَ الْوَسْمِ وَلِآلَهُ لَيْسَ بَهُمَتَعَارِفٍ

## فَصْلٌ فِی الْکُفَّارَةِ ترجمه سفل تم کے کفارہ کے بیان میں کفارہ سمیین

قَالَ كَفَّارَة السِمِسِنِ عِسْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِئُ فِيْهَا مَايُجْزِئ فِي الْظِّهَارِ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَازَادَ وَاذْنَاهُ مَايَجُوْزُفِيْهِ الصَّلُوةُ وَإِنْ شَاءَ اَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كَا لُإضُعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْاصُلُ فِيْهِ قُولُهُ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِيْنَ الْآيَةُ وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ اَحَدَ الْاَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ

ترجمه ....قدوري نے كہاہ كتم كا كفاره:

- ا).....ایک غلام آزاد کرنا ہے۔اس میں بھی وہی غلام جائز ہوجاتا ہے جو کفارہ ظہار میں جائز ہوتا ہے۔
- ۲).....اوراگر چاہے تو دس مسکینوں کو کپڑے دیدے۔ ہرایک کوایک کپڑ ایازیادہ دے۔اور کم ان کم اتنا تو ضرور دے جس سے نماز صحیح ہوجائے۔ ۳).....اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کھانا دے اتنا جو کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے۔اس کفارہ کے عظم کی اصل بیفر مان باری تعالیٰ ہے ف کھفّارَ تُدُ اِطْعَامُ

كَنْ مَنْ اَوْسَطِ مَاتُطُعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْكِسُوتُهُمْ اَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةِ اس مِن خَفْ او" اختياردينے كواسط به يعنى عَشَوَةِ مَسَا كِيْنُ مِنْ اَوْسَطِ مَاتُطُعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْكِسُوتُهُمْ اَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةِ اس مِن خِرف " او " اختياردينے كواسط به يعنى چيزواجب موئى۔ چيا موتو كھانادويا كير ادوياغلام آزادكرو۔اس طرح تين چيزول ميں سے ايک چيزواجب موئی۔

تشری کے سفتم کے منعقد ہونے کے بعدا سے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن جب شم کو پوراند کیا اور تو ڑدیا تو اب اس نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا تو اب اہانت اللی کے گناہ سے جی کیا کارہ لازم ہوتا ہے جو کہ طعام کسوہ یا عمق رقبہ کی صورت میں ہوتا ہے ان سے جس کو حانث اختیار کر ہے۔ اگر حانث کپڑے دیتو کم از کم اتنی مقدار ہوجس سے نماز ہوجائے بعنی مرد کیلئے اس کا ستر چھپ جائے اور عورت کے چبرے ہاتھ اور یا کو حانث اختیار پاؤں کے علاوہ ساراجہم ڈور خانیا جا اور کھانا کھلانا ہے تو دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلائے اور اگر غلام آزاد کرنا ہے تو الیا غلام آزاد کرنا ہو جائے ہوگئی آزاد کرنا درست نہیں اس طرح مد براور مکا تب کو بھی آزاد کرنا درست نہیں اس طرح مد براور مکا تب کو بھی آزاد کرنا درست نہیں کہان میں ملکیت ناقص ہے۔

## کفاره کی اشیاء ثلاثة پر قادر نه ہوتومسلسل تین روزے رکھے

قَـالَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى آحَدِ الْاَشْيَاءِ الثَّلَثَةِ صَامَ ثَلْثَةِ آيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ لِإَطْلَاقِ النَّصِّ وَلَنَا قِرَاءَ ثُ

ترجمہ .....قد ورگ نے فرمایا کہ اگران تین چیز ول میں سے کوئی چیز بھی نہ دہ سکتا ہوتو متواتر تین روز سے رکھے۔اورا مام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ است روز وں کے رکھنے میں اتناا فتایا رہے کہ اگر چاہے تو آئیں ہتواتر رکھ لے اورا گر چاہے تو متفرق کر کے رکھے۔ کیونکر نص مطلق ہاس میں پے در پے کی کوئی قید نہیں ہے۔اور ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرائت ہے۔ فضیام فلٹفیة آیام مُتنابِعات لیعنی اس قراءت صدیث مشہور کے مثل ہے۔ یعنی اس کی بناء پرقر آن پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ پھر کتاب میں جوادنی درجہ کپڑے کا ذکر کیا ہے وہ امام محمد سے مروی ہے۔اور امام ابو صنیف آوابو یوسف ؒ نے کہا ہے کہ کپڑے کا اونی درجہ بیہ کہ بدن کے اکثر حصہ کو چھپا و سے۔اس لئے صرف پانجامہ دینا جائز نہیں ہوگا۔اور یہی قول صبح ہے۔ کیونکہ صرف پانجامہ پہننے والے کوعرف میں نگا کہتے ہیں۔لیکن اتی رقم کہ اس سے کپڑ اخرید کردیے سے اس کا لباس ادانہ ہوتا ہواس سے تسمت کے کا ظ سے کھانا دیدینا جائز ہوگا۔

تشرت کسس و عن ابسی یموسف سسالن اما ابوحنیفه وابویوسف ؒنے کہاہے کہ کپڑ ااداکر نے میں کم از کم اتنا ہوناچاہئے جو بدن کے اکثر حصہ کو چھپالے اس لئے صرف پائجامہ دینے سے کفارہ ادائبیں ہوگا۔ یہی قول صحیح ہے۔ کیونکہ صرف پائجامہ پہننے والے کوعرف میں ننگا کہا جاتا ہے۔ کیکن جس رقم سے صرف اتنا کپڑ اخریدا جاسکے جواکثر بدن کونہ چھپاسکے گمراس سے کھانا دینا ہوجائے تو بلی اظ قیمت کے ادا ہوجائے گا۔

فائدہ .....یعنی مثلاً کسی کے پاس صرف دس روپے ہیں جن سے دس آ دمیوں کا کھانا بخو بی ادا ہوسکتا ہولیکن لباس دیے میں تمیں روپے خرجی ہوتے ہوں اور اس نے لباس ہی کی نمیت سے دس مسکینوں کو بیس روپے دیدئے تو لباس کا کفارہ ادا نہ ہوگا۔ مگر کھانے کی قیمت ا ادا ہوجائے گا۔ لیکن میتھم اس صورت میں ہوگا جبکہ کھانے کی جگہ کھانے کی قیمت دین بھی جائز ہو۔ جبیبا کہ ہمارا فہ ہب ہے۔

#### حث پر کفاره کومقدم کرنا

وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْتِ لَمْ يُجْزِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُجْزِيْهِ بِالْمَالِ لِآنَّهُ اَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَ وَهُوَ الْيَمِيْنُ فَاشْبَهَ التَّكْفِيْرَ بَعْدَ الْجَرْحِ وَلَنَا اَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجَنَايَةِ وَلَاجِنَايَةَ هَهُنَا وَالْيَمِيْنُ لَيْسَتْ بِسَبَ لِا نَّهُ مَانِعٌ غَيْرُ مُفْضِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ لِآنَهُ مُفْضٍ ثُمَّ لَايُسْتَرَدُّمِنَ الْمِسْكِيْنِ لِوُقُوْعِهِ صَدَقَةً

ترجمہ .....اوراگرفتم کھانے والے نے اپ حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ دیدیا تو جائز نہیں ہوگا۔امام شافعیؒ نے فر مایا ہے کہ مال سے کفارہ دیدیا جائز ہیں ہوگا۔امام شافعیؒ نے فر مایا ہے کہ مال سے کفارہ دیدیا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں کفارہ کا سبب یعنی فتم پائے جانے کے بعد کفارہ اوا کیا ہے۔اس کئے تھم ایسا ہوا جیسے کی کوزشی کرنے کے بعد اس کے مرف سے پہلے ہی کفارہ ہوتا ہے۔اور یہاں قیم تو ڑ نے سے پہلے کوئی جرم نہیں ہے۔اور یہاں قیم تو ڑ نے اور ہماری ولیل ہوتی ہے کہ جرم چھپانے کے لئے کفارہ ہوتا ہے۔اور یہاں قیم تو ڈسے پہلے کوئی جرم نہیں ہے۔اور تمہاں لئے ہوتی ہے کہ آ دی اسے جرم نہیں ہے۔اور تمہاں لئے ہوتی ہے کہ آ دی اسے پورا کر سے اور اس کئے نہیں ہوتی ہے۔بخلا ف زخم کے کہ وہ تو موت پورا کر سے اور اس کئے نہیں ہوتی ہے۔بخلا ف زخم کے کہ وہ تو موت تک پہنچانے کا سبب نہیں ہے۔بخلا ف زخم کے کہ وہ تو موت تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔پھرو سے والا اس مال کووالی نہیں کے سکتا ہے کیونکہ وہ صدقہ ہوگیا۔ (اور صدقہ کا والی لینا جائز نہیں ہے)۔

تشریح .... وَکَانَا اَنْ الْکُفَّارَةَ لِسَتُو الْجَنَايَةِ وَ لَا جِنَايَةَ هَهُنَا وَ الْنِهِينُ لَيْسَتُ بِسَبِ لِلَا لَهُ مَانِعْ غَيْرٌ مُفْض .....الن اگر قتم تو رُنے ہے تشریح ..... وَکَانَا اَنْ الْکُفَّارَةَ لِسَتُو الْجَنَايَةِ وَ لَا جِنَايَةَ هَهُنَا وَ الْنِهِينُ لَيْسَتُ بِسَبِ لِلَا لَهُ مَانِعْ غَيْرُ مُفْض .....الن الْکُفَارِ مُنْ الْکُمَانِ وَ الْجِنَايَةَ هَهُنَا وَ الْنِهِينُ لَيْسَتُ بِسَبِ لِلَا لَهُ مَانِعْ غَيْرٌ مُفْض .....الن الْکُمَانِ وَ الْحِنَايَةِ وَ لَا جِنَايَةَ هَا وَالْمِينُ لُيْسَتُ بِسَبَ لِلَا لَا مُانِعْ غَيْرُ مُفْض ......

فا کدہ .....یعنی زخی کرنے میں مجروح کی موت سے پہلے کفارہ دینے کواس لئے جائز کہا گیا ہے کہ کاری اور مہلک زخم کا انجام موت ہی ہے۔ بخلاف تسم کے کہاس کا انجام کفارہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی شخص تسم کھا کرزندگی بھراپنی قسم پر (جائز ونا جائز ) باقی رہ جائے تواس پر کفارہ لازم نہیں ہو گا۔اوراگر کوئی حانث ہونے سے پہلے کفارہ اواکردی تو وہ کفارہ میں شارنہ ہوگا۔البت صدقہ ہوجائے گا۔

#### معيشت برحلف كاحكم

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلُ أَنْ لَايُصَلِّى أَوْلَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْلَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا يَنْبَعِى أَنْ يُنْخِنَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَعَنْ يَسِينِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌثُمَّ لِيُكَفِّرُعَنْ يَسِينِهِ وَ هُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْسَمَعْصِيَةِ فِي ضِسَدِم يَسْمِيْنِهِ وَ هُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْسَمَعْصِيَةٍ فِي ضِسَدِم

ترجمہ .....قد دریؒ نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی نافر مانی یا گناہ کے کام پرتسم کھائی مثلاً وہ نماز نہیں پڑھے گایا ہے باپ سے گفتگونیں کرے گایا فلاں شخص کو ضرور قبل کرے گاتو اسے چاہئے کہ اپنی ایسی تعرف ہو تر دے اور اس شم کا کفارہ ادا کردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان کی وجہ سے کہ جس نے کوئی قسم کھائی اور بعد میں اس کے خلاف کرنے میں ہی بہتری بھی تو جسے وہ بہتر سمجھے وہ کرڈالے پھراپی قسم کا کفارہ ادا کردے (مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے) اور اس دلیل سے کہ جوصورت ہم نے بیان کی ہے اگر اس میں اپنی قسم پوری نہ کر سکے تو کفارہ سے اس کی پھھتلافی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے خلاف کرنے سے یعنی اس معصیت پڑیل کر لینے میں نقصان کے سوا کچھتلافی نہیں ہوتی ہے۔

تشری کے ساگر کسی نے گناہ یا نافر مانی کی شم کھائی تواہے چاہئے کشم تو ژو سے اور کفارہ و سے دلیل حضور ﷺ کی حدیث ہے۔

کا فرنے حالت کفر میں قتم کھائی یا اسلام لانے کے بعد حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ ہیں

وَ إِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنَتَ فِي حَالِ كُفُرِهِ أَوْبَعُدَا سُلَامِهِ فَلَاحِنْتَ عَلَيْهِ لِآنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلْيَمِيْنِ لِآنَهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيْمِ اللَّهِ تَعَالَٰى وَمَسَعَ الْكُفُ رِلَايَكُونُ مُعَظِّيمً اوَلَاهُ سَوَ أَهْلٌ لِلْكُفَّارَةِ لِآنَهَا عِبَادَةً

ترجمہ .....اوراگر کسی کافر نے قتم کھائی پھروہ عانث ہو گیا خواہ عالت کفر میں ہو یا اسلام لانے کے بعد ہوتو قتم تو ڑنے کی وجہ سے اس پر پچھالازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ قتم کھانے کے وقت اس کوقتم کھانے کی اہلیت نہیں تھی۔اس لئے قتم تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے کھائی جاتی ہے۔اور کافرر ہتے ہوئے اسے تعظیم کی اہلیت نہیں ہوتی ہے۔اور نہ ہی وہ کفارہ اداکرنے کی لیافت رکھتا ہے۔ کیونکہ کفارہ عبادت ہے۔

## جس چیز کامیں مالک ہوں وہ مجھ پرحرام ہے کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی

وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْشًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُجَرَّمًا وَعَلَيْهِ إِنَ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ؟ ﴿ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِآنَ تَحْرِيْمَ الْحَلَالِ قَلْبُ الْمَشُرُوعِ فَلَا يَنْعَقِدُهِ تَصَرُّفَ مَشُرُوعٌ وَهُوَ الْيَمِيْنُ وَلَنَا آنَ اللَّفْظَ مَنْبِشَى عَنْ اِثْبَاتِ الْمُحُرْمَةِ وَقَدْ آمْكَنَ اعْمَالُهُ بِثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِاثْبَاتِ مُوْجِبِ الْيَمِيْنِ فَيُصَارُ اللهِ ثُمَّ ذَافَعَلَ مِمَّاحَرَّمَهُ قَلِيلًا آوْ كُثِيْرًا حَنِثَ وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمَعْنَى مِنَ الْإسْتِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ لِآنَ تَحْرِيْمَ إِذَا لَبَتَ تَنَاوَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ

جمد .....اوراگر کسی نے اپنے اوپرایسی چیز حرام کر لی جس کاوہ ما لک ہے تو وہ چیز ان کی اس وجہ سے اس کی اپنی ذات پر حرام نہیں ہوگی لیکن اگر بانے اس چیز کے ساتھ مباح اور جائز جیساتعلق رکھے تو اس پر کفارہ تم لازم آئے گا۔

اورامام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ حلال کورام کر لینا شری تھم کوالٹ دینا ہوااس لیے تم منعقذ نہیں ہوگی جوشری تصرف ہے۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ سے حرمت ثابت کرنا لکتا ہے۔ اوراس کے موافق عمل کرنا ممکن ہے۔ یعنی جب اس نے کہا کہ یہ چیز جھ پر حرام ہے تو کسی
علاقت کے بعد بھی اس پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہے کہ حرمت ثابت کی جائے مگراس کی حرمت ذاتی نہیں ہوگی بلکہ تم کے تقاضا کے مطابق اس کے وقتم قرار دیا جائے گا۔ پھراس نے جس چیز کو حرام کیا ہے اگراست تھوڑایا بہت کرلیا تو وہ تم ٹوٹ کی اوراب اس پر کفارہ لازم آ گیا۔ او پر ہیں جو جملہ ورہوا ہے کہ اس کے ساتھ مباح کا معاملہ کرے۔ اس کا بہی مطلب ہے۔ کیونکہ جب جرام کرنا ثابت ہوا تو اس چیز کے ہر جز کوشائل ہوگیا۔
شرت کے سستر جمہ مطلب واضح ہے۔

## كسى نے كل حل على حرام كہاريكھانے اور پينے برمحمول ہوگايا جس كى نيت كى وهمراد ہوگى

لَوْقَالَ كُلُّ حِلَّ عَلَى حَرَامٌ فَهُوَعَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اَنْ يَنْوِى غَيْرَ ذَالِكَ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَخْنِكَ كَمَا فَرَغَ الْمُ الْسَبَحْسَان اَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْبَرُّلَا يَتَحَصَّلُ اللَّهَ بَالسَّرَفِ غَلَا مُبَاحًا وَهُوَ الْتَنَفُّسُ وَ نَحْوُهُ وَهَاذَا قُولُ زُفَرٌ وَجُهُ الْاسْتِحْسَان اَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْبَرُّلَا يَتَحَصَّلُ عَامَةً عَنْ عَلَيْ اللَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً لَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً لِالْمَقْطُ اِعْتِبَارُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً لَا يَتَنَاوَلُ عَامَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....اورااگر کسی نے کہا کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے۔ تو یقیم صرف کھانے اور پینے کی چیز وں سے متعلق ہوگ ۔البت اگر کسی اور چیز کی بھی نیت کر لی ہوتو اس کا اعتبار ہوگا۔ قیاس کا نقاضا تو یہ تھا کہ اس جملہ کے کہنے کے ساتھ ہی وہ حانث ہوجائے کیونکہ اس کے فور ابعد اور ساتھ ساتھ ایک مباح چیز استعمال کر لی ہے۔ یعنی اس نے سانس لے لی ہے۔ اس جسے پھھاور بھی کام کر لئے ہیں۔امام زفر کا قول بھی بہی ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو مذکور ہواوہ استحسانی تھم ہے۔ اس کی وجہ میرے کوئم کھانے کا اصل مقصود اس کو پورا کرنا ہے گرائے زیادہ عموم ہونے اور اس کا اعتبار کرنے کی

تشری سیست کے کیل خیل علی حوام کہاتو قیاس کاریتقاضا ہے کہ پیالفاظ خم ہوتے ہی سانس لینے یامعمولی حرکت کرنے ہے ہی حدث کا نفاذ ہو جائے کیونکہ یہ چیز کل حل میں داخل ہیں کیئیل کی جائے تو اب نفاذ ہو جائے کیونکہ یہ چیز کل حل میں داخل ہیں کئیل کی جائے تو اب عندان اور اگراپی زوجہ کی نیت کی تو ایلاء ہو جائے گا۔ یہ تم ظاہر الروایہ ہے لیکن مشاکخ بلخ فرماتے ہیں کہ قائل نے اپنی ہوی کی نیت کی ہواس پر طلاق بائن واقع ہوگی۔

## نذرمطلق، مانی اس کا پورا کرنالازم ہے یہی حکم نذر معین کا ہے

وَ مَنْ نَدَرَوَسَمْ فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ نَدَرَوَسَمْى فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ بِمَاسَمَّى وَ إِنْ عَلَقَ السَّدُورِ فَكُورُ الْمُعَلِّقَ بِشَوْطٍ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ السَّدُورِ فَكُورُ الْمُعَلِّقَ بِشَوْطٍ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ وَعَنْ اَبِي حَنِيْفَةٌ آنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَى ّحَجَّةٌ اَوْصَوْمُ سَنَةٍ اَوْصَدَقَةُ مَالِ اَمْلَكَهُ اَجْزَأَهُ مِنْ ذَالِكَ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ وَهُوَقُولُ مُحَمَّدٍ وَيَخُرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالْوَقَاءِ بِمَاسَمَّى آيضًا وَهذَا إِذَاكَانَ شَرْطًا لَاللهُ مَرِيْخِهُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالْوَقَاءِ بِمَاسَمَّى آيضًا وَهذَا إِذَاكَانَ شَرْطًا لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَرِيْضِى لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو بِظَاهِرِهِ لَانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو بِظَاهِرِهِ لَانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو بِظَاهِرِهِ لَانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو اللّهُ مَرِيْضِى لِانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُذَا التَّفْصِيْلُ الْعَلَامِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَرِيْضِى لِانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُذَا التَّفْصِيْلُ اللهُ مَرِيْضِى لِانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهَذَا التَّفْصِيْلُ الْعَالَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرِيْضِى لِانْعِدَامٍ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهُو الْمَنْعُ وَهُو الْمَالِكُ وَلَا التَّهُ مِنْ الْوَالِقُولِهُ الْمَالِمُ وَلَهُ اللهُ الْعُهُ مَلِي الْعُولِيْ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْكُولُولِ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ مَرْيُضِى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْعُلَالُهُ مَرْيُومُ الْمُولِيْنِ فِيْهِ وَالْمُولِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالُهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْمُلْعُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ

ترجمہ .... اگر کسی نے نذر مطلق کی یعنی کسی قید و شرط کے بغیر تو اس پراسے پورا کرنا واجب ہے۔ کیونکدرسول اللہ کے فیا نے فر مایا ہے کہ جس شخص نے نذر کی اور اس نذر کو بیان کردیا تو جو کچھ بیان کیا اس کوا واکر نا واجب ہوگا۔ اور اگر نذر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا لیعنی مثلاً فلال بیا را چھا ہوجائے تو بھی پر جج لازم ہے۔ پھر وہ شرط پائی گئ تو نذر کو پورا کر نا واجب ہوگا۔ کیونکہ صدیث کے مطلق ہونے میں یہ بھی واضل ہے۔ اور اس وجہ ہے کہ کہ امام ابوصنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ ابوصنیفہ نے نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کہا کہا کہ اول تو ہم جھ پر جج یا ایک سال کے روز سے یا ایسے مال کا صدقہ جس کا میں مالک ہوں واجب ہے۔ تو اس میں تم کا کفارہ و بینا کا فی ہوگا۔ اور امام محرکا یہی قول ہے اور اگر وہی بات یا چیز پوری کر دی جو بیان کی تھی لیعنی تج یا روزہ وغیرہ تو تتم کے ذمہ سے بری ہوجائے گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوگی کہ جب بیشرط ایسی ہوکہ جس کا ہونا اسے منظور نہ ہو۔ یعنی مثلاً اگر میں شراب پول حالا نکہ وہ فرمہ سے بری ہوجائے گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوگی کہ جب بیشرط ایسی ہوکہ جس کا ہونا اسے منظور نہ ہو۔ یعنی مثلاً اگر میں شراب پول حالا نکہ وہ فرمہ سے بری ہوجائے گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوگی کہ جب بیشرط ایسی ہوکہ جس کا ہونا اسے منظور نہ ہو۔ یعنی مثلاً اگر میں شراب پول حالا نکہ وہ وہ بی منظور نہ ہو۔ یعنی مثلاً اگر میں شراب پول حالا نکہ وہ وہ سے بری ہوجائے گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوگی کہ جب بیشرط ایسی ہوگہ جس کا ہونا اسے منظور نہ ہو۔ یعنی مثلاً اگر میں شراب پول حالا نکہ وہ بی می مواسے کا کافروں کو میں میں مواسے کا کو میں مواسے کا کو میں مواسے کی کو میں مواسے کی مواسے کی کو میں مواسے کا کو میں مواسے کی کہ جب میشر مواسے کی کو میں مواسے کی مواسے کو کو میں مواسے کی کو میں مواسے کی کی مواسے کی کو میں مواسے کی کو میں مواسے کا کو میاں کو مواسے کی کو میں مواسے کی کو میں مواسے کی کو میں مواسے کی کو کو کی کو کیاں کی کو کو میں مواسے کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو بیاں کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر میں کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر

شراب پینانہ چاہتا ہوتو یہ مہوگ۔ کیونکہ اس میں شم کے معنی لینی بازرہے کے پائے جارہے ہیں۔ اگر چہ ظاہر لفظ کے اعتبارہے یہ نذرہے ہیں۔ لئے اسے بیانہ چاہتا ہوتو یہ کی اسے بیانہ ہوتو ہوئی ہے اس کے اسے بیانہ ہوتی ہوئی ایک اسے بیانہ ہوتی ہوئی ہے۔ تو دوسرے اعتبارہے یہ میں ہوئی ہے۔ تو دوسرے اعتبارے بیانہ ہوتی اس کے اس کے اس کے برخلاف ایسی شرط ہوکہ جس کا پایا جانا اسے پند ہوتی لا اس کے برخلاف ایسی شرط ہوکہ جس کا پایا جانا اسے پند ہوتی لا مے ہے۔ اس طرح کہنے سے یہ فقط نذر ہوگی۔ کیونکہ اس میں شم کے معنی نہیں ہیں بین بازر بہنا نہیں پایا جارہا ہے۔ بہی تفصیل صبح ہے۔

فا کدہ ..... یعنی اگرایی شرط ہوکہ جس کے ہونے کو وہ پیند کرتا ہوتو وہ فقط نذر ہوگی اورا گرایی شرط ہوکہ جس کے ہونے کو وہ پیند نہیں کرتا ہوتو اس میں باز رہنا پایاجا تا ہے۔ اس لئے اس میں ایک اعتبار سے نذر اور دوسرے اعتبار سے تسم ہے۔ لہٰذااگر چاہے تو نذر اواکر دے یاچاہے تو تسم کا کفارہ اواکر دے)۔ تشریح .....وَ مَنْ نَدُونَ نَدُونَ نَدُرًا مُطْلَقًا فَعَلَیْهِ الْوَ فَاءُ لِقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَنْ نَذَرَ وَسَمِّی فَعَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِمَاسَمِّی ....الى اگر کسی نذر مطلق کی ایش کی تعدو شرط کے بغیر تو اس پراسے بوراکرنا واجب ہے۔ رسول الشہر کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جس محض نے نذر کی اور بیان کردی تو جو کچھ بیان کیا اے بوراکرنا واجب ہے۔

فائدہ .... بیحدیث غریب ہے۔ اگر چاس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ ان میں سے ایک بیجی ہے جوحفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه سے مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تو اس کا قرض ادا کرنا ( کیا ضروری نہیں ہے ) سائل نے عرض کیا کہ ہال (ضروری ہے) پھر آپ نے فرمایا کہ دین الٰہی ادا کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی قرض کی ادا کیگی زیادہ واجب الاداء ہے۔ (رواہ البخاری)

- ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بینذری تھی کہ ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ تو رسول اللہ شے نے فرمایا
   کتم اپنی نذر پوری کراو۔ بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔
  - ایک اور صدیث میں ہے کہ معصیت میں نذر کی وفائیس ہے۔ (مسلم)
- ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آ کرعرض کی کہ یار سول اللہ میں نے نذر کی تھی کہ آپ کی موجود گی میں دف بجاؤں گی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرلو۔ ابوداؤو نے اس کی روایت کی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کے دف بجانا ممنوع نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کے دف بجانا ممنوع نہیں ہے۔ اس لئے نکاح وغیرہ میں دف سے اعلان کا تھم ہے۔
- اورایک مدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی فرماں برداری کی نیت کی تو وہ فرماں برداری کر ہے۔اور جس نے نافرمانی کی نیت کی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔

و لا رجوع فی الیمین .....الن اگرتم کھانے کے فور ابعد کلمه اشٹناء انشاء اللہ کہدیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیکن اے ملاکر کہنا ضروری ہے۔ کیونکوتتم سے فارغ ہوکر کہنافتتم سے رجوع ہے۔ حالانکہ اس سے رجوع جائز نہیں ہے۔

فا كده .....اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كهتم تقے كوشم كے بعد بھى استثناء جائز ہے۔اور حضرت جابر رضى الله عنه نے كہا ہے كه رسول الله فى سبيل الله تقالى اس كى گرون مارے (قتل كرة الے۔) اس شخص نے يہ بات من كرعرض كى كه يارسول الله فى سبيل الله قائد فى سبيل الله الله بيار و شخص جهاد ميں شہيد كيا گيا۔ رواه ما لك اور جمہور كنز ديك بعد كواستثناء كرنا جائز نہيں ہے۔

## فتم کے متصل انشاء اللہ کہا جانث نہیں ہوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِيَمِيْنِهِ فَلَاحِنْتَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَفَ عَلَى

ترجمہ .....قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جس مخص نے کسی بات پرقتم کھائی۔اوراس کے ساتھ ہی (فورا بعد) انشاءاللہ بھی کہددیا تو وہ حانث نہ ہو گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مخص نے کسی بات پرقتم کھائی اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی تو وہ اپنی قتم میں سچا ہو گیا۔اس کی روایت احمد وسنن اربعہ اور ابن حبان نے کی ہے۔لیکن انشاءاللہ بھی ساتھ ساتھ کہنا ضروری ہے۔ کیونکہ قتم سے فارغ ہونے کے بعد کہنا قتم سے رجوع کرنا ہوجا تا ہے۔حالانکہ قتم سے رجوع کرنا نا جا ترنہیں ہے۔

تشرت کے سے کہ ہارون رشید نے امام ابوطنیفہ و بلا کرکہا کہ آپ میرے دادالیعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انشاء اللہ کے مسلمیں کیوں اختلاف سے بی تنہاری خلافت باقی ہے۔ خلیفہ نے کہا وہ کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جن اوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ ان کا جب جی جا ہے گا انشاء اللہ کہہ کر آپ کی بیعت سے باہر آ جا کیں گے۔ یہن کر خلیفہ نے متحیر ہوکراین کی تقدیق کی۔

## بَابُ الْيَهِيْنِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكُنْي

ترجمه .... باب، گھر میں داخل ہونے اوراس میں رہائش اختیار کرنے کے بیان میں

قتم کھائی بیت میں داخل نہیں ہوں گاتو کعبہ سجدیا بیعہ یا کلیسا میں داخل ہونے سے حانث نہیں ہوگا

فا کدہ .... قول صحیح یمی ہے کہ دہلیز میں سونے کی عادت نہیں ہے خواہ دروازہ سے باہر ہویا اندر ہو۔ البدائع۔ ھے۔ کین ہمارے علاقوں میں اکثر دہلیز پر بھی سوجایا کرتے ہیں۔ اس لئے حانث ہونے پر ہی فتو کی ہونا چاہئے۔ م۔ ظلدہ ہے جودروازہ پر بطور سائبان بنایا جاتا ہے۔ ذخیرہ اور مغرب میں ایسا ہی نہ کور ہے۔ اور مصنف ؓنے جواو پرذکر کیا ہے اس کی توضیح ہے ہے گئی کے دوگھروں کی دیواروں پر دھنیاں (ککڑی وغیرہ) رکھ کر پاٹ دیے ہیں جے یہاں چھتا کہا جاتا ہے۔

#### فتم کھائی گھر میں داخل نہیں ہوں گا ویرانہ میں داخل ہوا حانث نہیں ہوگا

وَ مَنْ حَلَفَ لَايَدْ حُلُ دَارًا فَادَحَلَ دَارًا خَوِبَةً لَمْ يَحْنَثُ وَلَوْحَلَفَ لَايَدْ حُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَادَحَلَهَا بَعْدَ مَاانُهَدَمَتُ وَصَـارَتُ صَـحْرَاءَ حَنِتُ لِآنَّ الدَّارَاسُمٌ لِلْعَرْصَةِ عِنْدَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ يُقَالُ دَارَّعَامِرَةٌ وَدَارَّغَامِرَةٌ وَقَدْشَهِدَتُ اَشْعَـارُ الْعَـرَبِ بِـذَالِكَ فَسالْبِنَساءُ وَصُفٌ فِيْهَسا غَيْرَانَّ الْوَصْفَ فِي الْحَاصِرِلَغُو ۖ وَفِي الْعَائِبِ مُعْتَبَرٌ

ترجمہ اور جس شخص نے اس بات کی شم کھائی کہ دار میں داخل نہ ہوگا پھر وہ کھنڈر (بغیر عمارت) میں داخل ہوا تو وہ حاث نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھراس کی عمارت ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اس کے میدان میں داخل ہوا تو بھی حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ عزب وعجم ہرجگہ داراس میدان وحن کا نام ہے جس پر عمارت بنائی جاتی ہے۔ چنا نچیم بی بحاورہ میں بولنے ہیں دار عسامر (بغیر نقط کے عین کے ساتھ) بعنی بنی ہوئی عمارت، و دار عامرة (غین کے نقط کے ساتھ) بعنی ویران ، کھنڈر۔اور عرب کے اشعار بھی اس بات پر شاہد ہیں ( بعنی اشعار میں بالہٰ ذائوظ دار کے لئے عمارت کا ہونا ایک وصف ہے۔البتہ جس دار کی طرف اشارہ کیا گیا ہواس میں اس وصف کے باتے جانے کا اعتبار نہیں ہے۔اوراگر دارا تا تھول کے سامنے نہ ہوتب بید صف معتبر ہے۔

تشریک ....کسی نے گھر میں ندواخل ہونے کی قتم کھائی اب ایسے گھر میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے اسلنے کہ کھنڈر کو بیت نہیں کہتے البتہ اگر اس گھر کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کے بعد میدان بن گی اس میں داخل ہونے سے حانث ہوگا۔اسلنے کہ عمارت کے حن پر بھی دار کا طلاق ہوتا ہے عربی محاورے میں کہا جاتا ہے دار عامر و دار غامر اور اگر اشارہ کرتے ہوئے محصوص دار کے بارے میں کہا کہ اس گھر میں داخل نہ ہوں گا تو اب اگر وہ گھر سامنے ہے تو معین ہوجائے گا اور اس میں دخول سے حالف حانث ہوجائے گا اور اگر گھر سامنے موجو دنہیں غائب ہے تو یہ معین نہ ہوگا جو مف کی بنا پر منی ہوا سامنے کہ ترکرہ کی پہیان وصف سے ہوتی ہو اسلنے کہ ترکرہ کی پہیان موسلے کہ ترکرہ کی پہیان موسلے کہ تو مف سے ہوتی ہے اور اشارہ کرنے کی صورت میں وصف لغوہ وگا۔

## قشم کھائی لا ید حل ہذہ الدار پھروہ گھر ویران ہو گیا اور دوبارہ بنایا گیا پھر داخل ہوا حانث ہوجائے گا

وَ لَوْحَلَفَ لَآيَدُخُولُ هَاذِهِ الدَّارَ فَحَرَبَتْ ثُمَّ بُنِيَتْ أُخُرَى فَدَحَلَهَا يَخْنَتُ لِمَاذَكُونَا أَنَّ الْإِسْمَ بَاقَ بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ وَ إِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا آوْحَمَّامًا آوْبُسْتَانًا آوْبَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَخْنَثُ لِآنَهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِإِغْتِرَاضِ الْمُعَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَآشْبَاهِهِ لِآنَّهُ لَايَعُوْدُ اسْمُ الدَّارِبِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَآيَدُخُلُ اللهِ لَا يَعْوَدُ اللهُ الدَّارِبِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَآيَدُخُلُ

## فتم کھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگااس کی حجیت پر پڑار ہا جانث ہوجائے گا

جاتی ہے۔اور جھت ہونااس میں وصف ہے۔اس طرح اگراس جگہ پر دوسرا گھر بنایا گیا چھراس میں داخل ہواتو بھی حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس پرائے

گھرے فتم ہوجانے کے بعداب ای جگدایک نے سب سے نیا گھرینا ہے۔ جبکہ اختلاف سبب سے اصل میں بھی اختلاف ہوجا تا ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَنِثَ لِآنَ السَّطْحَ مِنَ الدَّارِ اَلاَ تَرَى اَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَضْنُ وَالْمَا لَا يَضْنَثُ وَ لَا يَضْنَثُ وَ لَا يَضْنَثُ وَ لَا يَضْنَثُ وَ لَا يَحْنَثُ اللَّهُ عَلَى النَّفُصِيْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أَغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَهُ يَحِبُ اَنْ يَكُنُ النَّهُ عِلَى النَّهُ مِنَ السَّارِ وَمَسافِيْهَ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....قدوریؒ نے کہا کہ اگر کسی نے اس بات کی تئم کھائی کہ بنی اس گھر میں داخل نہ ہوں گا۔لیکن اس کی حجبت پر کسی طرح کھڑا ہو گیا تو و ا حانث ہو گیا۔ کیونکہ گھر کی حجبت بھی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ایک اعتکاف کرنے والا اگر مبحد کے اندر سے نکل کراس کی حجبت پر چڑھ جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہمارے عرف ورواج میں حانث نہیں ہوگا۔ اور اگر اس گھر کی دہلیز بعنی ڈیوڑھی میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا۔ کہاں بھی وہی تفصیل ہونی چاہئے جو پہلے گذر بچی ہے ( یعنی اگر اس کا درواز ہ بند کر دیئے ہے وہ اندر کا حصہ ہو جائے اور حجبت موجود ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔ اور اگر وہ اندر کا حصہ نہ ہو سکے بلکہ باہر ہی رہ جائے تو حانث نہ ہوگا ) اور درواز سے کے حرابی طاق میں اس طرح کھڑا ہوا کہ اگر درواز ہ بند کر دیا جائے تو وہ باہر ہی رہ جائے تو حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ درواز ہ اس لئے ہوتا ہے کہ گھر کو اس کے اسباب سے سے باہر ہوگا وہ دار میں سے نہیں ہوگا۔

تشريح ....صورت مسلميه به كما كرس فخص في مات موع كها لا ادخل هذه الدار (مين اس كر مين داخل نه مول كا) بعدازال ود

سے حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ عجم کے عرف عام میں جھت کو' دار'' کا حصہ شارنہیں کیا جاتا۔

دیال اس کی بیہ ہے کہ جب' دار' کی جہت گرادی جاتی ہے۔ پھر بھی اسے دار' ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر' دار' اور' بیت' کے فرق کو تو فاطر رکھا
جائے تو اہل لغت (عرب) کا اعتبار کرنا سمج ہوگا۔ اسلے کہ اہل عرب کے زویک ' کیکے اس کے تمام لواز مات کا لحاظ رکھنا لازی ہے۔ اور خوت ہے فردیعے مکان (علوف علیہ) پر چڑھ جائے تو جہت بھی ' دار' کیلے لازی حصہ ہے۔ اگر کو کی شخص' دار' کے باہر ہے رہی کے ذریعے یا درخت کے ذریعے مکان (علوف علیہ) پر چڑھ جائے تو حقد میں خور میں جہدت بھی ہوگا۔ ایرن عرب جہر کہ دونوں کے عرف عام کا تقاضی ہی ہے کہ' دار' کہ جہر کھلوف علیہ ہو ) میں جہت کو اگر آر ہوگا۔ اور متاخرین کے زدیک حائف درواز میں جہت کو اگر کرنا چاہے کے درواز میں میں جہر کہ اور خور میں اخراز بھی اس جہت کو درواز میں میں جائے کہ دو (حالف) اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا کہ دو حالف اس کا معرف میں مانے نہ ہوگا۔ گھر کی چوکھٹ پر اس کا میں جو کھٹ کے درواز میں کہر کے کا صورت میں گھر کے ایر خاری ہوگا۔ اور دومری صورت میں حورت میں حائف نہ ہوگا۔ اور دومری صورت میں چوکھٹ درواز سے خاری متضور ہوگا۔ لہذا حالف پر حدے لازم ہوگا۔ اور دومری صورت میں چوکھٹ درواز سے خاری متضور ہوگا۔ لہذا حسر جھلے والف الداد کی جوکھٹ درواز سے خاری متضور ہوگا۔ کو کھٹ کے درواز سے خاری متضور ہوگا۔ کی کو کھٹ کے درواز سے کا اندر ہوگا۔ اسلام حالف کا ' درا' سے خاری متضور ہوگا۔ اور چوکھٹ کے درواز سے کا ندر ہونے کی صورت میں حائف نہ ہوگا۔ کی کھٹ متلہ درواز سے جوکھٹ کے اندر ہونے کی صورت میں حائف نہ ہوگا۔ کی کھٹ کے اندر ہونے کی صورت میں حائف نہ ' درا' سے خرای درواز سے جوکھٹ کے اندر ہونے کی صورت میں حائف نہ ہوگا۔ کی کھٹ کے درواز سے کے اندر ہونے کی صورت میں حائف نہ ہوگا۔ کی کھٹ کے ایر ہونے کی صورت میں حائف کا ' درا' سے خرای درواز کے کہ کہ دول درواز سے جوکھٹ کے باہر ہونے کی صورت میں حائف کو درواز سے جوکھٹ کے باہر ہونے کی صورت میں حائف کا ' درا' کے کہ دول خال کی درواز سے جوکھٹ کے اندر ہونے کی صورت میں حائف کا ' درا' کے کہ کو درواز سے جوکھٹ کے باہر ہونے کی صورت میں خور کی درواز کے کہ کی درواز سے جوکھٹ کے باہر ہونے کی صورت میں حائف کا خور کی درواز کے کہ کو درواز سے جوکھٹ کے باہر ہونے کی صورت میں حائف کہ ہوگا۔

## قتم اٹھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگا اور وہ اس میں تھا بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَوَ هُوَ فِيهَا لَمْ يَخْنَثْ بِالْقُعُودِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَدْخُلُ اِسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ اَنْ يَخْنَتُ لِآنَّ الدَّوَامَ لَهُ حُكُمُ الْإِبْتِدَاءِ وُجُهُ الْإِسْتِخْسَانِ اَنَّ الدُّخُولَ لَادَوَامَ لَهُ لِآنَهُ اِنْفِصَالٌ مِنَ الْخَارِجِ اللَّى الدَّاخِل.

تر جمہ .....اوراگراس بات کی قتم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہ ہوں گا حالانکہ وہ اس میں موجود ہے تو جب تک وہ وہاں موجودر ہے گا حانث نہ ہوگا البت وہاں سے نکل کر دوبارہ داخل ہونے سے استحسانا حانث ہو جائے گا کیونکہ قیاس کا تقاضا پہتھا کہ وہاں رہنے ہوئے حالت میں ہی حانث ہو جائے۔ اس لئے کہ کسی کام میں مداومت اور لگے رہنے کو بھی ابتداء کرنے کے جبیباتھم ہوتا ہے۔ لیعنی وہاں موجودر ہنا بھی نے طور پر جانے کے برابر۔ ہوا۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونا ایب افعل نہیں ہے کہ وہ دیریا ہویا اس کے لئے بیشگی ہو۔ کیونکہ باہر سے اندر کی طرف آنے کو ہی

تشری .... صورت مسلم بید ہے کہ اگر کسی خص نے گھر میں واخل نہ ہونے کی شم اس حال میں کھائی کہ وہ خوداس (محلوف علیہ) گھر میں موجود کے وہ (حالف) اس وقت تک حانث نہ ہوگا۔ جب تک وہ اس (محلوف علیہ) گھر سے نکل کر دوبارہ داخل نہ ہو۔ جبکہ قیاس مقتضی ہے کہ قعود کا شلب لزم حدث کو فابت کر بے لیکن اقتضائے استحسان کا تقاضی پورا ہوجائے۔ کی فلہ قعود کو اسلال دوام (ہینگی) پڑی ہے اور دوام ابتداء کرنے کے تھم پر مشمتل ہے۔ یعنی مسلم لی تعود ایسے ہے۔ گویا کہ از سرنو جانا ہوا۔ جبکہ از سرنو جانا ہی در حقیقت ابتداء کا تحکم ہے۔ چونکہ یمین میں اصولی امریہ ہے کہ اس (بیمین) کا انتقاداس وقت ہوتا ہے جب کمین میں حدث کا وقوع متصور ہو۔ نہ کورہ صورت میں کیمین کا انتقاداس وقت ہوگا جب دخول واقع ہوتے تود کی صورت میں دخول نہیں۔ جبکہ حدث کیلئے دخول شرط ہے۔ اور شرط کا قیام شروط (جزا) کے قیام پر موقوف ہے۔ قعود میں شرط (دخول) اور مشروط (حدث) کا میں دخول نہیں اور خول) اور مشروط (حدث) کا مقتضی میں بایا جاتا۔ لہذا مسلم تعود میں از سرنو جانا ہی دراصل ''ابتداء'' کے علم پر بنی ہے۔ استحسان کی دجہ یہ ہے کہ دخول وہ فعل نہیں جودوام کا مقتضی میں اور اسلام کو تھی ہوجاتا ہے۔ اس کیلئے دوام صوری نہیں اور قعود کیلئے دوام الزمی ہے۔ اس کیلئے دوام الزمی ہے۔

کلام کاماحسل بیہ ہے کہ قعود کامقتصیٰ دوام ہے اور دخول کا تقاصٰی آن واحد میں پورا ہوجا تا ہے۔اس کیلئے دوام ضروری نہیں۔ چنانچہ از روئے استخسان تسم کھانے کے بعد (پہلے سے موجود) حالف کے خروج تک حنث کو مانع قر اردیا گیا۔ بعد از خروج '' دخول' علم میں ابتداء کے ہوگا۔ جو کہ آن واحد میں واقع ہوکر پمین ٹوٹے کا سبب ہوتا ہے۔

## قتم کھائی یہ کیر انہیں بہنے گا حالانکہ اس نے بہنا ہوا تھائی الحال اتاردیا حانث نہیں ہوگا

وَلُوحَلَفَ لَايَلْبَسُ هَذَا النَّوْبَ وَهُولَا بِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَايَوْكِ هَذِهِ الدَّابَةَ وَهُورَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَثُ اوْحَلَفَ لَايَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوسَاكِنُهَا فَاخَذَ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِه وَهُورَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِه لَمْ يَحْنَثُ اوْحَلَفَ لَايَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوسَاكِنُهَا فَاخَذَ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِه وَقَالَ زُفَرَيَ خَنَثُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَلَّ وَلَنَا آنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبَرِّ فَيَسْتَثْنِي مِنْهُ زَمَانُ تَحَقِّهِ فَإِنْ لَبِثَ عَلَى وَقَالَ زُفَرَي مِنْ سَاعَة حَنِثَ لِوَ هُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَلَّ وَلَنَا آنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبَرِ فَيَسْتَثْنِي مِنْهُ زَمَانُ تَحَقِّهِ فَإِنْ لَبِثَ عَلَى وَقَالَ رَكِبَتُ حَالِهِ سَاعَةً حَنِثَ لِآنَ هَذِهِ الْا فَاعِيلَ لَهَا دَوَامْ بِحُدُوثِ آمْنَالِهَا ٱلْايَرِي اللَّهُ يُصْرَبُ لَهَامُدَّةً يُقَالُ رَكِبَتُ عَلَى اللهُ يُعْلَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ وَلَوْنَوى الْإِبْتِدَاءَ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ وَلَوْنَوى الْإِبْتِدَاءَ لَكُولِ لَا لَهُ مَلْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لَهُ اللَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلَتْ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ وَلَوْنُولَى الْإِبْتِدَاءَ لَى لَا لَكُولُولَ لَا لَا لَهُ فَالْمُهُ اللَّهُ الْمُنَاقِقُ لِللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاللَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلَتْ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ وَلَوْنُولَى الْإِبْتِدَاءَ وَلَا لَوْلَالَ لَوْلَا لَا لَا لَيْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُ لَامُهُ اللللْهُ الْمُنْ وَلَى الْمُلْولِ لَا لَا لَالْعَالَ لَا لَا لَكُومُهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَيْ الْمُؤْمِلُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ لَا مُنْ مُ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُلْولِ لَا لَاللّهُ الْمُلْولِ لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَهُ اللّهُ الْمُ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ لَقُلُولُ لَا الللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلَى اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلَ

تر جمہ .....اورا گرکسی نے بیٹم کھائی کہ میں اس کپڑے کوئیس پہنوں گا حالانکہ وہ اسے پہنے ہوئے ہے۔ لیکن فوڑا ہی یعنی جتنی دیر میں اتارسکتا تھ

اسے اتارہ یا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اس طرح آگر بیٹم کھائی کہ اس جانور پر سوار نہیں ہوں گا حالانکہ وہ اس پر سوار ہے پھرای وقت آگر کا سامان شقل کرنے میں لگ گیا تو حانث نہیں ہوگا۔ اورا مام

موگا۔ یا بیٹم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہوں گا حالانکہ اس میں رہتا ہے پھرای وقت گھر کا سامان شقل کرنے میں لگ گیا تو حانث نہیں ہوگا۔ اورا مام

زقر نے کہا ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ شرط پائی گئی ہے آگر چے تھوڑی دیر ہی ہو۔ اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ تم تو اس لئے کھائی جاتی ویری کرنے کے لئے اتنی دریا وقفہ مشتنی ہوگا۔ اورا گر تھوڑی دیر اس حالت پر دہاتو حانث ہو جائے گا۔ یعنی آگر تسم

کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر کپڑے بہنے رہایا اس جانور پر سوار رہایا اس میں رہ گیا تو حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ بیکا م ایسے ہیں کہ برابراور دیر پار ہے ہیں کہ کرساعت اس کے مثل پیدا ہوتے جائے ہیں۔ کیانہیں و کیھتے ہو کہ ان کا موں کے لئے وقت متعین کیا جاتا ہے۔ چنانچے لوگ بولے ہیں کہ کے وقت متعین کیا جاتا ہے۔ چنانچے لوگ بولے ہیں کہ کیونکہ ہرساعت اس کے مثل پیدا ہوتے جائے۔ کیونکہ ہرساعت اس کے مثل پیدا ہوتے جائے جیں۔ کیانہیں و کیھتے ہو کہ ان کا موں کے لئے وقت متعین کیا جاتا ہے۔ چنانچے لوگ بولے ہیں کہ کونکہ ہرساعت اس کے مثل پیدا ہوتے جائے ہیں۔ کیانہیں و کیھتے ہو کہ ان کا موں کے لئے وقت متعین کیا جاتا ہے۔ چنانچے لوگ بولے ہیں کہ

اشرف الہدایشر آارد دہرایہ المبدن فی الد تحول و السکنی میں دن جرسوار رہااورون جربین نے الد تحول و السکنی میں دن جرسوار رہااورون جربین بہتے رہا۔ بخلاف واخل ہونے کے چنانچہ نیبیں بولتے ہیں کہ میں ون جر داخل ہوتار ہا۔ ہاں آگراس نے یہی نیت کی ہو کہ خالص ابتداء (از سرنو) نہیں کروں گا تو اس کی تقدیق ہوگا۔ کیونکہ اس کے کلام کے معنی یہ جس سے داسی طرح اگریہ نیت کی کہ میں اس کی شرے کو اتار کردوبارہ نہیں پہنوں گا۔ یا جب اس سواری سے اتر وں گا تو بھر سوار نہیں ہوں گا۔ تو اس کی تقدیق کی جائے گی ۔

تشرری .... صورت مسئلہ یہ کہ اگر کسی خفس نے قتم کھائی کہ میں یہ پہر انہیں پہنوں گا۔ حالانکہ اس نے وہ کپڑ اپہنا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اتار کہ پھر پہن کیا تو حانث نہ ہوگا۔ اس طرح اگر حالف نے بہتم کھائی کہ میں اس جانو رپر سواری نہیں کروں گا۔ درانحالیہ وہ (حالف) اس سواری پر سوار ہے۔ چنا نچہ سواری سے اتر ہے۔ چنا نچہ سوارہ گھر میں رہائش نہیں کروں گا۔ اس حال میں کہوہ اس گھر میں رہائش بند ہر ہے۔ چنا نچہ وہ سات نہ ہوگا۔ کیونکہ میں کہوہ اس کھر میں رہائش بند ہوگا۔ کیونکہ میں کا افتحا واس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کھر میں رہائش بند ہر ہے۔ چنا نچہ وہ ساعت یا وقت مشنی ہوگا۔ جو بوقت میدن خقق و ثابت ہے۔ اسلے کہ تکمیل میں کیا ہوا ہے۔ چنا نچہ وہ ساعت یا وقت مشنی ہوگا۔ چو بوقت میدن خقق و ثابت ہے۔ اسلے کہ تکمیل میں کسی مقد اردوقت کے بقد رمہلت و بنالازی امر ہے۔ بصورت ویکر تکلیف مالا بطاق لازم آئے گا۔ چنا نچہ کپڑا نہ پہننے اور جائور پر سوار نہ ہونے کی تم موقع پر تکمیل میمین کیلئے ساعت یا وقت کوہ لحات اس قتم کی ہوں کے جو عین صلف کے وقت گذر رہے ہوتے ہیں۔ تاکہ حالف میں نہونے کہ تو کہ کہ تکمیل میمین کھونہ میں کونت نہ کرنے ہوتے ہیں۔ تاکہ حالف میں حالف کو جائے۔ تاکہ وہ کی الفور اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کراس کھوفی راکھی کے مورت میں مہونے سام کہ کہ کوہ وہ کہ تہمیل میمین کھوفیہ مکان میں سکونت نہ کراس کھوفیہ راکھوفیہ کی کے مکان میں سکونت نہ کراس کھوفیہ کی کہ کی صورت میں ہوتو سکونت ثابر ہونے کی صورت میں ہوتو سکونت ثابر ہونے کی صورت میں فی الفور سامان اٹھا کر محلوفہ مکان سے نکل جائے کی تاکید کی گئے دیا جو اس کے کوئکہ سکونت نہ کہ کی صورت میں فی الفور سامان اٹھا کر محلوفہ مکان سے نکل جائے کہ کان میں سکونت نہ کہ وہ وہ وہ رہا کہ بھی صورت میں فی الفور سامان اٹھا کر محلوفہ مکان سے نکو کہ کیا گئے کہ کی کہ کے مکان میں سکونت عام ہے۔ یعنی آگروہ سکونت تھر نے ، بیٹھنے ایکٹو امور نے میں فی الفور سامان اٹھا کر محلوفہ مکان سے سکونت تار محلوب کی تاکید کی گئے ہو کہ کے مکان میں سکونت نے مورد کیا گئے کہ کہ کی کہ کے مکان میں سکونت علی میں ہو اسلے نہ کورد میں میں کہ کے مکان میں سکونت کی سکونت کی سکور کی گئے ہے۔ سکونت علی میں کورد کی سکور کی گئی ہے۔

امام ابو حنیفی قرماتے ہیں کہ اگر ایک کیل بھی رہ گیا تو حالف پر حدے کا تحقق ہوجائے گا۔ امام ابو بوسف قرماتے ہیں کہ اگر حالف نے فو معلان ہے اتنا مال واسباب کا اکثر حصد اٹھالیا تو حائث نہ ہوگا۔ امام محد کا قول ہے کہ اگر حالف محلوفہ مکان ہے اتنا مال واسباب نکال کر لے گیا کہ اس سے امور خاند داری واز دوا جی اور معاثی خرور یات کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو حائث نہ ہوگا۔ کیکن امام زقر حالف کو تحییل میمین کیلئے مہلت اور استمناء کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے نزد یک حلف کے بعد کپڑے کالیس (بہننا) اور سواری کا حالف کو تحییل میمین کیلئے مہلت اور استمناء کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے نزد یک حلف کے بعد کپڑے کالیس (بہننا) اور سواری کا حرفر اور خواہ قبل ہی کیوں نہ ہو) چنا نچے مہلت واستمناء میں حضوروری نہیں۔ لیکن احناف کے نزد کی سیمین میں میں موجودگی ہوگی۔ ہوگی تحییل میمین نامکن ہوگی۔ ہوگا نے کہی ہوگا۔ چنا نچہان صورتوں میں معمولی ساتو تف حدے کا سبب ہوگا۔ کیونکہ جوکہ کیلئے ان نزل 'اور سکونت نہ کرنے کے حلف کیلئے''نقلہ'' کے الفاظ استمال کیئے جوکہ کیل انہ پہنے کی تم کیلئے ''نواز کو ایکن کیا ہوگی ہیں۔ جواد نیل سے تو قف پر الترام حدے کا حیا نہ ہوگا۔ کیونکہ میں موجود کیا میں جودوام وہدت اور وقت کیلے تعمل میں جو کہ کلام میں خالص ابتداء کی عدمیت کا حیا نعال ہیں جودوام وہدت اور وقت کیلے تعمل میں جو کہ کیام میں خالص ابتداء کی عدمیت کا حیا ہی گا۔ وہ کیا ہوگی میں۔ جبکہ دخول وزوج میں دوام ہیں۔ جواد کیام میں خالف کے کلام میں خالوں کیا جواج کا درنہ مہلت اور استمناء ناد کی صورت درخ کیا تھا کیا کہ کیا کہ ان ہوگی کیا گارات کیا ہوگی کا مورد درخ کیا ہوگی کیا درنہ مہلت اور استماد اور استماد کی کیا کہ مورد درگی ہوگی کیا مورد درگی کی مورد درخ کیا مورد مہلت اور میک کیا مورد درخ کیا ہوگی کیا ہوگی کیا کہ کیا کہ کیا کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا کہ کورد میں کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گارات کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گیا گار کیا گار کیا

### قشم کھائی کہاس گھر میں نہیں رہوں گاخودنکل گیااورساز وسامان اس کے اہل وعیال اس میں ہیں اورلو شنے کا ارادہ بھی نہیں ہے جانث ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَسْكُنُ هَا ذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعُهُ وَاهْلُهُ فِيْهَا وَلَمْ يُرِدِالرُّجُوعَ اِلَيْهَا حَنِثَ لِآنَهُ يُعَدُّ سَاكِنًا بِبَقَاءِ اَهْ لِهِ وَمَتَاعِهِ فِيْهَا عُرْفًا فَإِنَّ السُّوْقِيَّ عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوْقِ وَيَقُولُ اَسْكُنُ سِكَّةً كَذَاوَ الْبَيْتُ وَالْمُحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ

تر جمہ .....قد وریؓ نے کہااور جس شخص نے یہ مھائی کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا پھر وہ خود نکل گیا گراس کا سامان اور اس کے متعلقین (بال بچے) اس گھر میں رہ گئے۔ساتھ ہی اس گھر میں اس کے واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ حانث ہو گیا۔ کیونکہ اس مکان میں اس کے بال بچے واسباب ہونے سے عرف میں اس گھر کا باشندہ کہلائے گا۔جیسا کہا کیک باز اری آدمی (دوکاندار مثلاً) دن بھر باز ارمیں رہتا ہے لیکن وہ پوچھنے پر کہتا ہے کہ میں فلاں گلی اور فلاں گھر میں رہتا ہوں۔ بیت اور محلّہ کا تھم دار کے تھم کے جیسا ہے۔

## قتم کھائی اس شہر میں نہیں رہوں گا تو بچے اور سامان منتقل کرنے پر موقوف نہیں

وَ لَوْ كَانَ الْيَسَفِيْنُ عَلَى الْمِصْوِلَا يُتَوَقَّفُ الْبَرُّ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْاَهْلِ فِيمَارُوِى عَنْ اَبِى يُوسُفَ لِآنَهُ لَا يُعَدُّ سَاكِئَا فِي الْمَشَوِي الْسَكُنَى الْمَعْوَبِ عَنْ الْجَوَابِ ثُمَّ قَالَ الْهُوَيْ وَالْقَرْيَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْوِفِى الصَّحِيْحِ مِنَ الْجَوَابِ ثُمَّ قَالَ الْهُوَيْفَةَ لَا لِهُ يَعْبَرُ نَقْلِ كُلِّ الْمَتَاعِ حَتَى لَوْبَقِى وَتَدَيَخْنَ لِآنَ السَّكُنَى قَدْتَبَرُ نَقْلِ الْمَتَاعِ حَتَى لَوْبَقِى وَتَدَيْخُنَ لِآنَ السَّكُنَى قَدْتَبَرُ نَقْلَ مَايَقُومُ بِهِ كَدْ خَذَا لِيَتِهِ لِآنَ وَقَالَ اللهُ لَيْعَبَرُ نَقْلَ الْكُلِّ قَدْيَتَعَلَّرُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُعْتَبُرُ نَقْلَ الْكُلِّ قَدْيَتَعَلَّرُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُعْتَبُرُ نَقْلُ مَايَقُومُ بِهِ كَدْ خَذَا لِيَتِهِ لِآنَ مَا الْمُعْرِيِلَا اللهَ مَنْوِلَ الْحَلِقِ فَاللهُ اللهَ عَنْ السَّكُنَى قَالُوا اللهَ الْمُسْجِدِ قَالُوا الْايَّسِ وَيَنْبَعِى الْوَيَا وَالْمَالُوقِ كَذَا هَذَا اللهَ فِي الزِيَادَاتِ اَنَّ مَنْ خَرَجَ بِعَيَالِهِ مِنْ مَصْوِهِ فَمَالَمُ يَتَّخِذُ وَظُنَا الْحَرَيْفَى وَظُنُهُ الْاَوَّلُ فِى حَقِّ الصَّلُوةِ كَذَا هَذَا هَذَا هَالَالَ اللهَ الْمَالُوقِ كَذَا هَذَا هَا الْمَالُوقِ كَذَا هَالَهُ الْمَالُوقِ كَذَا هَذَا هَا الْمَالُوقِ كَذَا هَالَالَ الْعَرَالُ الْعَرْيَا الْعَرَيْفِ الْمُعْلُوقِ كَذَا هَذَا هَا الْوَلَ الْمَعْمُ وَلَالُهُ الْمُعْلُوقِ كَذَا هَذَا اللهَالُوقِ كَذَا هَا الْمَالُوقِ كَذَا هَا الْمَالُوقِ كَذَا هَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالُوقُ كَذَا هَا الْعَلَى وَطُنَا الْحَرَيْفِقَى وَظُنُهُ الْاوَلُ فِي حَقِ الصَّلُوقِ كَذَا هَاللهُ الْعَلَاقُ وَالْمَالُوقِ كَذَا هَالَهُ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْتَعَلِيْهُ الْعَلَى الْمَالِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى وَالْمَالُوقِ كَذَا هَالَهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُولُوقِ كَذَا هَالِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمَالُوقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْ

ترجمہ .....اوراگریشم کھائی کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا توقعم میں بچا ہونا بال بچا اور اسباب کونتقل کرنے پر موقو ف نہیں ہے۔جیسا کہ امام ابو یوسٹ سے مروی ہے۔ کیونکہ جس شہر سے نتقل ہوگیا ہے۔ عرف میں اس شہر کا باشندہ نہیں کہلا تا ہے۔ بخلاف پہلی صورت کے اور صحح قول کے مطابق گاؤں کا تھم شہر کے تھم کے جیسا ہے۔ بھرامام اعظم نے فرمایا ہے کہتم میں بچا ہونے کے لئے گھر کے ایک ایک سامان کا منتقل کر لینا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیخ (کیل) بھی گھر میں رہ گئی تو وہ حافث ہوجائے گا۔ کیونکہ گھر میں رہائش پورے اسباب سے ثابت ہوئی تھی۔ توجب تک اس اسباب میں سے بچھ بھی وہاں باقی رہائش باقی مجھی جائے گی۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ اکثر سامان منتقل کر لینا ہی کا فی

مسجد میں منتقل کیا تو بھی تتم میں سچانہ ہوگا۔ زیادات میں اس کی دلیل مروی ہے کہ وہ خض جواپنے بال بچوں کو لیے کر دوسر کے شہر میں گیا تو نماز کے معاملہ میں (مقیم اورمسافر کےسلسلہ میں) پہلاوطن باقی رہےگا۔ جب تک کہ دوسرے کو وطن نہ بنا لے ایسا ہی ہیں ہے۔

تشری ۔۔۔۔ فی الزِیّادَاتِ اَنَّ مَن حَرَجَ اگر کسی نے بیتم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ تو اس پر بیلازم ہے کہ فوز ابلاتا خیر کے اپنا سامان دوسرے مکان میں نتقل کرنا شروع کردے تاکہ اس کی قتم پوری نہوگی دوسرے مکان میں نتقل کرنا شروع کردے تاکہ اس کی قتم پوری نہوگی اس نے اسپنے اسباب کوگلی کو چہ یا مجد میں نتقل کیا تو اس کی دلیل بدی ہے کہ جو تخص اسپنے متعلقین (بال بچوں) کو لے کردوسرے شہر چلا گیا تو نماز کے بارے میں اس کا پہلا وطن باتی رہے گا۔ جب تک کہ وہ دوسرے کو اپنا وطن نہ بنا لے۔ بس اس مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ نسب تک کہ وہ دوسرے کو اپنا وطن نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرے گھر کو اپنا دہائتی گھر نہ بنا لے جب تک اس کا پہلا گھر ہی اس کا مسئلہ میں بھی کھر جہ یا مبورکسی کے لئے بھی مستقل مسکن نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرے گھر کو اپنا دہائتی گھر نہ بنا لے جب تک اس کا پہلا گھر ہی اس کا مسئلہ کی کو چہ یا مبورکسی کے لئے بھی مستقل مسکن نہیں ہو سکتی ہے۔

#### مساكل

نمبرا کسی نے قتم کھائی کہاس مجدیث نہیں جاؤں گا۔ بعدیش جبکہ وہ مجدگرا کردوبارہ بنائی گئی اوراس میں داخل ہوا تو وہ حانث ہو گیا۔ نمبر اورا گروہ ٹوٹ بھوٹ گئی اورائے کسی نے گھر بنالیا۔ پھرائے بھی تو ژکردوبارہ مسجد بنائی گئی تواس میں داخل ہونے سے حانث نہیں ہوگا۔ نمبر اورا گراصلی مسجد میں پچھ حصہ اور بڑھایا گیا بھراس حصہ میں وہ داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا۔

نمبر اوراگریتم کھائی کہ مجدمین نہیں جاؤں گا۔ پھر کسی طرح اس کی جھت پر چلا گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا بشر طیکہ وہ عجمی یعنی وہ غیر عربی ہو۔ای برفتویٰ ہے۔

نمبر مسی نے تتم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ پھروہ سوار ہوکر یا بیدل یااس کے کہنے سے اسے کوئی اٹھا کرلے گیا تو وہ حانث ہوجائے گا۔ نمبر اورا گروہ گھوڑے پر سوارتھا کہ اچا تک گھوڑ ابدک کراس کے روکتے رہنے کے باوجودا سے اس گھر میں لے گیا تو حانث نہ ہوگا۔

نمبر اوراگرکوئی دوسرا مخض اس کواس کے عکم کے بغیراٹھا کر لے گیا تو بھی حانث نہ ہوگا۔خواہ دل سے راضی ہویا راضی نہ ہو۔خواہ روک سکتا ہویا نہیں۔عامہ شائخ کا یہی قول ہے۔اور یہی صحیح ہے۔

نبر اورا گرصرف ایک پاؤل اندرداخل کیا تو حانث ندہوگا۔ یہی میچے ہے۔

نمبر اوراگر بھسل کر پچھ گھر میں گر پڑایا ہوا کے جھو نکے نے اسے اندرگرادیا سیح بیے کہ حانث نہ ہوگا۔اورا گرکوئی اسے زبر دی لے گیا پھرنکل آیا۔ پھرا پے اختیار سے اندر گیا تو فتو کی بیہے کہ حانث ہوجائے گا۔

نمبرا قتم کھائی کہاس بیت میں داخل ندہوں گا۔اوراس کی پھونیت نہیں ہے پھروہ اس احاطہ کے اندرآیا جس میں یہ بیت واقع ہوتو حانث ندہوگا۔ مشائ نے کہا ہے کہ وہ عرب کے محاورہ کے مطابق ہے۔ یعنی ان کے محاورہ میں بیت ایک کمرہ ہے۔ اور جس میں کئی کمرے ہوں وہ منزل ہے اور جس میں کئی منزلیں ہوں وہ دار ہے۔ مگر ہمارے عرف میں دار ومنزل و بیت سب کو گھر ہی کہتے ہیں۔ اس لیئے وہ صحن میں جانے سے حانث ہوجائے گا۔اوراس پرفتو کی ہے۔ یہی مینی وفتح القدیروغیرہ فقد کی کتابوں میں فذکور ہے۔

## بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَالِكَ

ترجمہ سبب،گرے نگئے،آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی قسموں کابیان قشم کھائی کہ سجد سے نہیں نکلے گا پھرا کیک آ دمی کو حکم دیا اس نے اٹھا کر باہر کر دیا حانث ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَامَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَاخْرَجَهُ حَنِثَ لِآنَّ فِعْلَ الْمَامُوْرِمُضَافَ إِلَى الْاَمْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَارَكِبَ دَابَّةً فَحَرَجَتْ وَلَوْاَخْرَجَهُ مُكْرَهَالَمْ يَحْنَثْ لِآنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ لِعَدْمِ الْاَمْرِوَلُوْحَمَلَهُ بِرِضَاهُ لَابِاَمْرِهِ لَايَحْنَتُ فِي الصَّحِيْحِ لِآنَّ الْإِنْتِقَالَ بِالْآمْرِلَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَاء

ترجمہ .....امام محریہ نے جامع صغیر میں کہا ہے۔ کہ اگر کسی محف نے اس بات کی تم کھائی کہ میں مبجد سے باہز نہیں جاؤں گا۔ پھراس نے دوسر فیخف سے کہا ادراس نے اس محفی کو اٹھا کر مبجد سے باہر کردیا تو بیرحانث ہوگیا۔ کیونکہ جے جتم دیا گیا ہے۔ اس کا نعل تھم دینے والے کی طرف منسوب ہوا اس لئے ایسا ہوگیا کہ جیسے وہ گھوڑ ہے وغیرہ پر سوار ہوا اور وہ جانور باہر نکل گیا اب اگر کوئی شخص اسے زبر دتی باہر میں اٹھا کر باہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا کہ اس کے کہ اس نے تعلم نہیں دیا ہے۔ اور اگر دوسر اضحف اسے اس کے تعلم کے بغیر گراس کی رضا مندی سے اٹھا کر لے گیا تو بھی صبح قول میں حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ صرف دضا مندی سے تھم کے بغیر دوسر سے کی طرف فضل نشق نہیں ہوتا ہے۔

قتم کھائی کہا پنے گھرسے جنازے کے علاوہ کیلئے نہیں نکلے گا پھر جنازہ کیلئے نکلا پھردوسرا کام بھی کرلیا جانث نہیں ہوگا

قَالَ وَلَوْحَلَفَ لَا يَخُورُ جُ مِنْ دَارِهِ إِلَّا إِلَى جَنَازَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَاثُمَّ آتَى حَاجَةٌ ٱخْرَى لَمْ يَخْنَ لِآنَ الْمَوْجُوْدَ خُرُوجٌ مُسْتَثْنَى وَالْمُضِى بَعْدَ ذَالِكَ لَيْسَ بِخُرُوجٍ وَلَوْحَلَفَ لَا يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيْدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِتَ لِحُرُوجٌ مُسْتَثْنَى وَالْمُضِى بَعْدَ ذَالِكَ لَيْسَ بِخُرُوجٍ وَلَوْحَلَفَ لَا يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيْدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِتَ لِي أَنْ خُرُوجٍ وَلَوْحَلَفَ لَا يُخْرُوجُ هُوَ الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاجِلِ إِلَى الْحَارِجِ وَلَوْحَلَفَ لَا يَنْهُ عَنِي الْوَصُولِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا لَهُ وَلَوْحَلَفَ لَا يَدْهَبُ إِلَيْهَا قِيْلَ كَا لُخُرُوجٍ وَهُوَ الْآصَةُ لِآنَهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّوَالِ

ترجمہ .....اورامام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے شم کھائی کے اپنے گھر سے جنازہ میں شرکت کے علاوہ کسی اورکام کے لئے نہیں نکوں گا۔ اس کے بعدوہ جنازہ میں شرکت کے لئے لکلا پھر کسی دوسرے کام میں بھی چلا گیا تو وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا لکٹا تو صرف اس کام کے لئے ہوا جس کواس نے سنٹی کیا تھا اس کے بعد اس کا کہیں جانا گھر سے لکٹا نہیں سمجھا جائے گا اور اگر شم کھائی کہ مکہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر وہاں جانے کہ ادادہ سے نکل کرچلا مگر لوٹ آیا تو حانث ہوگیا کیونکہ مکہ میں جانے کے ادادہ سے نکلنا پایا گیا۔ اور بھی ایک شرطتی اس لئے کہ اندر کی طرف سے باہر کی طرف جد ایم وہ کہ میں واضل نہ ہوجائے وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ مکہ میں آؤں گا تو جب تک کہ وہ مکہ میں واضل نہ ہوجائے وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ مکہ میں آئے کہ اندان سے باہر کی طرف جد ایم وہ کو نہیں آئے ہوں باری تعالی ہے ف تیا فرعون فقو لا لہ یعنی اے موسی ہارون

### قتم کھائی کہ بھرہ ضرور بضر ورآؤں گا پھرندآیا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اپنی زندگی کے آخری کھات میں حانث ہوجائے گا

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَاْتِينَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَاتِهَا حَتَى مَاتَ حَنِثَ فِي الْحِوجُزْءِ مِنْ آجْزَاءِ حَيَاتِه لِآنَ الْبَرَّقُبْلَ ذَالِكَ مَرُجُوِّ وَلَوْحَلَفَ لَيَاْتِينَهُ غَدُّا إِن اسْتَطَاعَ فَهَاذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَةِ دُوْنَ الْقُدْرَةِ وَفَسَّرَهُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ إِذَا لَمْ يَمْرَضْ وَلَمْ يَمْنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجِئَى آمْرٌ لَا يَفْدِرُ عَلَى اِتْيَانِهِ فَلَمْ يَاْتِ حَنِثَ وَإِنْ عَنَى اسْتِطَاعَةَ الْوَسُرَعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَهَذَا لِآنَ حَقِيْقَةَ الْإِسْتِطَاعَةِ فِيمَايُقَارِ لُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى اللهَ عَلَى وَهَذَا لِآنَ حَقِيْقَةَ الْإِسْتِطَاعَةِ فِيمَايُقَارِ لُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى اللهُ عَلَى وَهِنَدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ اللهِ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْآوَلِ دِيَانَةً لِآلَةُ لَوْلَى حَقِيْقَةَ كَلامِه لُمَّ قِيْلَ يَصِحُ قَضَاءً آيْضًالِمَابَيَّنَا وَقِيْلَ لَايَصِحُ لِآنَة حِلَافُ الظَّاهِرِ

تشری سفال وَإِن حَلَفَ لَيُنْتِينَ الْبَصْرةَ فَلَهُ يَاتِهَا حَتَى مَاتَ حَنِثَ فِي الْجِوجُوْءِ مِن اَجُوْاءِ حَيَاتِه .....النح الرَّسى في يشم كها لَلَهُ مَا يَهِ الْبَصْرةَ فَلَهُ يَاتِهَا حَتَى مَاتَ حَنِثَ فِي الْجِوجُوْءِ مِن اَجُوْاءِ حَيَاتِه .....النح الرَّسَم كالمَ يَهِ الْمَيْتُ وَالْمَا يَهُ وَهُ الْمَالِيَةُ وَهُ الْمَالِيَةُ وَهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللللْلُهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب اليمين في النحروج والاتيان والركوب وغير ذلك ...... ٨٠ .......... اشرف الهداريشر الرود بدايي جلد شهم استطاعت قضا كميتة بين \_

## قتم کھائی کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر باہر ہیں نکلے گی اسے ایک دفعہ اجازت دے دی۔ دی وہ باہر نکلی کھردوبارہ اجازت کے بغیر باہر نکلی حانث ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَاتَخُرُجُ إِمْرَأَتُهُ اللّهِافَنِهِ فَاذَن لَهَامَوَّةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ مَوَّ أَخُرى بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنِتُ وَلَا بُدُمِنَ الْإِذْن فِي كُلِّ خُرُوجٍ لِآنَ الْمُسْتَفْنى خُرُوجٌ مَقْرُونٌ بِالْإِذْن وَمَاوَرَاءَ هُ وَاحِلٌ فِي الْحَظْرِ الْعَام وَلَوْنُوى الْإِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً لِآنَهُ مُحْتَمَلُ كَلامِه لِكِنَّهُ حِلاَث الظَّاهِ وَلَوْ قَالَ إِلَّا اَن اذَنَ لَكِ وَلَوْ اَلَ اللّهُ الْخَلُومُ الْعَامِ وَلَوْ اللّهُ الطَّاهِ وَلَوْ قَالَ إِلّا اَن اذَنَ لَكِ فَا اللّهُ الْمَوْلَةُ الْخُرُوجَةُ مَعْدَ هَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثُ لِآنَ هَلِهِ كَلَمَةٌ غَايَةٌ فَيَنتُهِى الْيَهِينُ بِهِ فَا أَذَنَ لَكِ وَلَوْ اَرَادَتِ الْمَوْلَةُ الْخُرُوجَةِ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَانتِ طَالَقٌ فَجَلستُ ثمَّ خَرَجَتُ كَمَا إِذَاقَالَ حَتَى اذَنَ لَكِ وَلَوْ اَرَادَتِ الْمَوْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَانتِ طَالَقٌ فَجَلستُ ثمَّ خَرَجَتُ كَمَا إِذَاقَالَ حَتَى اذَن لَكِ وَلَوْ اَرَادَتِ الْمَوْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَانتِ طَالَقٌ فَجَلستُ ثمَّ خَرَجَتُ كَمَا إِذَاقَالَ حَتَى اذَالِك إِنْ اَرَادَ حِلْ فَرَادَ الْمَاكِلُهُ وَاللّهُ الْمُولُومِ وَعَلْلُ لَهُ الْحُرُونُ صَوْبَة وَهُ اللّهُ الْمُولُ وَلَوْ اللّهُ الْوَلَ لَهُ الْمَاكِلُهُ اللّهُ الْوَلَومُ وَالْعَارِهِ وَوَجَهُهُ الْ مُورُونُ ضَرِبَتَهُ فِعِيدِى حَرِّفَتُومَ اللّهُ الْعَرَبَةُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْوَلُومُ اللّهُ الْوَلَالُ الْعَرْبُولُ اللّهُ الْوَلُومُ اللّهُ الْوَلَالُ الْعَلَالُ الْمَاكِلُهُ الْمُولُومُ اللّهُ الْوَلَالُ الْمُعَلِي اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْمُولُومُ اللّهُ الْعَلَالُ الْمُ الْوَلِهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولُومُ اللّهُ الْمُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولُومُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْحُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ترجمہ .... قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ ہم کھائی کہ میری ہوی میری اجازت کے بغیر باہز نہیں جائے گی بعنی اپنی عورت سے یہ کہ اگر آرم میری اجازت کے بغیر جاہر گئ تو تم کو طلاق ہوتھ ہوگی۔ ایسی قسم میں ہر بار باہر جانے کے لئے ٹی اجازت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ قسم سے بیخے کے نئی اجازت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ قسم سے بیخے کے بئے اس نے ایسی قسم سے مشتیٰ کیا ہے جو اجازت کے ساتھ ہو۔ اس لئے اجازت کے بغیر جس طرح بھی وہ جائے گی اس قسم سے میں میں اخل رہے گی ۔ اب انہ اس کے اجازت کی تعلیم میں وافل رہے گی ۔ البت اگر اس نے کہتے وقت ہی یہ نیت کی ہو کہ صرف ایک مرتبہ کی اجازت کا نی ہے۔ تو دیا نا اس کی تصدیق کی جائے گی۔ قضاء نہیں بعنی قاضی اس کی تصدیق نہیں کرےگا۔ کوئکہ ہم عنی اگر چواس کے کلام سے نکتے ہیں گر طاہر کے خلاف ہیں۔ اور اگر یوں کہا کہ اگر تم باہر آئی تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یعنی سا میارت دوں کھر ایک سے جو ایک اس وقت کے میں اجازت دوں کھرائی تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یعنی اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ریکھ اور وہ باہر گئی کھروہ دوبارہ اجازت کے بغیر ہی نکل گئی تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یعنی سے مورت کو طلاق واقع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ریکھ را لیان ) انتہا کے لئے مستعمل ہے لہذا اس کے معنی یہ ہوے کہ تمہارے نکلے پر طلاق کا تھم اس وارت دیدوں۔ اس لئے اجازت دیدی اور وہ باہر گئی کھروہ دوبارہ اجازت کے بغیر تھی کہ آگر یوں کہا کہ اگر میری اجازت دیدوں۔ اس لئے اجازت دیدوں۔ اس لئے اجازت دیدوں۔ اس لئے اجازت دیدوں۔ اس کے اجازت دیدوں۔ اس کے اجازت دیدوں۔ اس کے اجازت دیدوں۔

فائدہ ..... پس جبکہ ایک بارطلاق وے دی توقعم کی انتہاء ہوگئ۔ پھر اگر اجازت کے بغیر نگلی تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ای طرح اس لفظ میں جو مسئلہ میں مذکور ہے تھم کی انتہاء ہوجائے گی۔ اورا گرسی شخص کی ہوی نے باہر نگلنا چا ہاس وقت شوہر نے کہا کہ اگرتم باہر نگلی تو تم کو طلاق ہے۔ یہ ن کرعورت کچھ دریا پیٹھ گئے۔ پھر باہر نکل گئی تو طلاق نہیں ہوگا۔ اس طرح اگرزید نے اپنے غلام کو مارنا چا ہاس وقت خالد نے اس سے کہا کہ اگرتم نے اس غلام کو مارا تو خالد مارا تو خالد حانث نہیں ہوگا یعنی اس کا غلام آزاد ہیں ہوگا۔ اس تم کی تم کو فوری تم ویسین فوری کہا جا تا ہے۔ اس قسم کا استنباط صرف امام ابو صنیف درح نے کیا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والے نے چاہا ہے اس نکلنے اور مار نے سے جس کے گذر نے پروہ تیار ہو چکا ہے اس کے ارادہ سے روک دے۔ اور عرف میں یہی مراد ہوا کرتی ہے۔ اور تم کا اعتبار عرف پر ہوتا ہے۔

اشرف البدايش آردوبداي - جلاصهم ........ وكان والركوب وعير ذلك

### ایک آدمی نے کسی کوکہا اجلس فتغد عندی اس نے کہااگر میں ناشتہ کروں تو میراغلام آزاد پھرائیے گھر کی طرف گیااور ناشتہ کیا حانث نہیں ہوگا

لُوْ قَالَ لَهُ رَجُلَّ الْجُلِسُ فَتَغَدَّ عِنْدِى فَقَالَ اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَلْدِى حُرَّفَخَرَجَ فَرَجَعَ الى مَنْزِلِهِ وَتَغَدَّى لَمْ يَحْنَتْ لِآنَ كَلَامَهُ خُرَجَ مَ خُرَجَ الْجُوابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السُّوالِ فَيَنْصَرِفُ الَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو اللهِ وَاللهِ مِخِلَافِ مَا اِذَاقَالَ اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ لِآنَهُ وَاذَ عَلَى حَرْفِ الْمَحَوَابِ فَيُجْعَلُ مَبْتَدِنًا وَمَنْ حَلَفَ لَايَرْكَبُ وَابَّهُ فَكُلان فَرَكِبَ وَابَّةَ عَلْمَا اللَّيْنَ عَيْدُ اللهِ عَنْدَ اللهُ ا

تر جمہ .....اگرزید نے خالد سے کہا کہ آؤ بیٹھواور میر ہے ساتھ ناشتہ کھالو تو خالد نے جواب دیا اگر میں ناشتہ کھالوں تو میراغلام آزاد ہے۔ پھر خالد نے وہاں سے اٹھ کرا ہے گھر میں جاکر ناشتہ کھالیا تو حانث نہیں ہوگا۔ یعنی اس کاغلام آزاد نہیں ہوگا۔ کیونکہ خالد کا کلام زید کے جواب کے طور پر تھا۔ اس لئے اس جواب کوزید کے سوال کے مطابق سجھنا ہوگا۔ لہذا زید کے ناشتہ پر ہی اس کی شم موقوف رہے گی جس کی اس نے دعوت دی تھی۔ اس کے برخلاف آگر خالد نے جواب میں بیکہا ہوتا کہ اگر آج میں ناشتہ کھالوں تو میراغلام آزاد ہے۔ لینی اس صورت میں خالد حانث ہوکر اس کا منام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ متعین جواب سے بڑھاکر جواب دیا ہے۔ اس لئے اسے منظور پر شم کھانے والا کہا جائے گا۔

اگرمثلاً زید نے بیشم کھائی کہ میں خالد کے جانور پرسوار نہیں ہوں گا۔ پھر زید خالد کے ایسے غلام کے جانور پرسوار ہوا جے کاروبار کی اجازت دی ہوئی ہے۔ خواہ ایسا غلام کی کامتروض ہویا نہ ہوتو زید جانفہ بیٹ ہوگا۔ یہ پول ام ابوضیفہ گاہے۔ البت اگر اس غلام ہیں ہوگیا ہوتو زید ہوئی ہوں نہیں ہوگا۔ اگر چاس نے اس کی نیت بھی کی ہو۔ یعنی خالد بیاس کے غلام کے کی جانور پرسوار نہ ہونے کی نیت ہوتو بھی حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام عظم کے خزد کہ اس غلام میں مولی کی پھے بھی ملکیت نہیں ہے۔ اوراگر وہ غلام است نیادہ قرض میں والے ہوانہ ہویا اس پر پھی بھی تم ض نہ ہوتو جانو نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام عظم کے خزد کہ اس غلام میں مولی کی پہتے بھی ملکیت نہیں ہوگا۔ کو خلام است نیادہ قرض میں ہوگا۔ تاریختی ہوا کہ کو خلام است نیادہ قرض میں ہوگا۔ اور تبھی سواد ہو لیا تھا ہو اپنی کی ہوکہ خالم کے جانور پر بھی سواد نہوں گاتی جانور پر بھی سواد نہوں گاتی جانور پر بھی سواد خلام کی جانوں ہوگا۔ اور غلام کی جانوں ہوگا۔ اور غلام کی حفو میں ہوئی کی ملکیت ہوا ہوگا۔ اور غلام کی جانوں ہوگا۔ اور غلام کی ملکیت میں جو اس غلام کا جانور کہ باتوں ہوجائے گا۔ ہو کہ خالہ کا بور نہوں کا تو اور خلالے کا تی جانوں ہوگا۔ اور غلام کی حفو میں ہوتا ہوگا۔ اور غلام کی حانوں کی حلاف سے جانور کی ملکیت کا ہو گا۔ ہو کہ ہوگا۔ اور غلام کی خلام ہو تو جانوں میں جانوں ہوجائے گا۔ اگر چونیت نہ ہو۔ کیونکہ مولی کی طرف اس کی نبست ناتھ سے ہو کہ کونکہ تو میں ہوتا ہو گا۔ گر چونیت نہ کر سے ہو کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئے۔ گر چونیت نہ کر جونی کی کہ ہوگا۔ گر چونیت نہ کر جونی کی کی ہوئی کی کہ مورستے مسئلہ بیہ کہ می محتف نے ایک دوسرے کی کوئے کھانا کھاؤ۔ گر جوانا مورستے مسئلہ بیہ کہ کی محتف نے لیک دوسرے آدی کوئے کی دوسرے آدی کی مورستے مسئلہ بیہ کہ کی محتف نے لیک دوسرے آدی کوئے کھانے کی دوسرے آدی کی دوسرے کی کوئے کی کھانا کھاؤ۔ گر جوانا مورستے مسئلہ بیہ کہ کی محتف نے لیک دوسرے آدی کوئے کی کوئے دیں کی کوئے کی کھانا کھاؤ۔ گر جوانا مورستے مسئلہ بیاں آپر کی کوئے کی کھانا کھاؤ۔ گر جوانا مورستے مسئلہ کی کوئے کی کوئے کی کھی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئے کوئے کوئے کی کھی کے کوئے کوئے کی کھی کے کوئے کوئے کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کھی کوئے کی کھی کوئے کی کھی کوئے کی کوئے کوئے کی کھی کوئے کوئے کوئے کی کھی کوئے کوئے کی کوئ

باب اليمين في الحروج والاتيان والركوب وغير ذلك ....... • ٨٠ .......... اشرف الهدابيشر ٦ اردو مراتيج جلاششم کہددیا کدا گرمیں نے مبح کا کھانا کھالیا تو میراغلام آزاد ہے۔تواس صورت میں داعی کے ساتھ کھانا کھالینے سے وہ حانث ہوجائے گا۔ یعنی اس کا غلام آزاد ہوگا۔ کیونکہ متکلم کا کلام داعی کے ساتھ صبح کا کھانا کھانے کی شرط کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچیاس وقت داعی کے ساتھ صبح کا کھانا کھانے کی صورت میں شرط پائے جانے سے حدی ستازم ہوگا۔ اگر مدعونے وائی مے صح کا ناشتنہیں کیا بلکدایے گھر جا کرصح کے وقت کھانا کھایا تو حانث ند ہو گا۔اسلئے کہ میمین میں حانث ہونے کیلئے داعی کیساتھ کھانے کی شرط کا وجود ضروری ہے۔جبکہ یہاں وہ شرط موجوز نہیں۔لہذاداعی کے ساتھ کھانا کھانے کےعلاوہ اپنے گھریائسی دوسری جگد برصبح کا کھانا کھانے سےوہ حانث نہیں ہوگا۔ کیونکدداعی کی دعوت میں شریک نہونے کیلئے جواب میں مدعوك مطلق بيالفاظ الأاكرييل في صبح كا كهانا كهاناكها يا" كافي بين بعديين خواه داعى كيساتهدد وسرب وقت كا كهانا كهائ ياخودسي دوسري جكه بركهانا کھائے تو معوصانث نہ ہوگا۔اگر مدعو نے داعی کے جواب میں بیالفاظ'' آج صبح کا کھانانہیں کھاؤں گا'' کہتو وہ اس دن جہاں بھی صبح کا کھانا کھائے گا حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ مذعونے اپنے کلام میں'' آج'' کالفظ بڑھا کرداعی کے جواب کے طور پر کلام نہیں کیا۔ بلکہ اے از سرنو کر کے '' آج'' کے دن ہے مشر وط کر دیا۔ اور یہ پہلے گذر چکا ہے کہ نمین میں حانث ہونے کیلئے شرط کا وجود ستزم ہے۔ چنانچے لفظ'' آج'' کی شرط یا قید کے بعد مرعود آج" کے دن جہاں بھی صبح کا کھانا کھائے گا جانث ہوجائے گا۔ بایں وجہ کہ مرعو کے مذکورہ جملے ( آج صبح کا کھانانہیں کھاؤں گا) میں دائی کے ساتھ ناشتے کی شرط موجوز نیبس۔اسلے اگراس نے دائی کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر بھی مجمع کا کھانا کھالیا تو لفظ ''آج'' کے حوالے سے شرط موجود ہونے کے باعث اس پرحت لازم ہوگا۔ یعن اس کی شم ٹوٹ جائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر کسی نے بیشم کھائی میں فلاں (کوئی بھی مخصوص) شخص کے جانور پرسوار نہیں ہوں گا۔لیکن اس (حالف) نے محلوف علیہ کے ماذون غلام کے جانور پرسواری کرلی تو وہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک حانث نہ ہوگا قطع نظراس سے کمچلوف علیہ کا اجازت یافتہ غلام مقروض ہے یانہیں۔ کیونکہ اجازت یافتہ غلام تا حال محلوف علیہ کی غلامی ہے آزاد نہیں ہوا۔ کیکن اجازت یافتہ ہے۔اسلئے مقروض یاغیر مقروض دونوں صورتوں میں غلام کا جانورخوداس کی ملکیت میں ہوگا۔ جبکہ حالف پہنے محلوف علیہ کے جانور پرسوارنہ ہونے کی شم کھائی تھی۔

امام ابوصنیفہ یک نزدیک حالف کا ماذون فی التجارة غلام کے جانور پرسوار ہونا اسے حانث نہیں کرتا۔غلام مقروض ہویا نہ ہو۔البتہ متغزق فی القرض کی صورت میں ماذون عبد کے جانور پرسوار ہونا حالف کو حانث کردیگا۔ بایں وجہ کہ آقا کی ملکیت پہنی نبیت باقی ہے۔ چنا نچہ اس صورت یں حدث کا دارومدار حالف کی نبیت پر ہوگا۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حالف اس شرط کے ساتھ تمام صورتوں میں حانث ہوگا کہ اس نے ماذون غلام کے جانور پر سوار ہونے کی نیت کی ہو۔ کیونکہ آقا کی طرف اس کی نسبت ناتص ہے۔

امام محمدُ کا قول ہے کہ حالف پر ہرصورت میں حث لازم آئے گا۔ ماذون غلام کے جانور پرسوار ہونے کی نیت ضرور کنہیں۔ کیونکہ اس صورت میں آقا کا حقیقی ملکیت ہونا معتبر ہے۔ صاحبین ایسے غلام جو ماذون بھی ہواور مستغرق فی القرض بھی ہوآقا کی ملکیت کے حوالے سے ان دونوں (ماذون ومستغرق فی القرض کو مانع قرار نہ دینے پرشفق ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک ماذون غلام مستغرق فی القرض کی صورت ہیں صاحبین سے اختلاف رکھتے ہیں۔

## بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْآكْلِ وَالشُّرْبِ

ترجمه .... باب ، کھانے اور پینے کے بارے میں تم کھانا

## فتم کھائی کہاس مجور سے نہیں کھاؤں گااس سے مجور کا پھل مراد ہے

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسَاكُ لُ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا لِآنَهُ أَضَافَ الْيَمِيْنَ إلى مَالَايُوْكُلُ فَيَنْصَرِفَ إلَى مَا يَخُرُ جُ مِنْهُ وَهُوَ الشَّمَرُ لِآنَهُ سَبَبٌ لَهُ فَيَصْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ لَكِنَّ الشَّرُطَ آنُ لَا يَتَغَيَّرُ بِصُنْعَةٍ جَدِيْدَةٍ حَتَّى لَا يَحْنَتُ وَكَذَا إِذَا بِالنَّبِيَةِ وَالْخَلِ وَالدَّبْسِ الْمَطْبُوْخِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُوْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رَطْبًا فَاكُلُهُ لَمْ يَحْنَثُ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَاكُلُ مِنْ هَذَا الرَّطْبِ الْمَعْبُونِ وَكَذَا اللَّبَنِ فَصَارَتَمْرًا الْإِبَنُ شِيْرَازًا لَمْ يَحْنَثُ لِآنَ صِفَةَ الْبُسُورَةِ وَالرَّطُوبَةِ دَاعِيَةٌ إِلَى الْيَمِيْنِ وَكَذَا كُونُهُ لَبَنًا فَيَتَقَيَّدُهِ وَلِآنَ اللَّبَنَ مَا كُولٌ فَلَا يَنْصَرِفُ الْيَمِيْنِ وَكَذَا إِلَى مَا يُتَخَدُ مِنْهُ

ترجمہ .....قد دری اسے کہ اگر کسی نے بیشم کھائی کہ بیں اس درخت ہے تہیں کھاؤں گا۔ تو بیشم اس کے بھلوں سے متعلق ہوگی۔ کیونکہ اس نے جو خو دنہیں کھائی جاتی ہے۔ اس لئے بجاز اس شم کا تعلق ایسی چیز وں سے ہو جائے گا جو اس درخت سے کھانے کے قابل بیدا ہواور وہ اس کا بھل ہے کیونکہ درخت ہی ان بھلوں کے بیدا ہونے اور بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس بے بجاز اسب بول کھانے کے قابل بیدا ہواور وہ اس کا بھل ہے کیونکہ درخت ہی ان بھلوں کے بیدا ہونے اور بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس بے بجاز اسب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہوتا ہے۔ لیکن بھل سے جانث ہونے میں شرط بیہ ہوگا۔ اور اگر تم کھائی کہ میں اس درخت کے گدر (اوھ کہا گئور کے ایک میں اس درخت کے گدر (اوھ کیا ٹیون بھل نہیں کھاؤں گا۔ پھر را اس درطب یعنی تازہ بھی ہوئے ۔ پھر ہارہ سے بھائی کہ میں اس درطب یعنی تازہ ہے ہوئے بھو ہا۔ اس مرح اگر بیشم کھاؤں کہ میں اس درطب یعنی تازہ ہے ہوئے بھو ہا۔ اس دودھ کا شیر ازہ ہونے کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا۔ کیونکہ دودھ کا تیران ہونے کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا۔ کیونکہ دودھ کا تیران ہونے کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا۔ کیونکہ دودھ دھود کھایا جاتا ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر ایسی کے بین ہوئے کی جو دودھ دھور کھایا جاتا ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر ایسی کی جائے گی جو دودھ دھور کھایا جاتا ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر ایسی کی جائے گی جو دودھ دھور کھایا جاتا ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر اس کی جن شامل نہیں کی جائے گی جو دودھ سے بنائی جاتی ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر اس کے بین اس کی جائے گی جو دودھ دھور دھور دھور کھایا جاتا ہے۔ اس لئے تسم میں اس سے پھر کر اس کی جن شامل نہیں کی جائے گی جو دودھ سے بنائی جاتی ہے۔

تشریح ..... حاصل کلام یہ کدا گرکسی چیز کے نہ کھانے کی تتم کھائی مثلاً تھجوریا دودھ تو جس صفت پریہ چیزیں ہیں اس وقت تک تتم محدود ہوگی جب ان کی صفت میں تبدیلی آئے گی۔ بایں طور کہ تھجور خشک ہوگئی یا دودھ سے ملائی یا برنی وغیرہ بنالی تو اب حالف کھانے سے حانث نہ ہوگا۔

### قتم کھائی کہاس بیجے سے یا جوان سے کلام نہیں کرے گا پھر بوڑھا ہونے کے بعد کلام کیا جانث ہوجائے گا

بِسِجَلَافِ مَااِذَا حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ هَذَا الصَّبِيَّ اَوْهَذَا الشَّابُ فَكَلَمَهُ بَعْدَ مَاشَاخَ لِآنَ هِجُرَانَ الْمُسْلِمَ بِمَنْعِ الْسَّرُعِ وَلَوْحَلَفَ لَا يَاكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَاكَلَ بَعْدَ الْسَكَلَامِ مَنْهِيَّ عَنْهُ الْحَمَلِ فَاكَلَ بَعْدَ مَاصَارَ كَبْشًا حَنِثَ لِآنَ صِفَةَ الصَّغِوفِي هَذَا لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِيْنِ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ اكْتَرُ إِمْتِنَا عُاعَنْ مَاصَارَ كَبْشًا حَنِثَ لِآنَ صِفَةَ الصَّغَوِفِي هِذَا لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِيْنِ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ اكْتَرُ إِمْتِنَا عُاعَنْ

ترجمہ .....اس کے برخلاف اگریتم کھائی کہ میں اس بچہ یا اس نوان ہے بات نہیں کروں گا۔ پھراس کے بوڑھے ہونے کے بعد بات کی تو بھی مانٹ ہوجائے گا(۔حالا نکہ ندکورہ قاعدہ کے مطابق اس می کا اثرا س کے بچین یا اس کی جوانی ہی تک باقی رکھاجائے لیکن شریعت نے اس صفت کا اعتبار نہیں کیا اعتبار نہیں کیا اعتبار نہیں کیا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور اگریت میں صفت کو ہم کا باعث قرار دینے کا اعتبار نہیں کیا گوشت کھائی تو اور اگریت میں اس بحری کے بچہ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھروہ جب بڑھ کر پورا بحرایا مینڈھا ہوگیا تب اس کا گوشت کھائیا تو حانث ہوجا۔ نے گا۔ کیونکہ جو شخص ایسے بچہ کے گوشت سے انکار کے اور اس کے بڑے ہوجانے کے بعد اوڑھے (بدمزہ) گوشت سے ایوہ انکار کے گا۔ مادہ کا دو انکار کرے گا۔ مادہ کا دو انکار کرے گا۔

تشری سیمین کے باب میں بیاصول سلیم شدہ ہے کہ یمین کے انعقاد کا دارو مدار عرف عام پر ہے۔ چنانچے یمین پر بنی الفاظ جس معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ جسم کو بھی اسی معنی و مفہوم پر محمول کیا جائے گا۔ اور حمل کی حالت میں گوشت کھانے کہ جسم عرف عام میں قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی کلام جسی (پھر سے بات نہ کرنے) کی قسم کی طرح مسلمان سے کلام نہ کرنے کی ممانعت پر شمل کوئی سرت کھی مرجود ہے۔ اسلیم سلیم سے پیدا ہوئے والے نیز یا نوز ائیدہ بچ کا گوشت کھانے سے وہ حائث ہوگا۔ بخلاف مینٹر ھے کے کہ عرف عام میں اس کا گوشت کھانے جائے تھا۔ اسلیم کی بڑی اوجود عرف عام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا گوشت کھانے ہے۔ اسلیم سے پیدا جائے گا۔ بایں وجہ کہمل سے پیدا شدہ بچ میں مینٹر ھے کی صفت موجود نہیں۔ لہذا حلف کا انعقاد مینٹر ھے کے گوشت کھانے پر ہوگا۔ جمل سے پیدا شدہ بچ کے گوشت کھانے پر ہوگا۔ حمل سے پیدا شدہ بچ کے گوشت کھانے پر ہوگا۔ حمل سے پیدا گوشت کھانے کہ ہوئے گا۔ کیونکہ دے کیلے ضروری ہے کہ کیل میمین کی شرط موجود نہ ہو۔ مینٹر ھے کا گوشت کھانے ہوئے گا۔ کیونکہ دے کیلے ضروری ہے کہ کیل میمین کی شرط موجود نہ ہو۔ مینٹر ھے کا گوشت کھانے ہوئے گا۔ کیونکہ کوئی کی کوئی کا گوشت کھانے کی تھیل میمین کی شرط موجود نہ ہو۔ مینٹر ھے کا گوشت کھانے ہوئے گا۔ کیونکہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کیا ہوئے گا۔ اب کی جائی کی خال ہوئی کی کھانی نے حائے گا۔ بابندادنٹ لازم نہ آئے گا۔

### فتم کھائی کہ بسرنہیں کھائے گا پھررطب کھالیں حانث نہیں ہوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ بُسُرًا فَاكُلَ رَطْبًا لَمْ يَخْنَثْ لِآنَهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا اَوْبُسُرًا اَوْجَلَفَ لَا يَاكُلُ رُطَبًا وَلَابُسُرِ اَفَاكُلُ رُطَبًا وَلَابُسُرِ الْمُذَنَّبِ يَعْنِى بِالْبُسْرِ الْمُذَنَّبِ وَعُنَى الرُّطُبَ الْمُذَنَّبِ يَعْنَى بِالْبُسْرِ الْمُذَنَّبِ يَعْنَى بِالْبُسْرِ الْمُذَنَّبِ وَلَا فَصَارَ كَمَا وَلَافِى الْبُسُرِ الْمُذَنَّبُ يُسَمَّى رُطَبًا وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبُ يُسَمِّى بُسُرًا فَصَارَ كَمَا إِذَاكَانَ الْيَمِيْنُ عَلَى الشَّرَاءِ وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنَّبَ مَا يَكُونُ فِى ذَنْهِ قَلِيْلٌ بُسْرٍ وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبُ عَلَى عَكْسِهِ فَيَكُونُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُعِلِي الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحْمَلِيَةُ الْمُعْمِلُهُ الْمُحْمِلُهُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحَلِقُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمَلِ الْمُحْمِلِهُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمَلِقُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمُ الْمُحْمُلِعُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُكُولُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُلِكُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمِلُكُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ ا

ترجمہ .....اگر کسی نہ یتم کھائی کہ میں بسریعن ادھ کے پھل نہیں کھاؤں گا۔گراس نے تازہ بالکل پکا ہوا کھالیا تو حائث نہیں ہوگا کیونکہ وہ اوھ پکا نہیں ہے (۔جیسے یہ کہا کہ میں کچا آمنہیں کھاؤں گا تو پکا ہوا آم کھالینے سے حائث نہیں ہوگا۔ای طرح اگریشہ کھائی کہ میں کھٹا آمنہیں کھاؤں گا تو پٹھے آم کھانے سے وہ حائث نہیں ہوگا۔) یا یتم کھائی کہادھ پکا (بسر) یا پکا ہوا تازہ (رطب) نہیں کھاؤں گا۔یا یتم کھائی کہ ندرطب کھاؤں گا اور نہ بسر کھاؤں گالیکن اس نے مذنب (لیعنی وہ چھوہارہ جودم کی طرف سے یک چکا ہواور باتی ابھی ادھ کچا ہو) کھالیا۔ تو امام ابوصنیفہ کے زدیک اس کے اشرف الہدایشر تاردوہ ایہ الیمن فی الاکل و آگئیر ب کھانے سے ماری سیس مانٹ ہیں ہوگا۔ جبکہ یشم کھائی ہو کہ رطب ہیں کھاؤں گا۔ اور کھانے سے حانث ہوجائے گا۔ کین صاحبین نے کہا ہے کہ رطب کی صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ جبکہ یشم کھائی ہو کہ بر نہیں کھاؤں گا۔ کیونکہ رطب ندنب کورطب ہی کہتے ہیں۔ اور بسر ندنب کو بسر کہتے ہیں۔ اور بسر ندنب کو بسر کہتے ہیں۔ اور امام ابوحنیف کی دلیل میں ہی ہیں۔ تو کھانے کے سلسلہ کی شم ایسی ہوگئی جیسے خرید نے گئی مہوتی ہے۔ جس کی بحث آئندہ مسئلہ میں آئے گی۔ اور امام ابوحنیف کی دلیل میں ہی رطب ندنب وہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا کھانا والا ہوگیا۔ اور کھانے ہرا کی کا ممہوتا میں جو حصہ کیچے یا بیکی کا کم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کیچے میں جو حصہ کیچے یا بیکی کا کم ہوتا ہے وہ دنیا دہ کے تابع ہوجا تا ہے۔ یعنی خرید نے برقیاس نہ ہوگا۔

## قتم کھائی که رطب نہیں خریدوں گا پھر بسر کا خوشہ خرید لیاجس مین رطب بھی تھیں حانث نہیں ہوگا

وَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى رَطْبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ بُسْرِفِيْهَا رُطَبٌ لَا يَحْنَتُ لِآنَ الشِّرَاءَ يُصَادِفُ الْجُمْلَةَ وَالْمَغْلُوبُ تَابِعٌ وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْآكُلِ يَحْنَتُ لِآنَ الْآكُلَ يُصَادِفُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كُلِّ مِنْهُمَا مَقْصُوْدًا وَصَازَ كَابِعٌ وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِيْنُ عَلَى الْآكُلِ يَحْنَتُ فِى الْآكُلِ دُونَ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِى شَعِيْرًا اَوْلَا يَاكُلُهُ فَاشْتَرَى حِنْطَةً فِيْهَا حَبَّاتُ شَعِيْرٍ وَ اكْلَهَا يَحْنَتُ فِى الْآكُلِ دُونَ الشِّرَاءِ لِمَا قُلْنَا

تر جہہ .....اوراگر بیتم کھائی کہ رطب نہیں خریدوں گا پھراس نے بسر یعن گرر چھواروں کا خوشہ خرید لیا جس میں رطب یعن پختہ بھی تھوڑے ہیں تو حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ خرید لیا جس میں رطب نہیں حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ خرید لیا جو جا نمیں گے۔ اوراگر قتم کھانے پر ہوتی یعنی رطب نہیں کھاؤں گا پھرا گرگدرخوشہ کے اندر سے رطب کو بھی جاتا ہے قو حانث ہوجاتا۔ کیونکہ کھانا تو ایک کے بعدا کیکھایا جاتا ہے۔ اس لئے کھانے میں رطب اور اسر ہرایک مقصود ہوا۔ یعنی اس میں سے کوئی تابع نہ ہوگا۔ اور بیابیا ہوگیا جیسے تسم کھائی کہ میں شعیر یعنی جو نہیں خریدوں گایا ہے تم کھائی کہ جو نہیں کھاؤں گا پھر گیہوں خریدے۔ جن میں جو کے بچھ دانے بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور جو کے ساتھ گیہوں کو کھالیا تو کھانے سے حانث ہوجائے گا۔ کین خرید نے سے حانث ہوجائے گا۔ کین خرید نے سے حانث ہوجائے گا۔ کین خرید نے سے حانث ہو جائے گا۔ کین خرید نے سے حانث نہیں ہوگا۔ اور کی بتائی ہوئی دلیل کی وجہ ہے۔

فا کرہ .....یعن خریداری توسب کی ایک ساتھ ہوتی ہے اس لئے جب گیہوں زیادہ ہیں تو انہیں کی خریداری ہوگی اور جو کاخرید نائبیں کیا جائے گا۔ لیکن کھانے میں ہرطرح کادانہ مقصود ہوتا ہے اس لئے گیہوں کے ساتھ جو کا کھانا بھی مقصود ہوا۔ اس لئے حانث ہوجائے گا۔

### قتىم اٹھائى گوشت نہيں كھاؤں گا پھرمچھلى كا گوشت كھالىيا جانث نہيں ہوگا

قَالَ وَلَىٰ حَلَفَ لَا يَا كُلُ لَحْمًا فَاكُلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَثُ لِآنَهُ يُسَمَّى لَحُمَّافِى الْفُوْرِانِ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانَ اَنَّ التَّسْمِيَةَ مَجَازِيَةً لِآنَ اللَّحْمَ مَنْشَأَهُ مِنَ الدَّمِ وَلادَمَ فِيْهِ لِسُكُونِهِ فِى الْمَاءِ وَإِنْ اَكُلَ لَحْمَ حَقِيْقِيٌ إِلَّا اَللَّهُ مَرَامٌ وَالْيَمِيْنُ قَدْيُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنَ وَإِنْ اَكُلَ لَحْمَ حَقِيْقِيٌ إِلَّا اَنَّهُ حَرَامٌ وَالْيَمِيْنُ قَدْيُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَرَامِ وَكَلَذَا إِذَا اَكُلَ كَبِدًا اَوْكُورُشًا لِآنَةً لَحْمٌ حَقِيْقَةً فَإِنْ نُمُوّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ السِّعْمَالَ اللَّحْمِ وَقِيْلَ فِي عُرُونِنَا لَا يَحْدَلُ لِا يُعَدُّلُ لَحُمَّا

ترجمه ....ام محد في جامع صغير مين فرمايا باورا كركس في يتم كهائي كه مين كوشت نبين كهاؤل كالكراس في محيل كا كوشت كهاليا تو حانث نبين

فأكده ....بعض فقباء نے كہاہے كما كرفتم كھانے والامسلمان موتو حانث ند ہوگا۔اوريبي قول سيح ہے۔

ای طرح اگراس نے جانور کی کیجی یا اوجھڑی کھالی تو بھی حانث ہوجائے گا کیونکہ حقیقت میں بیھی گوشت ہی ہے۔ کیونکہ اس کی بیدائش خون سے ہے۔ادر گوشت ہی کی طرح اس کا استعال بھی ہوتا ہے۔۔اور بعض فقہانے کہا ہے کہ بیرحانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمارے عرف میں وہ گوشت میں شانبیں ہوتی ہے۔

فا كده ..... يعنى كليجى يا اوجعرى ياتلى مهار يعرف مين كوشت نبين كهلاتى بداس لئے قتم كھانے والا حانث نبيس موگا۔ (الخلاصه المحيط) اور يېن سيح مونا جائے۔

تشری کے سن فائدہ سسگوشت کی پیدائش خون سے ہے۔ اور مجھلی میں خون نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پانی میں رہتی ہے۔ اور عرف میں مطلق گوشت خرید نے میں مجھلی کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ اور قرآن میں پہاڑ کوئٹ اور زمین کوفرش فر مایا۔ حالا نکہ جس نے سم کھائی کہ میں فرش یا بیٹے پر نہیں بیٹھوں گاوہ زمین یا پہاڑی پر بیٹھنے سے بالا تفاق حادث نہیں ہوگا۔ گر جب کہ اس کی نیت کی ہو۔ تو اگر گوشت میں مجھلی کے گوشت کی نیت ہوتو امام ابوصنے نئے گئے نزد کی بھی حادث ہوجائے گا۔

#### مساكل

اورا گرکچا گوشت کھایا تو ایک قول میں حانث ہوجائے گا۔ امام شافعی واحمد رحمۃ اللہ علیہا کا قول بھی یہی ہے۔ اور دوسر بےقول میں حانث نہیں ہو گا اور امام مالک کا یہی قول ہے۔ اورا گرسری و پائے کھائے تو حانث ہوگا۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اورا گرول کھایا تو ہمار نے زدیک حانث ہوگا۔ کیس میں چربی اور چکتی کی بھی نیت کی تو حانث ہوگا ور زنہیں۔ امام موگا۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک حانث نہ ہوگا۔ اورا گراس نے گوشت نہ کھانے کی تسم میں چربی اور چکتی کی بھی نیت کی تو حانث ہوگا ور زنہیں۔ امام شافعی واحد کا بھی یہی قول ہے۔ اور اگر پیٹھ کی چربی کھائی تو وہ بھی گوشت کے تھم میں ہے۔ یعنی حانث ہوگا۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

### فتم کھائی چربی نہ کھائے گانہ خریدے گا کونی چربی مرادہوگی

قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ اَوْلَا يَشْتَرِى شَـحْسَمَالَمْ يَـحْنَثْ إِلَّافِى شَحْمِ الْبَطْنِ عِنْدَ آبِى حَنِفَة وَقَالَا يَحْنَتُ فِى شَخْمِ الطَّهْ وِ الدَّوْبُ بِالنَّارِولَةُ اَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقَةً الشَّحْمِ فِيْهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِولَةُ اَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقَةً الاَتَرِى اَنَّهُ يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اَسْتِعْمَالَةُ وَيَحْصُلُ بِهِ قُوَّتُهُ وَلِهِلْذَا يَحْنِثُ بِاكْلِهِ فِى الْيَمِيْنِ عَلَى اَكُلِ اللَّهُ مِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِ وَلَيْ اللَّهُ وَيَحْمُلُ اللَّهُ وَيَحْمُلُ اللَّهُ وَيَعْمَالَةُ وَيَحْمُلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ الْحُمَّا اَوْشَحْمًا فَاشْتَرَى الْلَهُ الْمَالَ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَحْمًا اَوْشَحْمًا فَاشْتَرَى الْلَهُ الْمَالَ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَحْمًا اَوْشَحْمًا فَاشْتَرَى الْلَهُ الْمَالَ اللَّهُ وَالشَّحُومُ وَالشُّحُومُ وَالشُّحُومُ وَالشُّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّعُومُ وَالشَّعُومُ وَالسُّعُومُ وَالسُّعُمَلُ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَهُ مَلُ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَحُمًّا اَوْشَحْمًا فَاشْتَرَى الْيَةً اَوْاكَلَهَا لَمْ يَحْنِثُ لِاللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَحُمَّا وَلَا يَعْرُبِيَّةُ فَا اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَاحُمًا اَوْشَحْمًا فَاشْتَرَى الْمَالَ اللَّهُ وَلَا يَاكُلُ لَحُمَّا الْوَلَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّيْ وَلَا يَاكُلُ لَهُ مَا اللَّهُ الْمَالِيْلُ اللَّهُ فَى الْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولِ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولُ اللْمُولِ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِى الْ

ترجمه .....امام محدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے رقتم کھائی کہ میں حربی نہیں مکداو ا مگام نہیں خرمدوں گا۔ توامام ابو صنیفہ کے نز دیک وہ

پیٹ کی چربی کے سواکس دوسری چربی کے کھانے یا خرید نے میں حانث نہیں ہوگا۔ اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ پیٹے کی چربی میں بھی حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ پیٹے کی چربی ایک طرح کا چربیلا گوشت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں چربی کی خاصیت پائی جاتی ہے لینی وہ گوشت آگ سے پکھل جاتا ہے۔ اور امام ابوحنیف کی دلیل بیہ ہے کہ وہ در حقیقت گوشت ہے کیا نہیں ویصفے کہ وہ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اور گوشت ہی کی طرح استعال بھی کیا جاتا ہے۔ اور گوشت ہی کی قوت بھی دیتا ہے۔ اس لئے اگر یہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اسے کھالیا تو حانث ہوجا کے گا۔ اور اگر یہ حتم کھائی کہ میں گوشت نہیں چربی نہیں جو بی نہیں ہوتا ہے۔ اور الحق فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ انتظاف اس صورت میں ہے کہ جب عربی میں جب کہ جب عربی میں جب کہ جب عربی میں جب کہ اور اگر میش کے کہ بیان تک کہ یہ میں گوشت یا چربی نہیں خریدوں گایا نہیں کھاؤں گا گھراس نے دنبہ کی چکتی خالف تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ یہ تیسری قتم ہے یہاں تک کہ یہ میں گوشت یا چربی نہیں خریدوں گا کیونکہ یہ تیسری قتم ہے یہاں تک کہ یہ چکتی خالف گوشت یا چربی گوشت یا چربی گوشت یا چربی کی طرح استعال نہیں کی جاتی ہے۔

فا کدہ .....اوراگرفتم کھائی کہ بمری کا گوشت نہیں کھاؤں گا پھر بھیٹریا دنبہ کا گوشت کھالیا تو حانث ہوجائے گا۔اس پرفتو کی ہےاوراگریتم کھائی کے گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھر بھینس کا گوشت کھالیا تو حانث نہیں ہوگا۔

تشری کے سسامام ابو حنیفہ اورصاحبین کے درمیان پیٹھ کی چر بی تھم (الظہر کالفظ کہنے میں) اختلاف ہے یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیٹ کی چر بی کے سوائے کسی چر بی میں حانث نہیں ہوگا۔اورصاحبین نے فرمایا کہ پیٹھ کی چر بی میں بھی حانث ہوجائے گا۔اوراگرفاری میں لفظ پیکہا تو بیلفظ کسی حال میں شخم الظہر پرواقع نہیں ہوتا ہے۔

فا کدہ .....امام ابوصنیفہ گا قول ہی صحیح ہے۔الذخیرہ اور طحادی نے کہا ہے کہ یہی قول امام محد وامام شافعی وامام مالک رحمتہ الله علیهم کا ہے۔اورا گراس نے پیٹیمی چربی کی بھی نیت کی ہوتو بالا تفاق حانث ہوجائے گا۔اور کافی میں ہے کہ چربی چارتشم کی ہوتی ہے۔

نمبرا پیٹھ کی چربی۔ نمبر وہ چربی جوہڈی سے ملی ہوتی ہے۔ نمبرا وہ چربی جو آنتوں پر ہوتی ہے۔ ائمہ کا مذکورہ اختلاف ان ہی تیوں قسموں میں ہے۔ نمبر پیٹ کی چربی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

### قتم کھائی کہاس گندم کونہیں کھاؤں گا چبائے بغیر کھانے سے حانث نہیں ہوگا

وَمَنْ حَلَفَ لَايَاكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَخْنِثُ حَتَّى يَقْضِمَهَا وَلَوْ اَكُلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَخْنِثُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا كَمْ يَخْنِثُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ اَنَّ لَهُ حَقِيْقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فَإِنَّهَا تُغْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُقْلَى وَتُوْلِكُ فِي وَالْمُعَا وَلَيْ مَاهُوا الْاصْلُ عِنْدَهُ وَلَوْقَضَمَهَا حَنَثَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِعُمُومُ الْمَجَاذِ كَمَا إِذَاحَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِقُلَانِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنَثَ آيْضًا

ترجمہ ۔۔۔۔۔ اگر کی نے تم کھائی کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا تو جب تک اس کو چبا کرنہیں کھائے گاوہ حائث نہیں ہوگا۔اورا کر گیہوں کے

آئے سے روٹی پکا کر کھائی تو بھی امام ابو حنیفہ کے نز دیک حائث نہیں ہوگا۔لین صاحبین ؒ نے فر مایا کہا گراس کی روٹی بھی کھائی جب بھی حائث ہو

جائے گا۔ کیونکہ عرف میں اس تتم سے روٹی کھانا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کی روٹی بھی نہیں کھاؤں گا۔اور امام ابو حنیفہ گی دلیل میہ کہ گیہوں

مھانے کے حقیق معن بھی مستعمل ہیں۔ کیونکہ گیہوں ابال کراور بھون کر چبا کر بھی کھائے جاتے ہیں۔اور جو حقیقت مستعمل ہووہ متعارف بجازے
اعلی وارفع ہوتی ہے۔جبیا کہ امام اعظم ہے نز دیک اصل مقرر ہے۔اوراگراسے چبا کر کھایا تو صاحبین ؒ کے نز دیک بھی عمومًا مجاز کی وجہ سے حائث ہو

تشری مسلم بیت که اگر کسی محف نے تسم کھائی۔ میں گندم نہیں کھاؤں گا۔ تو دہ اس دفت تک حانث ندہ وگا۔ جب تک اسے چبا کرند کھائے۔ کیونکہ کسی چیز کو کھانے کا تمل اس دفت واقع ہوگا۔ جب اسے چبایا جائے۔'اکل'( کھانا) بھی ایک تمل ہے۔ اس کیلئے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ا۔ چبانا ۲۔ نگلنا ۳۔ ایصال فی الجوف (پہیٹ میں پہنچانا)

ندکوره صورت میں امم ابوطنیفہ آورصاحبین (امام ابو یوسف آورام محمد ) کے مابین اختلاف ہے۔ مجو شاختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی (حقیقی اور مجازی) مراد لئے جا سکتے ہوں تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک وہ لفظ حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا۔ جبکہ صاحبین اسے مجازی معنی کیلئے معنی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ 'اکل''کے حقیقی معنی چبا کر کھانے کے متقاضی ہیں۔اسلئے امام ابوطنیفہ کے نزدیک جب تک گندم چبا کر نہ کھائی جائے گی۔ اس وقت تک حالف پر حث مستزم نہ ہوگا۔ خواہ وہ گندم ابلی ہوئی ہوئی ہوئی کیونکہ یہ چبا کر کھائی جاتی ہے۔ ابندا ''اکل'' کا حقیقی معنی (یہاں پر) زیادہ قابل ترجے ہے۔

### فتم کھائی اس آٹے ہے نہیں کھائے گا پھراس کی روٹی کھالی حانث ہوجائے گا

قَالَ وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَلَا الدَّقِيْقِ فَاكُلَ مِنْ خُبْزِهِ حَنَتَ لِاَنَّ عَيْنَهُ غَيْرُ مَاكُولِ فَانْصَرَفَ اللَّي مَايُتَّخَذُ مِنْهُ وَلَوْ الْسَتَقَّةُ كَمَا هُوَلَا يَخْرُ فَوَ الصَّحِيْحُ لِتَعَيُّنِ الْمَجَازِ مُرَادًا وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزُ افْيَمِيْنَهُ عَلَى مَايُعْتَادُ اَهْلُ الْمَعْرَاكُلُهُ خُبْزُ اوَ ذَالِكَ خُبْزُ الْحِيْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِاَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْبُلْدُانَ وَلَوْاكَلَ مِنْ خُبْزِ الْقَطَائِفِ الْمَعْرَاكُ لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

ترجمہ .....قد وریؓ نے کہاہے کہ۔اگر کسی نے بیتم کھائی کہ میں اس آئے ہے نہیں کھاؤں گا۔ پھراس کی کجی ہوئی روٹی کھائی تو حانث ہوجائے گا
کیونکہ آٹا بعینہ نہیں کھایا جاتا ہے۔اس لئے اس آئے ہے جو چیز بنا کر کھائی جائے گی وہی مراد ہوگی۔اوراگر آئے کواس طرح پھا نک کر کھالیایا منہ
میں رکھ کرنگل لیا تو حانث نہیں ہوگا۔ یہی قول صحح ہے۔ کیونکہ اس جگہ بجازی معنی ہی مراد لینا متعین ہے۔اوراگر بیتم کھائی کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا
تو اس تیم میں وہی روٹی واجل ہوگی جوعم ما اور عاد تا اس شہر میں کھائی جاتی ہو۔اور وہ جو یا گیہوں کی روٹی ہوئی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا۔
کھائی جاتی ہیں۔اوراگر قطائف (چار مغز یعنی کھیرا۔ کدو خربوزہ۔ گڑی اور بادام کے بیجوں کے مغز) سے تیار کی ہوئی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا۔
کیونکہ عموم ااسے مطلقاً روٹی نہیں کہتے ہیں۔لیکن اگر اس کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ کہنے والے کے کلام کے بیم عنی بھی مراد لئے جا
کیونکہ عموم اسے مطلقاً روٹی نہیں کہتے ہیں۔لیکن اگر اس کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ کہنے والوں میں اس کی عادت نہیں ہے۔اوراگر
سے ہیں۔اس طرح اگر اس نے عراق میں چاول کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں کے رہنے والوں میں اس کی عادت نہیں ہے۔اوراگر
میں اور اگر طرح اگر اس نے عراق میں چاول کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں کے رہنے والوں میں اس کی عادت نہیں ہوگا۔
میم کھانے والا طبر ستان کا یا کسی ایسے شہر کا رہنے والا ہوجن کا کھانا چاول ہوتا ہے تو حانث ہوجائے گا۔

### فتم کھائی بھنا ہوانہیں کھائے گا گوشت مراد ہوگا

وَلَوْحَلَفَ لَايَأْكُلُ الشِّوَاءَ فَهُو عَلَى اللَّحْمِ دُوْنَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِلِآنَّهُ يُرَادُبِهِ اللَّحْمُ الْمَشُوعُ عِنْدَ

اش الهدايش الدود البيس المدعث المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا الما والشوب المون في الاكل والشوب المؤخلة والآ أن يَسُوب المَكَان الْحَقِيْقَةِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلَى مَا يُطْلَقُ وَانْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهَا اللَّهُ مَا التَّعْمِيْمَ مُتَعَدَّدٌ فَيُصُوفُ إِلَى خَاصِ هُومُتَعَازُفٌ وَهُوا اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِالْمَاءِ إِلَّا إِذَانُواى غَيْرَ ذَالِكَ لِآنًا فِيْهِ تَشْدِيْدًا وَإِنْ اكلَ مِنْ مَرَقِهِ يَحْنِثُ لِمَا فِيْهِ مِنْ اَجْزَاءِ اللَّحْمِ وَالاَنَّةُ يُسَمِّى طَبِيْخًا

ترجمہ .....اوراگریشم کھائی کہ میں بھنا ہوائییں کھاؤں گا۔ تو اس کا اطلاق فقط گوشت پر ہوگا۔ اور بیکن اور گاجر وشکر قد پر ٹہیں ہوگا۔ کیونکہ جرف بھنا ہوا کہنے ہے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے انڈے وغیرہ بھنے ہوئے کی نیت کی ہوتو حقیقی معنی پائے جانے کی وجہ سے نیت کے مطابق قسم واقع ہو جائے گی۔ اور اگریشم کھائی کہ میں طبخ لینی پکائی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو اس قسم کا اطلاق پکائے ہوئے گوشت پر ہوگا۔ یہ استحسانی تھم عرف کے اعتبار سے ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہوئی چیز کوشم میں داخل رکھنا مشکل ہے اس لئے اس کے خاص معنی ہی مراو لئے جائیں گے۔ جورانگج ہوں یعنی پانی میں پکایا ہوا گوشت ۔ لیکن اگر اس نے گوشت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی بات کی تصدیق جائیں گے۔ جورانگج ہوں یعنی پانی میں پکایا ہوا گوشت ۔ لیکن اگر اس نے گوشت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ ایں ہوئی گوشت کے اجزاء پائے جائے ہیں۔ اس لئے اسے بھی طبخ کہا جاتا ہے۔

گا۔ کیونکہ اس میں بھی گوشت کے اجزاء پائے جائے ہیں۔ اس لئے اسے بھی طبخ کہا جاتا ہے۔

تشری مصل بیکتم کے الفاظ سے وہ منی مراد لیئے جائیں مے جوعرف، میں معتبر ہوں اوران کارواج ہوشری یا لغوی معنی غیر معتبر ہوں گے۔ قسم کھائی کہ سرنہیں کھائے گا سر کا اطلاق سریر ہوگا

وَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤُسَ فَيَمِيْنُهُ عَلَى مَايُكُبَسُ فِى التَّنَالِيْرِ وَيُبَاعُ فِى الْمِصْرِويُقَالُ يَكُنِسُ وَ فِى الْجَامِعِ الْحَسْفِيْرِ وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْكُلُ وَأَسَّافَهُوَ عَلَى رُؤْسِ الْبَقَرِوالْغَنَمِ عِنْدَابِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ عَلَى الْعَنْمِ خَاصَّةً وَفِي وَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِ مَا فِي الْعَنَمِ حَاصَّةً وَفِي زَمَانِنَا الْعُرْفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِمَا فِي الْعَنَمِ حَاصَّةً وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَى عَلَى حَسْبِ الْعَادَةِ كَمَاهُوالْمَذْكُورُ فِي الْمُخْتَصَرِ

ترجمه .....اوراگریتم کھائی که میں سریاں (سرے مغزوغیرہ) نہیں کھاؤں گاتواس کی شم سے مرادہ ہسریاں (مثلاً بحری بھیڑ کا سروغیرہ) ہوں گ جوتنوروں میں پکائی جاتی ہیں اور شہروں میں فروخت کی جاتی ہیں۔اور جامع صغیر میں ندکور ہے کہ اگر شم کھائی کہ میں سری نہیں کھاؤں گاتوا ما ابو حنیفہ گئے نزدیک میں میں سے شم متعلق ہوگی۔ بیا ختلا ف اپنے کے نزدیک میری سے شم متعلق ہوگی۔ بیا ختلا ف اپنے زمانہ کے اختلاف سے جے جنانچیا مام ابو حنیفہ کے زمانہ میں گائے اور بحری دونوں کی سری پر بولا جاتا تھا۔اور صاحبین رحم مااللہ کے زمانہ میں فقط بحری کی سری پر بولا جاتا تھا۔اور ہمارے زمانہ میں جیسی عادت ہو ویسائی فتوئی دیا جائے گا پختصر قد دری میں یہی ندکور ہے۔۔۔۔۔

 دریں اثناءام ابوصنیفہ کے پہلے تول کے مطابق اونٹ، گائے، بکری (تینوں کی) سریاں کھانے سے حالف پر حدف لازم آیا ہے۔ لیکن بعد میں امام ابوصنیفہ نے اونٹ کی''سری'' کھانے سے وہ (حالف) حانث موجائے گا۔ جبکہ صاحبین (امام ابو بوسف وجہ اُ کے نزدیک صرف '' کمری کی سری'' کھانے سے حالف پر حدث سنزم ہوگا۔ اونٹ کی سری پر بالا تفاق میں واقع نہ ہوگا۔ کیونکہ اونٹ کی سری کی عرف میں خرید وفر وخت تو ہوتی ہے کین اسے (اوٹٹ کی سری کو) کھایانہیں جاتا۔ بھیل میں کا تھم''کل'' پر نافذ ہوگا۔ چونکہ عرف اسلیم تقصود اصلی کی عدمیت کے پیش نظر تھیل میمین کا تھم'' نہا نہ نہوگا۔ چونکہ عرف اسلیم تقصود اصلی کی عدمیت کے پیش نظر تھیل میمین کا تھم'' نہا نے کے مل پر''نافذ کیا گیا ہے۔

ای طرح ندکورہ صورت میں متعذر تعل ہے : بچنے کیلئے خاص جانوروں (گائے ویکری وغیرہ) کی مخصوص ''سری' مراد لی گئی ہے۔جو کہ لوگول، کے مقصود اصلی (کھانے) پرمحمول ہوتی ہے۔ اس طرح بمین میں مکڑی، مچھلی، چڑیوں کی سریاں داخل نہیں۔ کیونکہ انہیں کھایا جاتا ہے نہ کہ ان کی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ بایں وجہ کہ ان کی سریوں میں ہڈیوں کے سوا کچھنہیں ہوتا۔ اسلئے عرف عام میں ان کی سریاں کھانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ ان (کمڑی، مچھنی وغیرہ کی) سریوں پر بمین کے علم کا اطلاق نہ ہوگا۔

امام ابوصنیف اورصاحبین کے درمیان سریوں کے اختلاف کی جدید بیان کی جاتی ہے کہ ان حضرات کے زمانے میں سریوں کے حوالے ہے عرف عام مختلف تھا۔ امام ابوصنیفہ کے زمانے میں عرف جور یاں بیجی اور کھائی جاتی تھیں وہ گائے اور بکری کی سریاں ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اپنے زمانے کے عرف عام کو معتبر متصور کر کے اس میں استعال ہونے والی گائے اور بکری کی 'سری' کو بمین کے تھم میں وافل کیا ہے۔ جبل صاحبین نے اپنے زمانے کے عرف کو کو فور کھتے ہوئے اس میں مستعمل صرف بکری کی 'سری' پر بمین کا تھم ما ذائد العمل کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ کلیک افر ماہے جو گذشتہ صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بمین کے مطلق لفظ سے صرف وہی معنی و مقہوم مراد ہوگا جو عرف عام میں مستعمل ومعتبر ہوگا۔ ایسی صورت میں لغوی وشری معنی ومفہوم مراد نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکورہ صورت پر مئی متن کے آخری سطور میں و فسی ذمیان و معتبر ہوگا۔ ایسی صورت میں لغوی وشری معنی ومفہوم مراد نہ ہوں گا کہ صدب عادت فتو گا دیا جائے گا ) کے الفاظ ذکور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں ازروئے عرف عام گوگی جو '' سری' استعمال کرتے ہیں۔ یمین پر می مطلق لفظ سے وہی ''معنی' مراد ہوگا خواہ وہ گائے کی سری پر منظبق ہو یا بکری کی ازروئے عرف عام لوگ جو ''سری' استعمال کرتے ہیں۔ یمین پر منی مطلق لفظ سے وہی ''معنی' مراد ہوگا خواہ وہ گائے کی سری پر مطابق دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ پاکستان کے عرف میں بکری کی سری عموماً استعال کی جاتی ہے اور گائے کی سری ضمناً مستعمل ہوتی ہے۔اس سے امام ابو صنیفیہ ً کے زمانے کا عرف قریب قریب اور صاحبین کے زمانے کا عرف قریب الاقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

### قتم کھائی کہ فاکھ نہیں کھائے گا پھرانگور،انار،ترخر ما،کٹری،کھیرا کھایا تو جانث نہیں ہوگا

قَىالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَاكَلَ عِنَبًا اَوْرُمَّانًا اَوْرُطَبًا اَوْقِنَّاءً اَوْجِيَارًا لَمْ يَخْنِثُ وَإِنْ اَكُلُ تُفَاحًا اَوْبِطِيْخًا اَوْمُشْهِمِشًا حَنَتُ فِى الْمُعْنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ اَيْفًا وَمُشْهِمِشًا حَنَتُ فِى الْمُعْنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ اَيْضًا وَمُحَمَّدٌ حَنَتُ فِى الْمُعْنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ اَيْضًا وَالْاصُلُ اَنَّ الْمُعْنَادِ وَالرُّطَبُ وَ الْيَابِسُ وَالْاصُلُ اَنْ الْمُعْنَادِ وَالرُّطَبُ وَ الْيَابِسُ الْمِطْيُخِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِى التَّقَاحِ فِي التَّقَاحِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ .....ام محکمہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں فاکھ نہیں کھاؤں گا پھراس نے انگوریا اناریا تازہ فریایا کھڑی یا گھیرا کھایا تو حانث نہیں ہوگا۔اور اگرسیب یا خربوزہ یا کشش (خوبانی، زردآلو) کھائی تو حانث ہوجائے گا۔اس مسلم کی اصل ہے ہے کہ فاکہ ایس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھا کہ کیا جائے دو امال ہے ہے کہ فاکہ ایس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھا کہ کیا جائے تعین اصلی اور معمول کے فذا سے زیادہ بطور عیش یعنی زیادتی مزہ کے لئے کھایا جائے خواہ کھانے نے پہلے ہو یا گھانے کے بعد ہواور جس چیز کے ساتھ الی کھا تھا ہے کہ خواہ کھانے نے پہلے ہو یا گھانے کے بعد ہواور جس چیز کے ساتھ الی عیش کی عادت جاری ہوتو اس کا خشک و تازہ ہو نا ہرا ہر ہے۔ یہاں تک کہ خشک خربوزہ ہیں ہوتا ہے بعن خشک خربوزہ کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ خواہ کھانے سے حانث ہو جائے گااور کشروں اس موجود ہیں تو ایس کے کھانے سے حانث ہوجائے گااور کمٹری اور کھرا میں موجود ہیں۔اس لئے ان کے کھانے سے حانث نہیں ہو جائے گیاں نارہ تازہ محبورا درا گھور کے بارے میں صاحبین رحم الشفر ماتے ہیں کہ تھکہ کے معنی ان میں بھی موجود ہیں۔کونکہ دوسر فوا کہ ہیں یہ گاری ان اروا مام ابو حذید ترماتے ہیں کہ ہو جائے ہیں اور امام ابو حذید ترماتے ہیں کہ ہو جائے ہیں اور امام ابو حذید ترمی کے خواہ کہ ہیں ہوگور دور کے سے جو خشک ہو جائے ہیں اور امام ابو حذید ترمی کی ضرور دیے ہیں کہ ہو جائے ہیں اور امام ابو حذید ترمی کی خواہ دیا ہو کھر وربیا تعمل کی جائے ہیں۔اس میں جو خشک ہو جو کہ کی خواہ دیا ہو کہ کیونکہ ان کا استعمال انسانی ذرکہ کی ضرور دیا تو سے کھور پر استعمال کی جائے ہیں۔

فاكده ....محيط مين كبائب كروف مين جو چيز عادتا تفكه كطور بركهائي جاتى مودى فواكه مين شامل بورنتهين اوريبي قول بهتر ب\_

### فتم کھائی کہ ادام سے نہیں کھاؤں گا،ادام کامصداق

ترجمه .....ام محرُّنے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ۔ اگر کسی نے بیشم کھائی کہ میں ادام (سالن) کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ تو ہروہ چیز جوروٹی کے ساتھ بکا کر کھائی جائے وہ ادام ہے۔ اس بناء پر بھونا ہوا گوشت ادام نہیں ہوگا (۔ کیونکہ یہ نہا بغیرروٹی کے کھایا جاتا ہے) اور نمک ادام ہوا ( کیونکہ اسے دوڑی سے لگا کر کھایا جاتا ہے) یہ قول امام ابو صنیفہ دابو یوسف کا ظاہر الروایہ ہے۔ اور امام محرُّنے فرمایا ہے کہ ہروہ چیز جوعموما روٹی کے ساتھ

## ناشته نه کرنے کی قتم اٹھائی غدا کا اطلاق کون سے کھانے پر ہوتا ہے

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَعَدُّى فَالْعَدَاءُ الْا كُلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْظُهْرِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ صَلُوةِ الظُّهْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لِآنَّ مَابَعُدَا لزَّوَالِ يُسَمَّى عِشَاءً وَلِهِذَا يُسَمَّى الظُّهُرُاحَدَ صَلَاتِى الْعِشَاءِ فِى الْحَدِيْثِ وَالسُّحُوْرِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ اللَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِآنَهُ مَا حُوْدٌ مِنَ السَّحْرِوَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَقُرُبُ مِنْهُ ثُمَّ الْعَدَاءُ وَالْعِشَاءُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الشَّبْعُ عَادَةً وَيُعْتَبَرُ عَادَةُ آهْلِ كُلَّ بَلْدَةٍ فِي حَقِّهِمْ وَيُشْتَرَطُ آنُ يَكُونَ آكُتَرَمِنُ نِصْفِ الشَّبْعِ

فاكذه .... البته الركير اوغيره بيان كرديا بو بعرد وفي كرے كه ميں نے تواس سے اس تم كاكبر امراد ليا تھا۔ تواسى صورت ميں تخصيص ہو سكتى ہے۔

## اگرکها آن لبست او اکلت او شوبت فعبدی حر پھرکہامیری بیمراد معقفاء تقدیق نہیں کی جائے گ

وَمَنْ قَالَ اِنْ لَبِسْتُ اَوْاكُلْتُ اَوْشَرِبْتُ فَعَبْدِى حُرَّوَقَالَ عَنَيْتُ شَيْئًا دُوْنَ شَى ۽ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْرِهِ لِآنَّ النِّيَّةَ اِنَّمَا تَصِحُّ فِي الْمَلْفُوْظِ وَالثَّوْبُ وَمَايُضَاهِيْهِ غَيْرُ مَذْكُوْرٍ تَنْصِيْصًا وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُوْمَ لَهُ فَلَعَتْ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ وَإِنْ قَالَ اِنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا اَوْاكُلْتُ طَعَامًا اَوْشَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ نَكِرَةُ فِي مَحَلِّ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ فَعَمِلَتْ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ إِلَّالَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ

ترجمہ .....اوراگراس طرح کہا کہ اگر میں نے کپڑا پہنایا کھانا کھاپایا کوئی چیز پی تو میراغلام آزاد ہے۔اس کے بعدا گر شخصیص کا دعویٰ کیا تو دیا ٹنا اس کی تصدیق ہوگی لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرےگا۔ کیونکہ جولفظ اس نے بیان کیا ہے بعنی کپڑا اور کھانا وغیرہ تو وہ شرط ہونے کے ساتھ کرہ ہے اس لئے وہ عام ہوگیا اور اب اس میں خاص کرنے کی نیت اثر کرےگی لیکن سے بات طاہر کے خلاف ہے۔ چنا نچے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرےگا۔

## قتم کھائی کہ وجلہ سے نہیں ہے گا پھر برتن سے پی لیا حانث نہیں ہوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُوبُ مِنْ دَجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنِثُ حَتَّى يَكُرَعَ مِنْهَا كُرْعًا عِنْدَابِي حَيْفَةً وَقَالًا اِذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ يَحْنِثُ لِآنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُوْمِ وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيْضٍ وَ حَقِيْقَةٌ فِي الْكُوعِ وَهِيَ الْمَصْيُرُ إِلَى الْمَجَازِوَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشُرَبُ مُسْتَعْمَ مَلَةٌ وَلِهَذَا يَحْنِثُ بِالْكُوعِ إِجْمَاعًا فَمَنَعَتِ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِوَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشُرَبُ مُسْتَعْمَ مَلَةٌ وَلِهِذَا يَحْنِثُ بِالْكُوعِ إِجْمَاعًا فَمَنعَتِ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِوَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشُوبُ مَنْ مَاءٍ ذَا لَهُ مَا إِذَا شَوِبَ مِنْهَا بِإِنَاءً حَنَثَ لِآئَةً بَعْدَالْإِغْتِرَافِ بَقِى مَنْشُوبًا اللّهِ وَهُوالشَّرُطُ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَوِبَ مِنْ مَاءِ نَهُ لِيَانُحُدُ مِنْ دَجْلَة

ترجمہ .... قد وری نے کہا اور اگر کسی نے بیشم کھائی کہ میں دریائے وجلہ سے پانی نہیں پیون گا۔ پھر کسی برتن سے اس کا پانی نکال کر پی لیا تو امام البوصنیفہ یک خون دیک حائث نہیں ہوگا۔ پہاں تک کے دریا سے مندلگا کر پی لے۔ اور صاحبین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ برتن سے پانی نکال کر پینے سے بھی حائث ہوجائے گا کیونکہ عرف میں ایسی تشم سے بہی سمجھاجا تا ہے۔ اور امام ابوصنیفہ کی دلیل بیہ ہے۔ کہاں کے جملہ میں 'اس میں سے'' کہنے کا بیافا نکدہ ہوتا ہے کہ اس میں سے پہر تھوڑا پی لے۔ اور اس کے حقیقی معنی مراد لیرا ممکن ہے تو بیا نوگوں میں مروج بھی کا بیاف ممنوع ہے۔ اور اس لیے تاس سے مندلگا کر پینے سے سب کے زود یک حائث ہوجا تا ہے۔ پس جب حقیقی معنی مراد لیرا ممکن ہے تو بیازی معنی لیرا ممنوع ہے۔ اور اس لیے تاریخ ہوں۔ اور اگر اس نے تعمر کھا کر بوں کہا کہ میں وجلہ کے پانی سے نہیں پیوں گا وجلہ سے برتن میں پانی لے کر ہے۔ اگر چہازی معنی عرف میں رائے ہوں۔ اور اگر اس نے تعمر علی ہے اور یہی شرطتی ۔ تو ایسا ہو گیا جیسے و جلہ سے کوئی نہر کا ٹ کر لائی گئی۔ اور اس نے اس نہر سے یانی پی لیا تو حائٹ ہو گیا۔ کیونکہ برتن میں لینے کے بعد بھی وہ وجلہ بی کا پانی ہے۔ اور یہی شرطتی ۔ تو ایسا ہو گیا جیسے و جلہ سے کوئی نہر کا ٹ کر لائی گئی۔ اور اس نے اس نہر سے یانی پی لیا۔

فاكده .... حالانكداس نهر سے بانی پینے سے حانث ہوتا ہے۔اس لئے برتن میں لینے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

# فتم کھائی ان لم اشرب الماء الذی فی هذا الکوز الیوم فامراته طالق اور کوزے میں پانی نہیں تھا حانث نہیں ہوگا

وَ مَنْ قَالَ إِنْ لَهُ اَشْرَبِ الْمَاءَ الَّذِى فِى هذا الْكُوزِ الْيُوْمَ فَامُرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِى الْكُوزِ مَاءٌ لَم يَحْنِثُ فَانِ كَلِه يَعْنِى كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَاهْرِيق قَبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنِثُ وَهِلَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَّ فِى ذَالِكَ كُلِه يَعْنِى إِنَّهِ الْعَيْنِ وَبَقَابِهِ التَّصَوُّرُ الْيَوْلِيمُ وَعَلَى هذَا الْيَحِيْنِ وَبَقَابِهِ التَّصَوُّرُ الْيَوْلُهُ اللَّي يُوسُفَ لَا كَنَّ الْيَحِيْنِ اللَّهُ الْيَوْفَلُ اللَّي وَاصُلُهُ اللَّي الْمَوْلِيمُ وَهَا اللَّي الْعَلَى وَالْمُ اللَّي اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فاكده .... يعنى تم غموس مون كى صورت ميس ينهيس كهاجاتا ب كما كراصل قتم بورى نبيس موسكتى بو كفاره كواس كا خليفه مان لياجائ -اس لئ

فاكده .... يعنى جيية تم باقى مونے كے لئے يشرط بكات وراكر نائمكن بھى موت كرات تنم تسرونے كواسط بھى يشرط ب ككل موجود موت

# ا كرفتم كهائى ليصعدن السماء يا ليقلبن هذالحجر ذهبا فتم منعقد بو جائر كاور هانث بوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَضْعَدَنَّ السَّمَاءَ اَوْلَيُقَلَّبَنَّ هِذَا الْحَجَرَدُ هَبًا اِنْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَ حَنَثَ عَقِيبَهَا وَقَالَ زُفَرُلا تَنْعَقِدُ لِآنًا مَسْتَجِيلٌ عَادَةً فَاشْبَهَ الْمُسْتَجِيلٌ حَقِيقَةً فَلَايَنْعَقِدُ وَلَنَا اَنَّ الْبَرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً لِآنَ الصَّعُودَ إلَى السَّمَاءِ مُسْكِنَّ حَقِيْقَةً الْاَتَرِى اَنَّ الْمُسْتَجِيلُ حَقِيقةً فَلَايَنْعَقِدُ وَلَنَا اَنَّ الْمُسْتَجِيلُ وَإِذَا كَانَ مُسْكِنَ حَقِيْقَةً الْاَتَرِى اَنَّ الْمُلَاتِكَةَ يَضْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوَّلَ الْحَجَرُ ذَهَبَا بِتَحْوِيلِ اللهِ تَعَالَى وَإِذَا كَانَ مُسْكِنَ حَقِيقَة الْاَتَرِى اَنَّ الْمُلَاتِكَة يَضْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوَّلَ الْحَجَرُ لَا يَعْفِدُ الْيَمِينُ مُوجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنِثُ بِحُكُم الْحَجَرِ الثَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَإِنَّهُ يَحْنِثُ مُعْوِدًا لِخَلُومِ وَلَا اللَّهُ الْكُوزِ لِآنَ شُولِ اللهَ عَادَةً كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَلُولُ وَلَامَاءَ فِيهِ مَعْ الْحَيَمُ وَلَا الْحَكُودِ وَقَتَ الْحَلُقِ وَلَامَاءَ فِيهِ لَا يَتَعَلِدُ الْمَاعِودُ وَلَوْتَ الْحَلُقِ وَلَامَاءَ فِيهِ لَا يَتَعَوْدُ الْمَاعِدُ وَلَوْتَ الْحَلُولُ وَلَامَاءَ فِيهِ لَا يَتَعَلَلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ لُمُ يَنْعَقِدُ الْمَاعِقِدُ الْمَاءَ فِيهِ الْمُعَامِلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقِ وَلَامَاءَ فِيهِ لَوْ الْمَاءَ فَيْهِ وَلَامَاءَ فَيْهُ وَلَوْلَا لَكُودُ وَلَامَاءَ فِيهِ الْمَاعَ وَلَامَاءَ فَيْهُ الْمَاءَ وَلَامَاءَ فَيْهِ الْفَالَاقُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمَاءِ الْمُعَلِقُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُ الْمَاءَ الْمَعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَامِلُولُ اللْمُ الْعَامِلُ الْمَاءَ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِعَلِقُ السَامَاءُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعْتَ

ترجمہ ....قد ورگ نے کہا ہے کہ اگر کم شخص نے یہ مھائی کہ میں آسان پر ضرور چڑھ جاؤں گایا اس پھر کوسونے سے بدل دوں گاتواس کی متم محج موجائے گی گرفتم کے بعد جانث ہوجائے گااور امام زفر نے فر مایا ہے کہ منعقد نہیں ہوگ کے یونکہ آسان پر چڑھنا۔ اور پھر کا سونے سے بدل جانا عادتًا محال ہوتا ہے۔ اس بناء پر حقیق محال کے مشابہہ ہوگیا۔ اس کے قتم منعقد نہیں ہوگی اور ہماری دلیل بیہے کہ اس قتم کو پورا کرنے کا تصور کرناممکن ہے کونکہ آسان پر چڑھنا حقیقت میں بھی ممکن ہے۔ کیا یہ نہیں و کیصفے کفر شنے آسان پر چڑھ جاتے ہیں۔ ای طرح اللہ تعالی پھر کوسونا بنادے واس

فائده ....اسمسئله میں امام شافعی کا تول بھی ابوحنیفہ کے قول کے جیسا ہے۔ اور یہی قول اظہر ہے۔

### باب اليمين في الكلام

ترجمه بباب الفتكومين متم كفاني كابيان

قتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہیں کروں کا چرکلام کی کہوہ سن رہاتھا مگروہ سویا ہواتھا جانث ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ فَلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُو بِجَيْثُ يَسْمَعُ إِلَّا اَنَّهُ نَائِمٌ حَنَتَ لِاَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ إِلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَعَافُلِهِ وَفِى بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ لَمْ يَفْهَمْ لِتَعَافُلِهِ وَفِى بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ لَمْ يَفْهَمْ لِتَعَافُلِهِ وَفِى بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ اللهُ يَنْ يَعْفِهُ مَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُوَبِحَيْثُ لَايَسْمَعُ صَوْتَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ وَهُوبِحَيْثُ لَايَسْمَعُ صَوْتَهُ

ترجمہ .... قدوریؒ نے کہاہے کہ جس نے اس بات کی تم کھائی کہ میں فلال شخص ہے بات چیت نہیں کروں گا پھراس نے اس شخص ہے اس حالت میں بات کی کہ وہ (اگر جاگا ہوتا تو) س سکتا تھا گر وہ سو یا ہوا تھا۔ تو جانٹ ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے اسپے طور پراس سے گفتگو کی اور یہ گفتگو اس کے کانوں میں (قریب ہونے کی وجہ ہے) پہنچ بھی گئی لیکن وہ اپنی نیند کی وجہ ہے اسے بچھ نہیں سکا۔ تو اس کی مثال ایسی ہوئی کہ قسم کھانے والے نے اسے پکاراالی جگہ (اورائے فاصلہ) سے کہ وہ س سکتا تھا گراپی غفلت (یا دوسر بے خیال میں رہنے) کی وجہ ہے نہیں سمجھا۔ حالانکہ اس حالت میں بھی وہ جانٹ ہوجا تا ہے۔ اور مبسوط کی بعض روایات میں بیشرط لگائی ہوئی ہے۔ کہ اگر اسے اپنی باتوں سے جگاد بے و حانث ہوجائے گا اور ہمارے مشائح بھی اسی شرط پر قائم ہیں۔

یمی قول سیح ہے۔ (الحقہ)

کونکہ جب وہ بیدار نہیں ہواتو اس سے کلام کرناالیا ہوگیا کہ جیسے اسے اتن دورسے پکارا ہو کہ اس کی آ واز نہیں س سکتا ہو۔

اوراگراس بات کی تم کھائی کے فلا سی خص مثلازید سے گفتگونہیں کروں گا گراس (زید) کی اجازت سے پھراس خص (زید) نے اسے اجازت دیدی گراس کی اجازت کی اسے جرمعلوم نہیں ہوئی اس کے باوجودزید سے بات کر لی تو حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ اذن کا لفظ اذان سے مشتق ہے اور باخبر ہونایا کان میں آ واز کا آ نابغیر سفنے ہے نہیں پایا جا سکتا ہے اور باخبر ہونایا کان میں آ واز کا آ نابغیر سفنے ہے نہیں پایا جا سکتا ہے اور ان اور میا ہے کہ اس طرح حائث نہیں ہوگا۔ کیونکہ اذن کے معنی اطلاق کے ہیں یعنی اجازت وینا اور مباح کرنا اور یہ بات صرف اجازت دینے سے ہی پوری ہوجاتی ہے۔ جیسے رضاء صرف راضی ہونے سے پوری ہوجاتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رضاء تو دل کے اعمال میں سے ہواراذن کا بیحال نہیں ہے۔ جیسا کہ اور ہتلایا جاچکا ہے۔

فائدہ ....اور فقادی صغری و تتمہ میں نوازل کے حوالہ سے ہے کہ ایک شخص نے وہم کھائی کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی۔ پھراس طرح سے اسے اجازت دی کہ وہ نہیں س کی تو امام ابو صنیف وامام محمد حمہما کے قول میں بیاذ ن نہیں ہے لیکن ابو یوسف ومحمد حمہما الدعلیم الے قول میں اذن ہے۔ اشرف البداريشر آاردوبداي - جلدشم .....باب اليمين في المكلاء

## اورا گرفتم کھائی فلال کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کروں گااس نے اجازت دے دی اور اسے معلوم نہیں اس نے کلام کیا جانث ہوجائے گا

وَلَوْحَلَفَ لَايُكَلِّمُهُ اللهِ اِذْنِهِ فَاذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنَثَ لِآنَ الْإِذْنَ مُشْتَقٌ مِنَ الْآذَانِ الَّذِيُ هُوَ الْإِذْنِ وَكُلُّ ذَالِكَ لَا يَتَحَقَّقُ اللهِ السِّمَاعِ وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَّ لَا يَحْنِثُ لِآنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ وَكُلُّ ذَالِكَ لَا يَتَحَقَّقُ اللهِ السِّمَاعِ وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَّ لَا يَحْنِثُ لِآنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ عَلَى مَامَلً هُوَ الْإِضْلَاقُ وَاتَّهُ يَتِسَمُّ بِالْإِذْنِ كَالرِّضَاءِ قُلْنَا الرِّضَاءُ مِنْ اَعْمَالِ الْقَلْبِ وَلَا كَذَالِكَ الْإِذْنَ عَلَى مَامَلً

ترجمہ .....اوراگر کمی فی محانی کہ وہ بغیرا جازت کلام نہ کرے گا۔ پھرا سے اجازت ہوگئی۔ گراجازت کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ اس نے (محلوف علیہ سے) گفتگو کی تو وہ جانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اذن (اجازت) اذان سے لیا گیا (مشتق) ہے۔ جو بمعنی 'آگاہ کرنے'' کے ہے۔ یا قوع اذن (کان میں پڑنا) سے مشتق ہے۔ ہرا یک کا تحقق ساعت کے بغیر نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ جانث نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ اذن بمعنی 'اطلاق' کے ہے۔ جو رضا کی طرح صاحب اذن (اجازت دینے والا) سے ممل ہوجاتا ہے۔ اور ہم (احناف) کہتے ہیں۔ 'رضامند ہوتا اعمال قلب (دل) میں سے ہے۔ ای طرح اذن (اجازت) کا معاملہ جو کہ اور پگذر چکا ہے۔

تشریک سلفظان یا توازان بمعن" آگاه کرنا" سے شتق ہے یا اُذن سے جس کامعنی کان میں پڑنا ہے بہر دونقد بر دونوں صورتوں کا تقاضا یہ ہے کہ عدم ساعت یا ساع (لیعنی سے بغیر)اس کا ثبوت ناممکن ہوتو جب حالف کواجازت مل گئی لیکن اسے معلوم نہیں تو بات کرنے سے حانث ہوجائے گا۔

امام ابو یوسف ؒ کے ہاں حالف صورت مذکورہ میں حانث نہ ہوگا اس لئے کہ ان کے زدیک اذن بمعنی اطلاق کے ہے اس کیلے محلوف علیہ کی اجازت کافی ہے حالف کے علم میں آئے یا نہ آئے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس طرح رضا مندی کا عمل ہے کہ اس میں عمل وساع ضروری نہیں یہاں بھی اس طرح محلوف علیہ کا اذن کافی ہے۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے اسلے کہ رضا مندی افعال قلب سے ہاوران اعمال کیلے علم وساع ضروری نہیں اوراگر میمین کی غرض اور حدث کے لزوم پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلوف علیہ کی اجازت سے آگاہ ہونا یا ساع لازمی ہے۔

## فتم الهائى لا يكلمه شهرا فتم الهاني كوفت مينهشمار موكا

قَىالَ وَ اِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا فَهُوَمِنْ حِيْنَ حَلْفٍ لِآنَّهُ لَوْلَمْ يَذُكُوالشَّهْرَتَتَابَّدُالْيَمِيْنُ وَذِكْرُ الشَّهْرِلِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهُ فَبَقِى الْدِى يَلِى يَمِيْنَهُ وَاحِلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ بِخِلَافِ مَاإِذَاقَالَ وَاللهِ لَاصُوْمَنَّ شَهْرًا لِآنَّهُ لَوْلَمُ يَـذُكُوالشَّهُورَ لَا يَتَسَابَّدُ الْيَسِمِيْسُ فَسَكَسانَ ذِكُوهُ لِتَقْدِيْوِ الصَّوْمِ بِهِ وَإِنَّـهُ مُنْكِرٌ فَالتَّعَيُّنُ اِلْسِهِ

ترجمہ .....ام محریر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اس بات کی شم کھائی کہ میں اس ہے ایک مہینہ گفتگونہیں کروں گا توقتم کھانے کے ساتھ ہی ہے اس کا مہینہ شروع ہوجائے گا۔ کیونکہ اگروہ مہینہ کا تذکرہ نہ کرتا تو پھریتم ہمیشہ کے لئے ہوجاتی کہ وہ اس سے زندگی میں ہمی بھی بات نہیں کرسکتا تھا۔ بس مہینہ کے ذکرنے اس کے بعد کے زمانہ کواس علم شم سے فارغ کردیا ہے۔ لہذا اب اس علم میں وہ زمانہ باتی رہ گیا جو شم کھانے کے ساتھ میں پایا جا تا ہے۔ اس کی جوموجودہ حالت ہے اس کو دلیل بناتے ہوئے یعنی اس غصہ کی بناء پر جو اس وقت اس کے دل میں بھرا ہوا ہے۔ بخلاف اس کے اگر اس نے اس طرح کہا کہ واللہ میں ایک ماہ روزہ رکھوں گا۔ یعنی قشم کے وقت سے اس کا زمانہ متعین نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگروہ مہینہ کو ذکر نہیں کرتا پھر بھی اس پر ہمیشہ روزہ رکھنا واجب نہ ہوتا کیونکہ درمیان میں ممنوع دن بھی آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مہینہ کاذکر صرف اس

## ا گرفتهم کھائی کلام نہیں کرے گا پھر نماز میں قرآن پڑھا جانث نہیں ہوگا

وَإِنْ حَلَفَ لَايَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْانَ فِي صَلَاتِهِ لَايَحْنِتُ وَإِنْ قَرَءَ فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ حَنَتَ وَعَلَى هَذَا التَّسْبِيُّ وَالتَّهْ لِيْلُ وَالتَّهْ لِيَلْ وَالتَّهُ فِي الصَّلُوةِ لَيْسَ بِكَلَامٍ عُرْفًا وَلَاشُرْعًاقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ صَلُوتَنَا هَاذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَاشَىٰ ءٌ مِنْ كَلَامٍ النَّاسِ وَ قِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَصْلُحُ فِيْهَاشَىٰ ءٌ مِنْ كَلَامٍ النَّاسِ وَ قِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْدِثُ فِي غَيْرِ الصَّلُوةِ أَيْضًا لِلَّانَّةُ لَايُسَمَّى مُتَكَلَّمُّابِلُ قَارِئًا وَمُسَبِّحًا

ترجمہ .....اوراگر کسی نے یہ محائی کہ میں گفتگونہیں کروں گا۔ پھراس نے نمازی حالت میں قرآن مجیدی تلاوت کی تو حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غمادہ قرآن پاک کی تلاوت کی تو حانث نہیں ہو خان نہیں ہو نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کی تو حانث ہوجائے گا۔ ای طرح اگر سجان اللہ یالا الدالا اللہ یاللہ البر نمازی حالت میں ہوجائے گا۔ اور اگر نماز سے باہر کہا تو حانث ہوجائے گا۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ نمازی حالت میں ہو یا نہ ہودونوں حالتوں میں حانث ہوجائے۔ امام شافعی کا یہی تول ہے۔ کیونکہ شافعی کا یہی تول ہے۔ کیونکہ شرفی کا یہی تول ہے۔ کیونکہ دیاوں کے کلام سے پھر بھی لائت نہیں ہے (اس میں کسی قتم کے دنیاوی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ (اس میں کسی قتم کے دنیاوی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ (رواہ سلم)

اور بعض علماء نے فر مایا ہے کہ ہمارے عرف میں نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرنے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ قر آن یا تبیج وغیرہ پڑھنے والے کو متکلم نہیں کہتے ہیں۔ یعنی اسے باتیں کرنے والانہیں کہاجا تا ہے۔ بلکہ اسے قاری یا تبیج پڑھنے والا کہتے ہیں۔ فائدہ .....یہی قول فقیہ ابواللیث اور شنخ الاسلام وصدر شہید وعما بی رحمہم اللہ کا ہے۔ اور اس پرفتو بی ہے۔

## قتم کھائی فلاں شخص سے گفتگو کروں تو میری بیوی کوطلاق تو بیوی کو کب طلاق ہوگی

وَ لَوْقَالَ يَوْم أُكَلِّمُ فَلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآنَّ اِسْمَ الْيَوْمِ اِذَاقَرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ يُرَادُبِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِدُبُرَهُ وَالْكَلَامُ لَا يَمْتَدُّ وَإِنْ عَنَى النَّهَارَ خَاصَّةً دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ اَيْضًا وَعَنْ اَبِي يُوسِّفُ اَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ لِآنَّهُ حَلَاثُ الْمُتَعَارِفِ وَلَوْ قَالَ لَيْلَةً أَكَلِّمُ فَلَانًا فَهُوَ مُسْتَعْمَلُ إِنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ لَا يُكَلِّمُ فَلَانًا فَهُو عَلَى اللَّيْلِ حَاصَّةً لِانَّهُ حَقِيْقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ لِلْبَيَاضِ خَاصَّةً وَمَا جَاءَ السَّعْمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ

ترجمہ .....اوراگرکس نے یہ مکھائی کہ جس دن میں فلال سے گفتگو کروں میری ہوی کوطلاق ہے۔توبیکلام دن اوررات دونوں پر ہوگا۔ یعنی خواہ دن میں گفتگو کر سے بیٹر کی ایسے نعل سے متعلق ہو جو دریہ پا ( دراز ) نہ ہوتواس میں گفتگو کر سے بیٹر کی ایسے نعل سے متعلق ہو جو دریہ پا ( دراز ) نہ ہوتواس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔جیسا کفر مان باری تعالی ہے وَ مَنْ یُسُولِهِم یَسُومَ بِدُدُرُسُرَة کی نیخ جو خوص کہ آج کے دن کا فروں سے بیٹر پھیر مان کی نیت کی گا۔ یعنی جہاد میں کسی ہے وقت کا فروں سے بیٹر پھیرا مستحق غضب ہے اور کلام بھی ایسانعل نہیں ہے جو دیریا ہوا وراگراس نے فقط دن ہی کی نیت کی گا۔ یعنی جہاد میں کسی ہے وقت کا فروں سے پیٹر پھیرا مستحق غضب ہے اور کلام بھی ایسانعل نہیں ہے جو دیریا ہوا وراگراس نے فقط دن ہی کی نیت کی

ا ترن الہدای ترح اردوہدایہ المدین المدین میں جس مستعمل ہے اور امام ابو یوسٹ سے ایک روایت یہ ہے کہ قاضی اس کی تقدیق جم تو قاضی بھی الکھلام میں بھی مستعمل ہے اور امام ابو یوسٹ سے ایک روایت یہ ہے کہ قاضی اس کی تقدیق خہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ عام اور متعارف محاورہ کے خلاف ہے اور اگر اس نے قسم کھائی کہ جس رات میں فلاں شخص سے بات کروں تو میری یوی کو طلاق ہے۔ تو اس مسم کا اطلاق فقط رات پرہی ہوگا۔ کیونکہ رات کا لفظ حقیقت میں تاریکی کے معنی میں ہے جس طرح دن کا لفظ آفتا وقت کے معنی میں نہیں آرہا ہے۔ ورات کے مقابلہ میں ہے۔ گررات کا استعمال مطلق وقت کے معنی میں نہیں آرہا ہے۔

اگر کہاان کلمت فلانا الا ان یقدم فلان یا حتی یقوم فلان یا الا ان یا ذن فلان یا حتی یا دن فلان یا حتی یا ذن فلان فلان الله مانت موجائے گا یا دن فلان فامر أته طالق. .... فلال کے قدوم اور اذن سے پہلے کلام کی حانث موجائے گا

وَلَوْقَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فَكَانًا إِلَّا اَنْ يَقْدُمَ فَكَانًا اَوْقَالَ حَتَى يَقْدُمَ فَكَانٌ اَوْقَالَ إِلَّا اَنْ يَأْذَنَ فَكَانٌ اَوْقَالَ حَتَى يَقْدُمَ فَكَانٌ اَوْقَالَ الله اَنْ يَأْذَنَ فَكَانٌ اَلْعُدُومِ وَالْإِذْنَ حَنَثُ وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنَ لَمْ يَحْدِثُ لِآنَهُ غَايَةٌ وَالْيَمِيْنُ الْقُدُومِ وَالْإِذْنَ لَمْ يَحْدِثُ لِللهُ عَالَمٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْمَيْنُ خِلَافًا الْعَلَيْهِ وَ مُنْتَهِينَةٌ بَعْدَ هَا فَكَايَحْنِثُ بِالْكَلَامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْيَمِيْنِ وَإِنْ مَاتَ فَكَانٌ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ خِلَافًا لِاَ الْعَلَيْهِ وَ مُنْتَهِينَةٌ بَعْدَ هَا فَكَايَحْنِثُ بِالْكَلَامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْيَمِيْنِ وَإِنْ مَاتَ فَكَلانُ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ خِلَافًا لِاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ اوراگر کسی نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلال سے کلام کیا گرید کرزید سفر سے آجائے بایہ کہا کہ گر یہ کرزید بجھے اجازت دے یا پہال تک کہ زید بجھے اجازت دی قریری یوی کو طلاق ہے۔ پھرزید کے آنے یا اجازت دینے سے پہلے ای شخص سے کلام کرلیا تو جانث ہوگیا۔ یعنی اس کی بیوی کو طلاق ہوگئی اوراگر اس کے آنے یا اجازت دینے کے بعدائی شخص سے کلام کیا تو جانث نہیں ہوگا۔ کو نکہ زید کا آنا یا اجازت دینا انہا قرار دی گئی تھی۔ اورانہاء سے پہلے تم باقی رہتی ہے۔ اورانہاء کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے قسم کھانے والے کوالیا کلام کرنا منع تھا سے جانث نہیں ہوگا اوراگرزیدم گیا توقتم ختم ہوگئی۔ گراس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ ہماری دلیل میہ کہتم کھانے والے کوالیا کلام کرنا منع تھا جوزید کی اجازت دینے یا آنے پر پورا ہوجا تا ہے۔ اور زید کی موت کے بعد تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے وہ تم ہوگئی اورامام ابو یوسف گئے زدیک اس کا تصور ہونا کچھ شرط نہیں ہے۔ اس لئے زید کے مرنے سے تم ہمیشہ کے لئے ہوجائے گ

فاكده ....يعنى الربهي بهي فلال شخص علام كركاتواس كى بيوى كوطلاق بوجائى -

قتم کھائی کہ لایکلم عبد فلاناور کسی معین غلام کی نیت نہیں کی یا فلاں کی بیوی یا فلاں کے اور کا اللہ کا خطم کے دوست کے ساتھ کلام نہیں کروں گا ۔۔۔۔ ندکورہ الفاظ کے ساتھ قتم اٹھانے کا حکم

وَ مَنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ عَبْدَفُلَان وَلَمْ يَنُوعِبُدًا بِعَيْنِهِ آوِامْرَأَةَ فُلَان آوْصَدِيْقَ فُلان فَبَاعَ فُلَانْ عَبْدَهُ آوْبَانَتْ مِنْهُ الْمُرَأَتُهُ آوْعَادى صَدِيْقَهُ فَكَانُ مَضَافِ إِلَى فُلَان الْمَرَأَتُهُ الْمُعْلَى فِعْلِ وَاقِع فِى مَحَلٍّ مُضَافِ إِلَى فُلَان الْمَرَأَتُهُ الْمَعْدِي صَدِيْقَ فَكَ يَسْبَةٍ وَلَمْ يُوْجَدْ فَلَايَحْنِتُ قَالٌ هَذَا فِى اصَافَةِ الْمِلْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِى اِصَافَةً الْمَافَةِ الْمِلْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِى اِصَافَةً الْمَافَةِ الْمَلْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِى اِصَافَةً النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْقَةُ اللَّهُ الْمَلْقَةُ لِلتَّعْرِيْفِ لِآنَ الْمَرْأَةَ وَالصَّدِيْقِ قَالَ فِى الزِّيَادَاتِ لِآنَ هَا لَا مَعْفَة لِلتَّعْرِيْفِ لِآنَ الْمَرْأَةَ وَالصَّدِيْقَ قَالَ فِى الزِّيَادَاتِ لِآنَ هَا لَهُ الْمَافَة لِلتَّعْرِيْفِ لَا الْمَرْأَة وَالصَّدِيْقَ مَا لَوْ مَافَة الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَلْقَةُ لِلتَّعْرِيْفِ لَالْ الْمَرْأَة وَالصَّدِيْقَ قَالَ فِى الزِّيَادَاتِ لِآنَ هَا لَهُ مُعَلِي الْمَافَة لِلتَّعْرِيْفِ لِآنَ الْمَرْأَة وَالْمَالَةِ وَالْمَعْدُولُولَ وَالْمَالَةِ وَوَالْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ لَالْمُلَالُولُولَ الْمُلَالُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْلَالُولُولُ الْمُلَالُولُ الْمُعْرَاقِ وَلَا لَكُنْ الْمُرَاقَةُ لَاللَّهُ الْمُلْلُولُولُ الْمُ لَا الْمُفَالَةُ لَى الْمُلَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِيْقِ مَا لَوْلَالْمُ لَاللَّهُ الْمُلَالُولُ الْمُلَالُ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِيْقُ مَا لَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُهَا وَيَعْمُ لَا لَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِي الْمُؤْلِقُ لَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگرکی نے بیشم کھائی کہ میں فلال شخص کے غلام ہے بات نہیں کروں گا اور کی خاص غلام کی نیت نہیں کی یا فلال شخص کی یوی ہے یا فلال کے دوست ہے بات نہیں کروں گا۔ پھر اس فلال شخص نے بات نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس غلام یا عورت یا دوست ہے بات کر کی تو جائنٹ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپنی تشم ایسے فعل پر رکھی ہے جو دوست ہے دشمنی ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپنی تشم ایسے فعل پر رکھی ہے جو ایسے کا میں واقع ہوگا جس کی نیت فلال شخص کی طرف ہے ۔ یعنی اپنی بات کرنے کو ایسے آدمیوں ہے متعلق رکھا جن کو اس فلال شخص کی طرف ہے ۔ یعنی اپنی بات کرنے کو ایسے آدمیوں ہے متعلق رکھا جن کو اس فلال شخص کے ساتھ تعلق کے ساتھ تعلق ملکیت کا ہوچسے فلال کا غلام ۔ یا نکاح کا تعلق ہو یا دوتی قائم ہو۔ اب جب کہ تعلق ان کے ساتھ قائم نہیں رہا تو حائث نہیں ہو گا۔ مصافہ نے فرایا ہے کہ نہیں امام مجر کے نزد یک حائث گور ہوگا۔ چسے کہ اس کی بیوی یا دوست ہے کام کیا حالا نکہ ذکا آلفاق ہے کہ حائث نہیں ہو تو جسی کہ ان نہیں ہو گا۔ اور امام مجر نے نوادات میں اس کی جب یہ بیان ہوگا۔ چسے کہ اس کی بیوی یا دوست ہونا صرف ان کی بیوی یا دوست ہونا ہونے ہونے کہ اس کے بیوی اور دوتی کے دشتہ کا ہمیشہ رہنا ہی جو کہ ان کی بیوی ہونے ہونے کہ میاں دونوں کی ذات ہے متعلق ہونا ہونے ہوئے کہ اس کی جب ہے کہ نا بیوں ہوئے ہوئے۔ یہ جو کہ ان دونوں کی ذات ہے اس کے بیوی کی بیوی ہوئے۔ یہ کہ میان دونوں کی ذات ہے اس نے کہ کی بیوی ہوئے۔ یہ بیوں کی جب سے حائث نہ ہوگا ہے جائی میں دونوں کی دور ہے ہے کہ میان دونوں کی ذات ہوئی کی بیوی ہوئے۔ یہ جب کہ کا میان دونوں کی ذات ہوگا۔ اس خور کی بیوی کی کی دیسے ہو کہ کا بیوں کی دونوں کی ذات ہوگا۔ اس خور کی کہ کی ہوئے ہے کہ کیا ہوگوں کی ذات ہے اس نے کہ کی بیوی کی کہ کی ہوئے ہے حائی ہوگا۔ اس خور کی بیوی کیا کی دور ہے جائی کی دور ہے جائی کی دور ہے جائی کی دور ہے جائی کی دور کیا ہوگا۔ اس خور کی کی دور ہے جائی کی کی دور ہے جائی کی دور کیا کہ کی دور ہے حائی کی دور کیا کہ کی دور

## کسی معین غلام پرفتم کھائی یا کسی معین بیوی کیساتھ یا کسی معین دوست کیساتھ کلام نہیں کروں گا، غلام میں حانث نہیں ہوگاعورت اور دوست میں حانث ہوجائے گا

وَإِنْ كَانَتْ يَمِيْنُهُ عَلَى عَبْدِ بِعَيْنِه بِآن قَالَ عَبْدَ فَلَان هَذَا أَوِامْرَأَةَ فَلَان بِعَيْنِها آوْصَدِيْقَ فَلان بِعَيْنِه لَمْ يَحْنِثُ فِي الْعَبْدِ وَحَنَثُ فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّدِيْقِ وَهِذَا قَوْلُ آبِيٌ حَنِيْفَةَ وَآبِيْ يُوسُّفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحْنِثُ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا وَهُو قَوْلُ زُفَرٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَذْخُلُ دَارَفُلان هَذِه فَبَاعَهَا ثُمَّ دَخُلَهَا فَهُو عَلَى هَذَا الْإِخْتِلافِ وَجُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُو قَوْلُ رُفَرٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَعْرِيفِ وَالْإِشَارَةُ الله لَهُ مِنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ بِحِلافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتَبِرَتِ الْإِشَارَةُ وَلَهُ مِنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ بِحِلافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتَبِرَتِ الْإِشَارَةُ وَلَهُ مَنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ بِحِلافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتَبِرَتِ الْإِشَارَةُ وَلَهُ مَنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ بِحِلافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتَبِرَتِ الْإِشَارَةُ وَلَهُ مَا اللَّاعِيْنِ عَلَى الْيَمِيْنِ مَعْنَى فِي الْمُضَافِ اللّهِ لِآلَ هَذَا الْعَبْدُ لِسُقُوطِ مَنْزِلَتِه بَلْ لِمَعْنَى فِي مَلَا كِهَا فَتَقَيَّدَ الْيَمِيْنِ بِحَالِ الْعَبْدُ لِسُقُوطِ مَنْزِلَتِه بَلْ لِمَعْنَى فِي مَلَا كِهَا فَتَقَيَّدَ الْيَمِيْنُ بِحَالِ لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَاتِ الْإِضَافَةُ وَسَامَ اللّهُ عَلَى الْمَعْنَى فِي مَلَا كِهَا فَتَقَيَّدَ الْمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَحْلُو مَا اللّه الله فَاللّه لِعَلْمُ اللّه عَلَا عَلَى لِمَعْنَى فِي الْمُضَافِ اللّه غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدْمِ التَّعْيِيْنِ بِحِلَافِ مَا تَقَدَى لِمَا مَا لَقَالَتِه فَكَانَتِ الْإِضَافَةُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا الْمَالِقَالَةُ اللْهُ الْمُضَافِ اللّهِ غَيْرُظَاهِ لِعَدْمِ التَّعْيِيْنِ بِحِلَافِ مَا تَقَدَّمُ الْمَالَافِ اللْمُ الْمُنَافِ اللْمُ الْمُ اللّه اللْمُ اللّه الْمَا الْمُعْرَافِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَافِ الْمُسَافِ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعَالِى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُعْمَالِ الللْمُ الل

شخص کی اس بیوی یا اس دوست سے کلام نہیں کروں گا۔ پھر فلا س شخص کی طرف ان لوگوں کی نسبت ندرہی اوران سے کوئی تعلق باقی ندر ہاتو امام ابوصنیفہ وابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک غلام سے کلام کرنے میں جانث نہ ہوگا۔ اورعورت اور دوست سے کلام کرنے میں جانث ہوجائے گا۔ اور امام محد نے کہا ہے کہ غلام سے کلام کرنے میں بھی جانث نہ ہوگا ، کہا ہے کہ غلام سے بھی کلام کرنے میں بھی جانث نہ ہوگا۔ امام زفر رکا بھی یہی قول ہے (اورامام شافعی ومالک واحد رحمة الله علیم کا بھی یہی قول ہے )۔

### قتم کھائی لا یکلم صاحب ہذا الطیلسان اس نے چادر کوفروخت کردیا پھر کلام کی جانث ہوجائے گا

قَالَ وَ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الْطِيلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنَثَ لِآنَ هَذِهِ الْإِضَافَةَ لَا يَحْتَمِلُ اللَّالتَّعُرِيْفَ لِآنَ الْإِنْسَانَ لَا يُعَلَّمُ هَذَا الطِيلَسَانِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا السَّابَ فَكَلَّمُ هَذَا السَّابَ فَكَلَّمُ هَذَا السَّابَ فَكَلَّمَ الْإِنْسَانَ لَا يُكَلِّمُ الْكُلُمُ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ اللَّهِ إِذِالصِّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَغُوّوه لِذِهِ الصِّفَةُ السَّفَةُ بِهَ الْحَاضِرِ لَعُوّوه لِذِهِ الصِّفَةُ لَيْسَتْ بِذَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِيْنِ عَلَى مَامَرً مِنْ قَبْلُ

ترجمہ ..... اور گرڈ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے یہ مسم کھائی کہ میں اس چا دروالے سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چا دروالے نے اپنی جا درکسی کے پاس بی دی اس وقت سے بات فاہر ہے کہ چا در اپنی جا درکسی کے پاس بی دی اس وقت سے بات فاہر ہے کہ چا در والے کہنے ہے مقصوداس کی پہچان کے سواد وسری کوئی بات نہیں ہے اور اس کا احتال بھی نہیں ہے۔ کیونکہ چا در میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے آدمی سے دشنی کی جائے۔ اس لئے چا دروالا کہنا ایسا ہوگیا جیسے اشارہ سے کہا کہ میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے ایسی قسم کا تعلق میں اس نو جوان سے بات نہیں کروں گا گا۔ کیونکہ اس تھم کا تعلق میں سے ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ حاضر محض میں صفت کو بیان کرنا غیر مفید بات ہے۔ اور میصفت ایسی نہیں ہے جو تسم کھانے کا باعث

باب اليمين في الكلام ....... اشرف الهدايشر ح الرفويداي المستسبب الشرف الهدايشر ح الرفويداي - جلد ششم موجيها كراس سے يہلے بيان مو چكا ہے۔

### فتم كهائى لا يكلم حينا او زماناكتنازمانهمرادموگا؟

فَصْلٌ، قَالَ وَ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ حِيْنًا آوُزَمَانًا آوِالْحِيْنَ آوِالزَّمَانَ فَهُوَعَلَى سِتَّةِ آشُهُرٍ لِآنَ الْحِيْنَ قَدْ يُرَادُ بِهِ النَّمَانُ الْقَالِيُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَلُ اتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ اللَّهُ وَقَدْ يُرَادُبِهِ سِتَّةُ النَّهُ تَعَالَىٰ تُوْتِى الْكُهُ تَعَالَىٰ كُلَّ حِيْنِ وَهَلَا هُوَالُوسُطُ فَيَنْصَرِفُ اللَّهِ وَهَلَا لِآنَ الْيَسِيْرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ الشَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا وَالْمُوبَّدُ لَا يُقْصَدُ بِهِ غَالِمًا لِآلَةً لِمَانًا لِللَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْاَبَدِولَولُوسَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ فَتَعَيَّنَ مَاذَكُونَا لِي وَكُذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ السِّعْمَالَ الْحِيْنِ يُقَالُ مَارَأَيْتُكَ مُنْذُ حِيْنَ وَمُنْذُ زَمَانِ بِمَعْنَى وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ آمًا إِذَا لَهُ تَكُنْ لَهُ آمًا إِذَا لَوْى صَوْلَا الْحَالَ الْعَلَى مَانَوٰى لِآلَةً لَوْلَى مَانَوٰى لِآلَةً لَوْلَى مَالَوْلَى الْمُؤْتِدُ كَلَامِهِ عَلَى الْعَلْمَ لَوْلَى مَانَوْلَى الْمُؤْتَلِ لَهُ هُو عَلَى مَانَوٰى لِآلَةً لَوْلَى حَقِيْقَةً كَلَامِهِ

ترجمہ ....فصل، قدوریؒ نے کہا ہے کہا گرکی نے عربی زبان میں اسی طرح فتم کھائی لا اسحلہ حینا او ۔ زمانا ۔ او ۔ الحین ۔ او ۔ الزمان ۔ یعن میں بات نہیں کروں گا۔ کسی ایک حین یا زمانہ جریا ایک حین یا زمانہ جر مالانکہ کی وقت کی تعین کی نیت نہ ہوتو اس فتم کا اثر چھ مہینے تک رہے گا۔ کیونکہ لفظ میں ہے بھی تھوڑ اساز مانہ مراد ہوتا ہے اور بھی اس سے چالیس برس بھی مراد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہل اتبی علی الانسان حین من اللہ ہو اور بھی چھ مہینے بھی مراد ہوتے ہیں۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے تو تی اسحلها کل حین اور یہی وقت ان شخول معنول میں ہوتا ہے کیونکہ تھوڑ کے دوتت سے انکار کرنا مقصور نہیں ہوتا ہے ۔ کیونکہ تھوڑ کی دیر بات میں ہو مہینے بھی ہوتا ہے ۔ کیونکہ تھوڑ کی دیر بات نہر نے کی عادت بھی ہے۔ اس لئے تم ایس بھی آگر تا ہواور آگر میں ہوتا ہے ۔ کیونکہ تھوڑ کی دور میانی میں بھی آگر تا ہواور اگر میں میں ہی آگر تا ہواور اگر میں ہوتا ہے ۔ اس لفظ زمانہ دراز یعنی چالیس برس بھی اکثر مقصور نہیں ہوتا ہے ۔ کیونکہ اتن طویل مدت تو بہیئے بیان کیا ہے لیعنی در میانی مدت (چھرماہ) ہی متعین ہے اور بہی حال لفظ زمانہ کا تعنی لفظ بھی جین کی طرح مستعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرب والے کہتے ہیں۔ ممال ایت مند ممال ایت مند ممال ایس کی گھوٹیت نہ ہو کیونکہ اگر اس نے کہتے وقت کی نیت کرلی ہوتو ای نیت کے مطابق اس کی قسم کی میں میں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے کام سے تھی معنی مراد لئے ہیں۔ میں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے کام سے تھی معنی مراد لئے ہیں۔

فاكده .....خلاصه بيان ہواكي عين اور زمان الف ولام كے ساتھ الحين اور الزمان اور خواه بغير الف ولام كے بولا جائے دونوں صورتوں ميں دونوں سے ايک ہی معنی مراد لئے جاتے ہيں۔ بخلاف دہر كے كه الد ہر سے عرف ميں دوام مراد ہوتا ہے اور دہر سے مطلق زمانه مراد ہوتا ہے۔ يہاں تک كه دہرى اس خض كو كہتے ہيں جو دہركا قائل ہواور خالق بارى تعالى كامئر ہواور حقيقت ميں دہر ميں جو چيزي موجود ہيں سب كو پيدا كرنے والا الله تعالى ہے۔ اى لئے حديث ميں آيا ہے كه دہركی شكايت اور برائی نه كروكيونكه دہرتو الله تعالى ہے يعنی اس دہركا پيدا كرنے والا الله تعالى ہے اور دہرخود بھے نہيں كرسكتا ہے۔ اسلئے جب قسم كھانے والے نے مطلقا دہركہا تو معلوم نہيں ہوگا كہ اس نے كيامعنی مراد لئے ہيں۔ كيونكہ جومعنی مراد لئے ہيں اى پر فتم ہوگی اور جب اس نے كئ معنی مراد نہيں لئے تو اس كی مقدار معلوم نہيں ہوگا كہ اس نے كيامعنی مراد لئے ہيں۔ كونكہ جومعنی مراد لئے ہيں اى مقدار معلوم نہيں ہوگا۔

## قتم المالى لايكلم الدهر اس سے كتنے دن مراد مول كے؟

وَكَـذَالِكَ الـدَّهْرُ عِنْدَهُمَا وَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ الدَّهْرُ لَا اَدْرِيْ مَاهُوَ وَهِذَا الْإِخْتِلَاكُ فِي الْمُنَكَرِ هُوَا لصَّحِيْحُ امَّا

ترجمه .....اورای طرح الدهرب-ان دونوں (صاحبینؓ) کے نزدیک اورامام ابو صنیفة قرماتے ہیں کہ میں نہیں جانیا کہ دہر کیا ہے اور یہ اختلاف (لفظ دہرکو) تکرہ کرنے میں ہے اور یہی صحیح ہے۔اگر الف لام کے ساتھ (لفظ دہر) معرفہ ہوتو اس سے مراد عرف عام میں دوام (ہیسی کی) ہے۔ صاحبینؓ کے نزدیک (نکرہ کے بارے میں) لفظ دہر صین اور زمان کی طرح استعال ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے (عرب میں) ما رایت ف مند حین ومند دھو امام ابو صنیفی نے اس (دہر) کی مقدار میں اس لئے تو قف کیا ہے کہ تقیاس' سے لغات کو دریافت نہیں کیا جاتا۔اور یہاں (دہر کے) استعال میں اختلاف کی وجہ سے عرف دائماً جاری نہیں۔

امام ابرصنیف نے لفظ دہرکوکرہ کے طور پر استعال کرنے کی صورت میں تو قف (خاموثی) اختیار کرتے ہوئے لا احدی دھ اسور (میں بھرورت کرہ دہرکوئیں جاتا) کوالف لام کے بغیر کرہ استعال کیا ہے۔ اگر حالف نے دہرکوالف الم کے ساتھ بصورت معرفہ استعال کیا تو پھراس صورت میں عرف بالا تفاق دوام (بھیگی) مراد ہے۔ لفظ دہر کو بصورت کرہ بیان کرنے میں صاحبین نے اختیاف کیا ہے۔ ان (صاحبین ) کی دلیل ہے کہ لفظ دھر (بالنگرہ) بھی جین اور زمان کی طرح ہے۔ کی کھر عرب کا مقولہ ہے کہ ما دایتك منذ حین اور ما دایتك منذ دھر چونکہ عربوں کے ہاں متذکرہ دونوں مقولوں میں کوئی فرق نہیں۔ البذا بیر دونوں مقولے کی معنی کے اعتبار سے بھی متراوف وہم معنی ہوں گے۔ چونکہ عربوں کے ہاں متذکرہ دونوں مقولوں میں کوئی فرق نہیں۔ البذا بیر دونوں مقولے کی اعتبار سے بھی متراوف وہم عنی ہوں گے۔ چانچہ اگر کی صحف نقاد مربولی کے بال متذکرہ دونوں مقولوں میں کوئی فرق نہیں۔ البذا بیر دونوں مقولہ کی ہوئی کہ متاب اور معانف ہو ہے کا دیشر طیکہ حال کے استعال کی بیا کہ جب لفظ دہر کو بھرہ استعال کی جائے ہوں کے اگر متعین وقت کی نیت کر لی تو پھر حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا ۔ جبکہ امام ابو صنیف ترم بال نظ دہر بصورت بھرہ کی کوئی تقدر بیا استعال کیا جائے اس ورت میں خام تھی گا ہوں ہو کہ جائے اس دور کرم کی کوئی تقدر بیان کی کوئی تقدر بیان کے والف کا کامنکر اور ذمانے زوج کی اعتبار کرم کی مقدار کے حوالے کوئی تفیر مقال ان ان میں ان اور خال تا کامنکر اور ذمانے دور کی کامنکر اور دی کامنکر اور ذمانے دور کرم کی جونکہ وہر بیاں خون کرمانا کی جونکہ ہی جونکہ ہی جونکہ جونکہ ہی جونکہ ہی جونکہ خون ان درم السلام ہے کہ:

ا۔ ان الدھر ھو اللہ تعالیٰ بھینازمانہاللہ تعالیٰ ہے۔

زمان ورا بھلامت كبواسك كرزماند (وبر) الله تعالى ب

٢- قوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله

ان دونو ل فرمودات نبويد الله كامفهوم بيب،

### قتم کھائی چند دنوں تک بات نہیں کروں گا کتنے دن مراد ہوں گے؟

وَ لَوْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ آيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلَثَةِ آيَّامِ لِآنَهُ اِسْمُ جَمْع ذُكِرَ مُنَكَّرًا فَيَتَنَا وَلُ اَقَلَّ الْجَمْعِ وَهُوَ الثَّلْثُ وَ لَوْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ الشَّهُوْرَ فَهُوَ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ الشَّهُوْرَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ اَيَّامٍ عِنْدَهُمَا عَلَى الْخَنْ عَشَرَ شَهُرًا لِآنَ اللَّامَ لِلْمَعْهُوْ دِوَ هُوَ مَا ذَكُرْنَا لِآنَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا وَلَى عَشَرَةً اللَّهُ عَشَرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا

ترجمہ .....اوراگر کسی نے یہ سم کھائی (عربی میں) کہ لایک لم ایسا میں چندونوں تک میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہ مین دنوں تک رہے گی۔ کیونکہ ایام اسم جمع ہود بغیرالف لام کے ذکر کیا گیا ہے اس لئے جمع کے کم سے کم عدد براس کا اطلاق ہوگا اور وہ تین کا عدد ہے ( لیکن اردویا مارسی میں دوہی دن پر شم واقع ہوگی کیونکہ جمع کم سے کم اتناہی ہوتا ہے ) اوراگر یہ کم کھائی لایہ کلمہ الایام یعنی ایام الف لام داخل کر کے کہا۔ تو امام بوضیفہ کے زویک دس دنوں تک قتم باقی رہے گی اور صاحبین کے نزد کیسات دنوں تک رہے گی۔ اوراگر شم کھائی ''لا یک لمه المشهود ''تو ابو عنیفہ کے نزد کیک دس میم بود اور متعین کے لئے ہے۔ اس النے وہی مقدار متعین ہوگی جو ہم نے بیان کردی ہے۔ یعنی ایک ہفتہ یا بارہ مہینے کیونکہ ای پر بنیاد ہے۔ اور امام ابوضیفہ گی دلیل ہے کہ الایام کہہ کر لف لام سے معرف کیا اس لئے لفظ جمع سے زیادہ ہوعدد نہ کور ہوتا ہے اس کا عتبار کیا جائے گا جو کہ دس کا عدد ہے۔

فائدہ .... یعنی عرب اپنے عرف میں بولا کرتے ہیں شلفہ ایسام واد بعد ایام اور آخر میں عشورہ ایام کیکن اس کے بعد پھر لفظ ایام جمع کے ساتھ نہیں بولتے ہیں بلکہ اور عشریہ و مابولنے ہیں ۔اس ہے معلوم ہوا کہ ایام کا اطلاق دس پر آخری ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عام بول چال میں ایام کا لفظ ایک ہفتہ کے لئے ہوا کرتا ہے۔ اس طرح لفظ شہور مہینوں کے معنی میں بارہ مہینوں کے لئے متعین ہے ( کہ اس کے بعد سنہ قیاعہ میں مجاجاتا ہے) اور یہی بارہ مہینے اور سات دن گھوم کر آتے ہیں۔ اس لئے ان ہی دنوں پر پورے زمانہ کا مدار ہوا اور عمانہ یمن کھا ہے کہ ہماری زبان میں عربی لفظ ایام نہیں بولا جاتا ہے بلکہ روز کا لفظ بولا جاتا ہے اس وجہ سے امام ابو صنیفہ کی دلیل یہاں پیش نہیں کی جاسمتی ہے۔ اس لئے بیشم ایک ہفتہ کے لئے ہی

### غلام كوكهاان خدمتني اياما كثيرة فانت حرايام كثيره كامصداق كتن دن مول كع؟

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ خَدَمْتَنِي آيَّامًا كَثِيْرَةً فَانْتَ حُرَّفَالْآيَّامُ الْكَثِيْرَةُ عِنْدَابِي حَنِيْفَةٌ عَشَرَةُ آيَّامِ لِآنَّهُ آكُثَرُ مَايَتَنَاوَلُهُ اللهُ الْآيَّامُ وَقَالَا سَبْعَةُ آيَّامِ لِآنَّ مَازَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ وَقَلِيْل لَوْكَانَ الْيَمِيْنُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إلى سَبْعَةِ آيَّامٍ لِآنَهُ لَايَذْكُرُ فِيْهَا بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ دُوْنَ الْجَمْعِ

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا (عربی میں) ان خدمت ایاما کٹیر ہ لینی اگرتم نے میری خدمت بہت ایام کی توتم آزاد ہو ۔ تو امام الوصنیفہ کے نزدیک دس دن مراد ہوں گے کوئکہ ایام میں زیادہ دس ہی دن ہوتے ہیں اور صاحبین نے کہا ہے کہ سات دنوں ہے جوزیادہ ہوں گے وہ کرر ہوجا کیں گئے ۔ اسلے سات ہی دن برابر ہوں گے اور بعض مشاکتے نے کہا ہے کہ اگر فاری زبان میں قسم کھائی اور اس طرح کہا ''اگر مراروز بسیار خدمت کردی آزادی شدی'' تو یہ تم سات ہی دنوں تک کے لئے ہوگی ۔ کیونکہ فاری اور اردو میں روز مفرد ہی مستعمل ہوا کرتا ہے جمع کے لفظ سے فدمت کردی آزادی شدی'' تو یہ تم سات ہی دنوں تک کے لئے ہوگی ۔ کیونکہ فاری اور اردو میں روز مفرد ہی مستعمل ہوا کرتا ہے جمع کے لفظ سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔۔

تشری ۔۔۔۔۔ ندکورہ صورت میں ایام کثیرہ سے مرادامام صاحب کے ہاں دس دن ہیں دلیل یہ ہے کہ اسم عدد کی بیانتہاء ہے اور صاحبین ؒ کے ہاں سات دن مراد ہوں گے اس لئے کہ ان کے ہاں اصل سات دن ہیں پھریمی ایام مرر ہوتے ہیں اسلئے ساتھ دن مراد لیئے جا کیں گے۔

#### باب اليمين في العتق والطلاق

ترجمد سباب،آزادی اورطلاق کے بارے میں قتم کھانے کابیان

بیوی سے کہاجب تو بچہ جنے تھے طلاق اس نے مردار بچہ جنا طلاق ہوجائے گی

وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدَافَانُتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَّامَيَّنَا طُلِّقَتْ وَكَذَالِكَ إِذَاقَالَ لِآمَتِهِ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَّا وَلَدَّامَيِّنَا طُلِّقَتْ وَكَذَالِكَ إِذَاقَالَ لِآمَتِهِ إِذَا وَلَدَّا وَلَدَّا وَلَدَّا عَيْفَةً وَيُسَمِّى بِهِ فِى الْعُرْفِ وَيُعْتَبَرُ وَلَدًا فِى الشَّرْعِ حَتَّى قَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ وَالدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَأُمَّهُ أُمُّ وَلَدِلَهُ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ وَهُوَوِلَادَةُ الْوَلَدِ

ترجمہ .....اگرکس نے اپنی ہوی ہے اس طرح کہا کہ جب تم کو بچہ پیدا ہوتو تم کوطلاق ہے۔اس کے بعداس کو ایک مرا ہوا بچ پیدا ہوا تو اسے طلاق ہوجائے گی۔ای طرح اگر مولی نے اپنی باندی سے کہااگر تو نے لڑکا جنا تو تو آزاد ہے اسلئے کہ مولود حقیقت میں پیدائش بچہ ہے عرف میں بھی اسے بچکہا جاتا ہے اور شریعت میں بھی حتی کہ اس نچے سے عدت گذر جاتی ہے اور اس کی پیدائش کے بعد نفاس شار کیا جاتا ہے اور ان کی ماں ام ولد بن جاتی ہے پس شرطیا کی گئی جو کہ بچے کی پیدائش ہے۔ باب اليمين في العتق والطلاق ................. من الله عنه المسيد...... عنه المسيد..... اشرف الهداية شرح الدويدايه جلاشتم

### کسی نے کہااپنی باندی سے کہ توجب بچہ جنے تو وہ آزاد ہے،اس نے بچہ جنا آزاد ہوجائے گا

وَلُوْقَالَ اِذَاوَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرِّفَوَلَدَتْ وَلَدَامَيَّنَا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحُدَهُ عِنْدَابِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِّنْهُ مَا لَا لَى جَزَاءٍ لِآنَ الشَّوْطَ قَدْتَحَقَّقَ بِوِلَادَةِ الْمَيِّتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَنْحَلُّ الْيَمِيْنُ لَا اللَّى جَزَاءٍ لِآنَ الْمَيْتَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْحُرِّيَةِ وَهِى الْجَزَاءُ وَلِآبِي حَنِيْفَةٌ آنَّ مُطْلَقَ السِمِ الْوَلَدِمُقَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيوةِ لِآنَهُ قُصِدَ الْبَاتُ الْحُرِّيَةِ جَزَاءً وَهِى الْحَرِيَةِ تَطْهَرُ فِي دَفْع تَسَلُّطِ الْغَيْرِ وَلَآتُهُتُ فِي الْمَيِّتِ فَيَتْقَيَّذُ بِوَصْفِ الْحَيوةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا عَسَلُطِ الْغَيْرِ وَلَآتُهُتُ فِي الْمَيِّتِ فَيَتْقَيَّذُ بِوصْفِ الْحَيوةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا عَلَا اللَّهُ الْعَيْرِ وَلَآتُهُتُ فِي الْمَيِّتِ فَيَتْقَيَّذُ بِوَصْفِ الْحَيوةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اِذَا وَلَا لَا اللَّالَةِ وَحُرِيَّةِ الْامْ لِللَّالَةِ وَكُولَةً وَلَا اللَّهُ الْعَيْرِ وَلَا الْعَلَاقِ وَحُرِيَّةِ الْامْ لِللَّالَةِ اللَّهُ الْعَلَاقِ وَحُرِيَّةٍ الْالْمَ لِللْعَلِولَةِ الْعَلَاقِ وَحُرِيَّةٍ الْامْ لِللَّالَةِ وَلَى الْمُعَلِيلُولُ جَسَرَاءِ السَطَلَاقِ وَحُرِيَّةٍ الْامْ لِلَالَاسُهُ لَا يَصَلَّلُ لَكُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَقُ الْمَالِقُ وَلَى الْمَيْتِ فَيَالَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلِي الْعَلَاقِ وَحُرِيَّةٍ اللَّهُ لِللْمَ الْمَلِيْلِ وَلَالْمَا الْمَالَاقِ وَكُولِي الْمُلْقِ وَلَاللَّالَقِ وَالْمَالَوْلَ اللَّهُ لِللْمُ الْفِي الْمُولِ اللَّهُ الْمَلِيْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ وَلَعْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَقُ الْمَالَةُ لَالْمُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمَالَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

ترجمہ۔۔۔۔۔اگراپی باندی ہے کہا کہ اگریم کو بچہ ہواتو وہ آزاد ہوگا۔اس کے بعداس باندی کو پہلے ایک مردہ بچہ پیدا ہو پھر دومرا بچر زندہ ہوگا کے دندہ آزاد ہوگا اور صاحبین نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بھی آزاد نہ ہوگا کے دنکہ مرسے بچہ کی پیدائش سے شرط پائی گئی کے دنکہ مردہ بچہ بھی پیداشدہ بچہ ہوتا ہے تو قسم بغیر جزاء کے واقع ہوئی کے دنکہ مردہ بچہ تو کسی طرح بھی آزادی پانے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ فتم کی جزاء میں آزاد ہونا بھی ہے۔ اس لئے بیشم جزاء کے بغیر پائی گئی اور امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے کہ مطلقا بچہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں علامت زندگی موجود ہو کے دنکہ مولی نے شرط کی جزاء کے طور پر اس کی آزادی کا ارادہ کیا ہے اور آزادی تو حکماً ایک ایسی قوت کا نام ہے جودوسرے کسی کی زیردی اور تسلط کو اپنے اوپر برداشت نہیں کرتی ہے بلکہ اسے دور کرتی ہے۔ گر ایسی قوت تو کسی مردہ میں ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ الہذا بچہ میں زندگی کے وصف پائے جانے کا اعتبار کیا گیا جاور ہے تھا جائے گا کہ مولی نے یہ کہا تھا کہ آگرتم نے زندہ بچہ جنا تو وہ بچہ آزاد ہوگا اور بیا مسللہ طلاق یاام ولد کی آزادی کی جزاء کے برخلاف ہے۔ یہ کہا تھا کہ آگرتم نے زندہ بچہ جانو وہ بچہ آزاد ہوگا اور باندی کی آزادی ایسی جے بچر بچہ بھی کے ذندہ ہونے کا طلاق اور باندی کی آزادی ایسی جے بین ہے جو بچہ بے کہ دونے کی شرط نہیں ہے کے دندہ ہونے کی شرط نہیں ہے کے دندہ ہونے کی شرط نہیں ہے کہ دونکہ بیوی کی طلاق اور باندی کی آزادی الی چیز نہیں ہے جو بچہ بچہ کے زندہ ہونے کا تقاضا کرتی ہو۔

#### پہلاوہ غلام جے میں خریدوں وہ آزادہے، غلام خریدا آزادہوجائے گا

وَ إِذَا قَالُ اَوَّلُ عَبْدِاَ شُعَرِيْهِ فَهُوَ حُرِّفَا شُعَرِى عَبْدًا عُتِقَ لِآنَ الْآوَلَ اِسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ فَإِن اشْعَرَى عَبْدَيْنِ مَعَاثُمَّ الْآوَلُ اِسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ فَإِن اشْعَرَى عَبْدَيْنِ مَعَاثُمُّ الْحَرَلُمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لِإِنْعِدَامِ التَّفَرُّدِ فِى الْآوَلُيْنِ وَالسَّبْقِ فِى الثَّالِثُ فَانْعَدَمَتِ الْآوَلِيَّةُ وَإِنْ قَالَ اَوَّلُ اللَّهُ عَبْدِاَ شُعْرَاء فِي عَلْمَ الثَّالِثُ لِآنَهُ يُرَادُبِهِ التَّفَرُّدُ فِى حَالَةِ الشِّرَاء لِآنَ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً وَالنَّالِثُ سَابِقٌ فِى هَذَا الْوَصْفِ

ترجمہ .....اوراگرکس نے یہ کہا کہ پہلا وہ غلام جے میں خریدوں وہ آزادہ وگا۔ چنانچاس نے ایک غلام خریدا تو وہ آزادہ وجائے گا۔ کیونکہ یہ پہلا ایسافر دکہلاتا ہے جوسب سے سبقت لے جانے والا ہو۔اوراگراس نے ایک ساتھ دوغلام خرید ہے پھر تیسراخریدا تو ان تین میں سے ایک بھی آزاد نہ ہوگا کیونکہ پہلے دونوں میں سے کوئی بھی دوسر سے سے اول آنے والا نہ ہوا اور تیسرا بھی سب سے پہلا نہیں ہوا۔اس طرح کوئی بھی پہلا ہو کرنہیں پیا گیا۔اوراگریہ کہا کہ پہلا وہ غلام جسے میں تنہا خریدوں تو وہ آزاد ہوگا تو ان تیوں میں سے تیسرا آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ اس لفظ سے خرید نے میں تنہا ہونا مراد ہے کیونکہ اکیلا ہونا یہاں واقع ہور ہاہے۔ یعنی خرید کا حال ہے۔اوراکیلاخرید ہے جانے میں تیسرا غلام ہی سب سے پہلا پایا گیا ہے۔

اشرن البداية رح اردوبداي - جلد ششم ...... في العتق والمطلاق

### اوراگریدکہا کہ آخری غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے، بید کہ کرمولی مرگیا،اب کیا ہوگا؟

وَإِنْ قَالَ اخَرُعَبْدَاشُتَوِيهِ فَهُوَ حُرِّفَاشُتَرِى عَبْدًا وَمَاتَ لَمْ يَعْتِيْ لِآنَ الْاَخَرَلِفَارْد لَاحِقٍ وَلَاسَابِقٍ لَهُ فَلاَيَكُونُ لَاحِقًا وَلَوْ الْاَحْرُ لِآلَهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْاَخِرِيَّةِ وَيَعْتِى يَوْمَ اشْتَرَاهُ عِنْدَ الْاَحْرُ لِآلَهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْاَخِرِيَّةِ وَيَعْتِى يَوْمَ الْشَرَاهُ عِنْدَ الْعَرْمِنَ الثَّلُثِ لِآنَ الْاَحْرُ لَلْاَ عِنْدَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّالُو وَقَالَ يَعْتِى يَوْمَ مَاتَ حَتَى يُعْتَبَرَمِنَ الثَّلُثِ لِآنَ الْاَحِرِيَّةَ لَا يَشْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ لِلَهِ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِي حَنِيْفَةَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

### وہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہیں ،اس کا تھم

وَ عَلْي هَذَا الْحِلَافِ تَعْلِيْقُ الطَّلَقَ اتِ الثَّالَثِ بِهِ وَ فَسَائِدَتُهُ تُظْهَرُ فِي جِرْيَانِ الْآرْثِ وَعَدَمِهِ

ترجمہ ..... یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ آخری ہونے کے ساتھ تین طلاقیں مشروط کی ہوں۔اس اختلاف کا فائدہ میراث پانے اور نہ پانے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

فائدہ .....اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک مرد نے کہا کہ آخری عورت جس سے میں نکاح کروں اسے تین طلاقیں ہیں۔ پھر ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھر دوسری عورت سے نکاح کیا اور اس کے تین چیش گذرنے کے بعد خود مرگیا تو صاحبین ؓ کے نزدیک موت کے وقت طلاق پاکر میراث کی مستق ہوگی۔ امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک اس وقت سے طلاق والی ہوئی جس وقت اس سے نکاح کیا تھا۔ اس لئے میراث کی مستق نہیں ہوگی۔ اب اليمين في العتق والطلاق ....... ١٠١ ..... ١٠١ ...... ١٠١ المين في العتق والطلاق .....

## آ قانے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلاں بیوی کے ہاں ولادت کی خوشنجری دےوہ آزاد ہے، تین غلاموں نے اسے علیجمدہ علیٰجہ میلی خوشنجری دی، پہلے والا آزاد ہو جائیگا

وَ مَنْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوِلَا دَةِ فَلَانَةٍ فَهُوَ حُرَّفَبَشَّرَهُ ثَلَثَةٌ مُتَفَرِّقِيْنَ عَتَقَ الْاَوَّلُ لِآنَّ الْبَشَارَةَ اِسْمٌ لِخَبْرِ يُغَيِّرُ بَشْرَةَ الْوَجْهِ وَ يَشْتَرِطُ كُوْنُهُ سَارًا بِالْعُرْفِ وَهَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْاَوَّلِ وَإِنْ بَشَّرُوْهُ مَعَاعَتَقُوْا لِانَّهَا تَحَقَّقَتْ مِنَ الْكُلِّ

ترجمہ .....اوراگرکس نے بیکہا کہ ہروہ غلام جو جھے میری فلال ہیوی کے ہاں ولادت کی خوشخری دے گاوہ آزاد ہوگا۔ پھر تین غلاموں نے اسے علیحدہ خوش خبری سنائی یعنی ایک کے بعد ایک نے توان میں سے پہلے جس نے بشارت سنائی وہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ بشارت ایی خبر کو کہتے ہیں جو چہرہ کی رنگت بدل دے لیکن عرف میں اس میں بیٹھی شرط ہے کہوہ کوئی خوش خبری ہو۔ یعنی خوش کی وجہ سے اس کے چہرہ کارنگ متغیر ہوجائے اور اگران تینوں نے لیک ساتھ اسے خوش خبری سنائی تو تینوں ہی آزاد ہوجا کی اور اگران تینوں نے لیک کرایک ساتھ اسے خوش خبری سنائی تو تینوں ہی آزاد ہوجا کی کیونکہ وہ بشارت ان تینوں سے پائی گئی ہے

## اگرکسی نے کہاان اشتویت فلانا فہو حو ، پھر کفار ہُشم کی طرف سے خریدا، بیک نے کہاان اشتویت فلانا فہو حو ، پھر کفار ہ درست نہیں ہے

وَ لَوْقَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فَكَلانًا فَهُو حُرِّ فَاشْتَرَاهُ يَنُوِى بِهِ كَقَّارَةَ يَمِيْنِهِ لَمْ يَجُزُهُ لِآنَ الشَّرُطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِىَ الْيَمِيْنُ فَامَّا الشِّرَاءُ فَشَرْ طه وَإِن اشْتَرَى اَبَاهُ يَنُوِى عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهِ اَجْزَاءَ هُ عِنْدَنَا حِلَافًا لِرُفْزُ وَالشَّافِعِيُّ لَهُ الشِّرَاءَ الشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِتْقِ فَامَّا الْعِلَّةُ فَهِى الْقَرَابَةُ وَهَذَا لِآنَّ الشِّرَاءَ الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقُ إِزَالَتُهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَلَنَا آنَ شِرَاءَ الْقَرِيْبِ اِعْتَاقُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ يُجْزِى وَلَدٌ وَالِدِهِ الْآ اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُو كَافَيَشْتَرِيْهِ فَيَعْتِقُهُ جَعَلَ نَفْسَ الشِّرَاءِ الْحَتَاقُ لِثَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ يُجْزِى وَلَدٌ وَالِدِهِ الْآ اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُو كَافَيَشْتَرِيْهِ

تر جمہ .....اوراگراس نے یہ کہا کہ اگر میں نے فلال کوخر بدا تو وہ آزاد ہے۔ پھراس غلام کوخر بدا مگرفتم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ادائیگی کے لئے شرط بیہ کہ آزادی کی علت یعن قتم کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی پائی گئی ہو۔اورخر بداری تو شرط ہے۔

فا کدہ .... یعنی جیسے ہی اسے خریدا وہ خریدتے ہی آزاد ہو گیا۔اور کفارہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب کہ آزادی کی علت یعن قتم کے ساتھ کفارہ دینے کی نیت متصل ہوجو یہاں نہیں پائی گئے۔ بلکہ آزادی کی شرط یعنی خرید کے ساتھ متصل ہوئی۔اس لئے کفارہ ادانہ ہوگا)۔

اگرکسی نے اپنی شم کا کفارہ اواکر نے کی نیت ہے اپ کوخریداتو ہمارے زدیک بید کفارہ جائز ہوگا۔ اور اس میں امام زفروشافتی رحمۃ اللہ علیہا کا اختلاف ہے۔ ان دونوں کی دلیل بیہ ہے کہ خریداری تو صرف آزادی کی شرط ہے۔ اور اس کی علت قرابت ہے۔ کیونکہ خریداری ہے اپنی ملکیت کو جابت کرنا ہوتا ہے۔ اور آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اور آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ اپنے قریب کوخرید نے کا مطلب ہی اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے قریب کوخرید نے کا مطلب ہی اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کومملوک اور غلام پائے تو اے اس کے مالک سے خرید لے تو

وہ آ زاد ہوجائے گا۔امام سلم اوراصحاب سنن اربعہ نے اس کوروایت کیا ہے۔اس میں خرید نے کوہی آ زادی قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں ۔ دوسری کوئی بھی شرطنہیں لگائی۔تواس کی نظیر عرب کا بیقول ہوا کہ''سقاہ فاد و اہ''۔یعنی اسے یانی پلا کرسیراب کردیا ہے۔

ندکورہ صورت میں اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ ادائے کفارہ میں کفارہ کے اداہونے کیلئے علت عتق کے ساتھ کفارہ کی نیت کا متصل ہونا تمام نقہاء کے نزد کیے ضروری ہے۔ ندکورہ صورت میں اہام زفر اوراہام شافئ نے قراب (باپ کی خریداری) کو آزادی کی وجہ (علت عتق) اور ملکیت کو اسکی شرط قرارد سے دیا ہے۔ جب کہ ہمارے (ائمہ ثلاثہ - اہام ہالک اہام محر اوراہام ابو صنیف کے نزد کیاس صورت کا حکم برعس ہے (یعنی ملکیت می علت ہے اور قرابت اس کی شرط ہے) چونکہ شریعت نے قریب کی خریداری کو اعماق (آزاد ہونا) قرار دیا ہے۔ چنا نچا اسی صورت میں لامحالہ ملکیت ہی عتق کی علت قرار بائے گی ، لہذا صالف کا اپنے باپ کو بہنیت کفارہ خریدنا نیت کو علت عتق کے متصل کرد ہے گا۔ چنا نچ کفارہ ادا ہوجائے گا۔ لیکن ہمردو حضرات (زقر وشافی گا۔ نیک فارہ ادا اور احداف وغیرہ) قول حضرات (زقر وشافی گا۔ نیک فارہ اور احداف وغیرہ) قول اسٹا ونبوی گار جناری کے علاوہ تمام محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس صدیث کو تمن میں محمی بیان کیا گیا ہے)

عن سهل ابن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة على (عن النبى) صلى الله عليه وسلم انه قَالَ كَنْ يُجْزِى وَلَدٌ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَّجِدَةُ مَمْلُوْكًا .....الخ

(بیٹا اپنے باپی مکافات نہیں کرسکتا الاید کہ باپ کوسی کامملوک (غلام) پاکر خرید کر لے چروہ آزاد ہوجائے) [رواہ سلم والاربدہ ، یعنی تردی و ابوداودونسائی وابن باہے اسے مؤید ہونے کی بناپر دائے ہے۔ مزید یہ کہ ہمار نے ول کی تائید بیں اہل عرب کا مقولہ سقاہ فارو اہ بطورنظیر موجود ہے، جس کامفہوم وخلاصہ یہ ہے 'جب اعتاق کا عطف شراء'' حرف فاء - کے ساتھ ہوتو وہ کلام عرب بیس ترانی بالزمان کامقتضی ہوتا ہے۔ جب ایک فعل کا عطف دوسر فعل پر' حرف فاء' کے ساتھ ہوتو دوسر افعل کے ساتھ قابت ہوتا ہے۔ جب ایک مثال ہے۔

"ضربه ف او جعه، اطعمه فاشبعه، و سقاه فارواه" نذكوره نظير مين سقافعل بادراد و ابھی فعل ب،ان دونوں (فعلوں) كاعطف حرف" فسا" كيماتھ ہے۔جس كامنى ہالى پائى پائىر سراب كرديا۔ كلام عرب كى اس نظير (مثال) سے نذكوره مسئلہ كى مطابقت (جوكه ہمارى لينى احناف وغيره كى تائيد كرتى ہے) يوں ہوگى كه جس طرح پائى پلانے كفعل سے (پينے والے كے) سيراب ہونے كافعل ثابت ہوتا ہے اى طرح قرابت كخريدنے برين فعل سے حتى كافعل ثابت ہوتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

### ا پنی ام ولد کو کفاره کی نیت سے خرید اتوبیہ کفاره درست نہیں

وَ لَوِ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ لَمْ يَجُزُومَعْنَى هِنَدَا الْمَسْأَلَةِ آنُ يَقُولَ لِآمَةٍ قَدِاسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ إِن اشْتَرَيْتُكِ فَانْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةٍ يَسِيْنِي ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهَا تُعْتِقُ لِوُجُودِ الشَّوْطِ وَلاَيُجْزِيْهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِآنَ حُرَّيَّتَهَا مُسْتَحِقَّةٌ بِالْاسْتِيْلَادِ فَلَا تُسَسَافُ إِلَى الْيَعِيْنِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ بِخِلَافِ مَاإِذَاقَالَ لِقِنَّةٍ إِن اشْتَرَيْتُكِ فَانْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةٍ يَسُولُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا اشْتَرَاهَا لِآنَ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحِقَّةٌ بِجِهَةٍ أُخُرَى فَلَمْ يَخْتَلَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِيْنِ وَقَدْ قَارَئَتُهُ النِّيَّةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ .....اوراگراپی ام ولدکوکفارہ کی ادائیگی کی نیت سے خریدا تو یہ کفارہ سے نہیں ہوگا۔اس مسئلہ کی صورت یہ ہوگی کہ کسی نے دوسر شے خص کی باندی سے نکاح کیااوراس سے اس کوکوئی بچہ بھی ہوگیا۔اس وقت اس سے یہ بہد یا تھا کہ اگر میں بھی تم کوخریدلوں تو تم قسم کے کفارہ میں آزاد ہو گا۔ پھراسے ایک وقت میں خریدلیا۔تو شرط پائی جانے کی دجہ سے اب وہ آزاد ہو جائے گی۔لیکن یوسم کے کفارہ میں اوا نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی آزادی تو صرف اس کے امراک وجہ سے ہوئی ہے۔اس لیے قسم کی طرف اس کی اضافت نہیں کی جائے گی۔ بخلاف اس کے کہ اگر کسی احتجہ یہ لیا تو میں ہوگی۔اور کسی وقت اسے خریدلیا تو خالص باندی سے یعنی جواس کی ام ولد بھی نہیں ہے یہ کہا کہ اگر میں تم کوخریدلوں تو تم میری قسم کے کفارہ میں آزاد ہوگی۔اور کسی وقت اسے خریدلیا تو کہ میرائ اس کاوہ کفارہ ادا ہوجائے گا۔

### کسی نے کہاا گر جاریہ سے ہمبستری کروں تووہ آزاد ہے، پھر ہمبستری کی، وہ آزاد ہوجائے گ

وَ مَنْ قَالَ إِنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً فَهِى حُرَّةٌ فَتَسَرَى جَارِيَةً كَانَتُ فِى مِلْكِه عَتَقَتْ لِآنَ الْيَمِيْنَ اِنْعَقَدَتْ فِى حَقِّهَا لِمُسَادَ فَتِهَا الْمِلْكَ وَهِذَالِآنَ الْجَارِيَّةَ مُنْكِرَةٌ فِى هِذَا الشَّرْطِ فَيَتَنَا وَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَإِن اشْتَرِى لَكُمْ صَادَ فَتِهَا الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكُرَةٌ فِى هَذَا الشَّرْطِ فَيَتَنَا وَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَإِن اشْتَرِى جَارِيَةً فَتَسْرَاهَا لَمْ تَعْتِيْ بِهِلِهِ الْمَمِيْنِ خِلَافًا لِرُفَرَفَإِنَّهُ يَقُولُ التَّسَرِّى لَايَصِيْحُ اللَّهِ فَى الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكُرُهُ ذِكُرَ الْمِلْكِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِاجْنَبِيَّةٍ إِنْ طَلْقُتُكِ فَعَبْدِى حُرِّيُصِيْرُ التَّزَوُّجُ مَذْكُورًا وَلَنَا آنَ الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا الْمِلْكِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِاجْنَبِيَّةٍ إِنْ طَلْقُتُكِ فَعَبْدِى حُرِّيُصِيْرُ التَّزَوُّجُ مَذْكُورًا وَلَنَا آنَ الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا وَلَنَا آنَ الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا وَلَنَا آنَ الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَالَاقِ صَعْرُورَةً صِحَةِ التَّسَرِي وَهُو الشَّرُطُ فَيَتَقَدَّرُهِ فَلْايَظُهُرُ فِى حَقِّ صِحَةِ الْجَزَاءِ وَهُوالْمُورُ فِى مَاللَةٍ السَّرَاءِ وَهُوالْمُورُ فَى مَاللَةٍ اللَّهُ الْمَالِقُ ثَلِكَا فَعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ لَكُولُ الْمَوالِي لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ ثَلْكَا فَالْتَ عَلَالَةً فَالْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ ثَلَا الْمَالَةِ الْمَالِقُ لَلْكُولُولُ الْمُعَالُولُ الْمَالِقُ لَلْكُولُولُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمَالِقُ لَاللَّا فَالْمُولُولُ الْمَالِقُ لَلْكُاللَّهُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّالَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّالَةُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ

ترجمہ .....اوراگر کسی نے بیکها کہ اگر میں اپنی باندی کو ( تنہائی میں لے جاؤں ) جماع کروں تو وہ آزاد ہے۔ پھراس نے باندی کے ساتھ وہ ممل کر لیا اور وہ آزاد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس باندی کے بارے میں تم ثابت (منعقد) ہوگئی۔ اس لئے کہ یہ تم اس کی ملکیت میں پائی گئی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اس تم میں باندی (جاریہ ) نکرہ ہے اس لئے ایک کر کے تمام باندیوں کوشامل ہے۔ اوراگر (اس کہنے کے بعد ) کسی باندی کوخرید کرا ہے ماتحت لایا (جماع کیا) تو وہ اس تم کی وجہ سے آزاد نہ ہوگی۔ اس میں امام زفر کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے تحت میں کہنا ہی صورت میں تیج ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت موجود ہوتو ماتحتی میں لانے کوذکر کرنا ملکیت میں لانے ہی کاذکر ہے۔ تو یہ بات ایسی ہوگئی جیئے کہ التبیہ عورت سے کہا کہ اگر میں آن نافذکور ہوگیا۔ اور ہماری لائنہ کور ہوگیا۔ اور ہماری

تشری میں سے مسلمیں ہے کہ اگر کمی مخص نے تم کھاتے وقت کی بھی اونڈی سے کہا کہ تھے ( نکاح یا ملکیت کے ذریعے ) اگر میں اپنی ماتحتی میں لے آیا تو تو آزاد ہوجائے گی۔ فدکورہ صورت میں انعقاد بمین کیلئے حالف کالونڈی کواپی ماتحتی میں لانے کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں۔
میں لانے کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں۔

گی۔ یہی ہارے مسئلہ کی نظیر ہے۔

#### ۱) نکاح ۲) ملکیت

ندکورہ صورت ہیں متکلم یا حالف کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ لوٹری کی ماتحی ملکیت کے ذریعے ہے۔ کیونکہ تسسویت جاریۃ فہی حو ة
اس پر دالات کررہے ہیں۔اسلئے کہ آزادی کی شرط مملوکہ کے لئے ہوتی ہے قطع نظراس سے کہ غیر کی لوٹری یا حرہ متکوحہ ہوئین متکوحہ مطلقہ ہو کئی
ہے۔گر فہی حو ۃ کے زمرے میں نہیں آسکی۔ چنا نچہ متذکرہ صورت میں لونٹری کو ماتحی میں لانا ملکیت کے دریعہ ہوگا۔اگر یمین کا دقوع متکلم یا
حالف کی ملکیت میں ہوا تو اس صورت میں یمین منعقد ہوکر حریت کا سبب ہوگی جو کہ انعقاد ہویا کے گئے شرط ہے۔ چنا نچہ دجو دشر طی کی بنا پر ہمین کا انعقاد ہوجائے گا۔ چونکہ متکلم یا حالف کی
حالف کی ملکیت میں ہوا تو اس صورت میں کینین منعقد ہوکر حریت کا سبب ہوگی جو کہ انعقاد ہوجائے گا۔ چونکہ متکلم یا حالف کی
ملکیت میں آنے والی ہرلونڈی پر ٹیمین کو منعقد کرد ہے گا۔ اگر حالف نے اپنی لوٹری کوشم کھاتے دفت ہے ہما کہ تجھے اسپنے حرم میں لے آؤں تو آزاد
ہوجائے اس صورت میں دہ کوئکہ یمین کے مفت کو مت کہ اگر حالف نے اپنی لوٹری کوشم کھاتے دفت ہے ہما کہ تجھے اسپنے حرم میں لے آؤں تو آزاد
ہوت سے قواس صورت میں دہ کوئکہ یمین کے دفت لوٹری کے حوالے سے ملکیت کی شرط موجود دنہ تھی۔ لیکن امام زفر آس صورت سے اختلا ف کر ۔

میں کی وجہ سے آزاد نہ ہوگی کیونکہ نیس کے دفت لوٹری کی حوالے سے ملکیت کی شرط موجود دنہ تھی۔ لیکن امام زفر آس صورت سے اختلا ف کر ۔

میں کی استعدال لیہ ہے کہ چونکہ فقط ملکیت میں آری راحتی میں لانا کہ سے جو سے اس لئے حرم میں لانے کاذکر دراصل ملکیت کا تذکرہ ہے۔

اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے غیر محرم یعنی اجتبیہ عورت سے کہا کہ ان طلقتك فعبدی حور (اگر میں نے تجھے طلاق دی تو میراغلام آزاد ہے) چنا نچاس كلام میں تزوق كا ذكر بھی از خود ہوگیا۔ ہمارا (احتاف كا) متدل یہ ہے كہ تسرى کی صحت كيلئے ملکیت كو ذكور مانا جاتا ہے، كونكہ وہ شرط ہے اس لئے وہ ( ملکیت فرکور ) بقر رضر ورت محدود ہوگی جب كہ جزاء کا صحیح ہونا عتق ہے تن میں ظاہر نہ ہوگا۔ اور مسئلہ طلاق میں شرط کے بارے میں تواس كا اظہار ہوگا جزاء كے ثبوت میں ظاہر نہ ہوگا۔ آب اس مسئلہ کی نوعیت یہ ہوگی كہ اگر متكلم یا حالف نے كسی برگانی عورت سے كہا كہ ان طلقتك فانت طالق ثلظ ( اگر میں نے تجھے طلاق دی تو تو مطلقہ شاہر ہے بھراس مشكلم یا حالف نے نكاح كر كے طلاق دیدی تو ہ عورت مطلقہ شاہد نہ ہوگی۔ یعنی اس پر تین طلاق واقع نہ ہوں گی کیونکہ طلاق كیلئے نكاح شرط ہے جب كہ شكلم یا حالف كے الفاظ طلاق قبل از نكاح تھے چنا نچہ فردہ مسئلہ بھی زیر بحث مسئلہ کی طرح ہوگیا۔ یعنی امام زفر نے جس مسئلہ میں اختلاف کر کے بطور دلیل جے پیش کیا تھاوہ مسئلہ ہمار سے مسئلہ کی شاہر استدلال رائح ثابت ہوا۔

### كى نے كہا كل مملوك لى حر تواس ميں مكاتب بغيرنيت كے شامل نه موگا

وَ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوٰكٍ لِنَي حُرٌّ يَغْتِقُ أُمُّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَ مُدَبَّرُوْهُ وَ عَبِيْدُهُ لِوُجُوْدِ الْإِضَافَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي هُولُلاءِ اذِ

ترجمہ .....اوراگر کسی نے یہ کہا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے تواس کہنے کی وجہ سے اس کی ساری ام ولد باندیاں اور اس کے سارے مد بر غلام اور مطلقا غلام آزاد ہوجائیں گے کیونکہ ان سب پر ذات اور قبضہ ہرایک اعتبار سے ملکیت ثابت ہے کین غلام آزاد ہوجائیں گئے کے کیونکہ ان سب پر ذات اور قبضہ ہرایک اعتبار سے ملکت ثابت ہے کین اس کا ایک بھی مکا تب بل ما آزاد نہ ہوگا۔ البت اگر کہتے وقت اس کی بھی نیت کر لی ہوتو وہ بھی آزاد ہوجائے گا کیونکہ قبضہ کے اعتبار سے مکا تب پر ملکیت ثابت باندی ہے۔ کیونکہ مکا تب اپنے ہاتھوں کی کمائی کا خود مالک اور مختار ہے۔ اس کا مولی اس کی کمائی کا مالک نہیں ہوتا ہے اور مکا تب باندی سے اس کے مولی کوطی کرنا حلال نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف ام ولد اور مدیرہ باندی کے کہ ان سے سب کچھ جائز ہے۔ اس بناء پر مکا تب کی طرف مملوک ہونے کی نسبت میں کمی یائی جاتی ہے ۔ اس لئے نیت کا ہونا ضروری کیا گیا ہے۔

#### ا پنی بیو یوں کو کہا کہ بیدوالی کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو طلاق ہے، آخری والی کو طلاق واقع ہوجائے گی

وَ مَنْ قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ هَاذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَاذِهِ وَ هَاذِهِ طُلِقَتِ الْاَحِيْرَةُ وَ لَهُ الْحِيَارُفِى الْاَوَّلِنِ لِآنَّ كَلِمَةَ آولِا ثُبَاتِ اَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَدْاَدْخَلَهَا بَيْنَ الْاُولْيَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ الثَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ لِآنَ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِى الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إِذَاقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهذه وَكَذَا إِذَاقَالَ لِعَبِيْدِهِ هذا حُرِّا وَهذَا وَهذَا عَتَقَ الْاَحِيْرُ وَلَهُ الْحِيَارُ فِي الْا وَلَيْنِ لِمَابَيَّنَا

ترجمہ اوراگرکی نے اپنی ہویوں کی طرف نبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوی مطلقہ ہے یا یہ اور یہ مطلقہ ہے۔ یعنی متنوں ہویوں کوخا طب کرکے کہا تو جے اخیر میں کہا ہے اسے طلاق ہوجائے گی اور پہلی دونوں میں اسے ایک کا اختیار ہے یعنی ان میں ہے جس کسی ایک کوچا ہے طلاق کے لئے متعین کردے۔ اس لئے کہ کمہ او (یا) اس غرض سے آتا ہے کہ دونوں میں ہے کی ایک میں تھم مذکور خابت ہواور اس نے بھی پہلے دونوں کے درمیان حرف یاء داخل کیا ہے۔ پھراس نے ہیں کہا کہ تم دونوں میں سے تو صرف ایک کوطلاق ہے البتہ اس ایک کو بھی طلاق ہے۔ اس طرح آگرا ہے غلاموں ہے کہنا کہ بیغلام آزاد ہے یا بیاور بیتو آخری غلام لاز ما آزاد ہوگا اور پہلے دونوں میں سے اسکوایک میں اختیار ہوگا اس کے کہ آو تخیر کیلئے آتا ہے اور تیسری سے کہنا کہ بیغلام آزاد ہے یا بیاور بیتو اوقع ہوجائے گی۔ چونکہ اس قول میں دقوع طلاق میں تینوں شریک ہیں داونے تیسری ہوی جو کہ اس قول میں دونو عطلات میں تینوں شریک ہیں داونے تیسری ہوی کوئی دینوں میں اختیار ہوگا ای طرح آگر غلاموں سے کہا تواس کا بھی بہنی داونے تیسری ہوی کوئی اس کوئی میں دونوں میں اختیار ہوگا ای طرح آگر غلاموں سے کہا تواس کا بھی بہنی دونوں میں اختیار ہوگا ای طرح آگر غلاموں سے کہا تواس کا بھی بہنی دونوں میں سے ایک کے لئے ہے۔ طلاق کا کھی سے میں دونوں میں سے ایک کے لئے ہے۔

#### باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيرذالك

# ترجمہ بب بخرید وفروخت اور نکاح کرنے کے بارے میں تم کھانے کابیان حلف اٹھائی کہ بیج نہیں کرے گایا خرید کے کانہیں یا کرایہ پرنہیں دےگا، پھر کسی کووکیل بنایا اس نے بیسب کیا تو حانث نہیں ہوگا

وَمَنْ حَلَفَ لَايَبِيْعُ اَوْلَايتشرى اَوْلَا يُوَاجِرُ فَوَكَلَ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ لَمْ يَخْنِثُ لِآنَ الْعَفْدَوُجِدَ مِنَ الْعَاقِدِحَتَّى كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَخْنِثُ فِي يَمِيْنِهِ فَلَمْ يُوْجَدُ مَاهُوَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْعَقْدُمِنَ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَخْنِثُ فِي يَمِيْنِهِ فَلَمْ يُوْجَدُ مَاهُوَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْعَقْدُمِنَ الْاَمِرِوَإِنَّى مَا الشَّابِتُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ إِلَّا اَنْ يَنْوِى ذَالِكَ لِآنَ فِيْهِ تَشْدِيْدًا آوْيَكُونُ الْحَالِفُ ذَاسُلُطَانَ لَا يَتُولَى الْعَقْدَ نَفْسُهُ لِآنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ

ترجمہ .....اگرکس نے تم کھائی کہ میں نہیں بچوں گایا نہیں خریدوں گایا کرایہ پنہیں دوں گا۔ پھراپنے کام کودوسرے کے ذمہ کردیااوراس نے بیکام کر لئے ۔ تو وہ حانث نہیں ہوا۔ کیونکہ بیمعاطے اس کے وکیل نے کئے ہیں۔ اس لئے معاملہ کے سلسلہ کے سارے حقوق وکیل ہی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر قسم کھانے والاخود ہی معاملہ کرنے والا ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔ اس لئے جس بات کی شرط تھی وہ نہیں پائی گئی۔ یعن قسم کھانے والے نے خودکوئی معاملے نہیں کیا بلکہ اس کا تو صرف تھم پایا گیا ہے۔

(فائدہ .....یعنی مثلاً وکیل کے خرید نے سے جو چیز ملی اگر چہ وہ قتم کھانے والے کی ملکیت ہوئی کیکن وہ قتم کے کھانے والے کے معاملہ (اور عقد ) کرنے سے نہیں ملی ہے۔اس لئے وکیل کے معاملہ کرنے سے قتم کھانے والا حانث نہیں ہوگا)۔

البت اگر شم کھانے والے نے اپنی شم کھاتے وقت اس بات کی بھی نیت کر لی ہوتو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس بات کے مان لینے سے اس شم کھانے والے حال کے مان کینے سے اس شم کھانے والے حاکم اور ایسا صاحب اختیار ہوکہ وہ ایسے کا موں کا معاملہ خوذ نہیں کرتا ہو۔ تو بھی اس کے وکیل کے ذریعہ معاملہ کرنے سے حانث ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آپ کوایسے کام سے روکا ہے جس کا کرنا اس کی عادت میں تھا۔

تشررتے .... نعل کا حقیقی طور پر فاعل دینی ہوتا ہے جو نعل کا مرتکب ہواب جب وکیل نے بچے یا شراء وغیرہ کی تو یہ نعل اور تمام کاروائی وکیل کی طرف لوٹے گی لہذا جن معاملات میں کاروائی وکیل کی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔ان معاملات میں حالف حانث نہ ہوگالیکن جومعاملات وکیل کی طرف نہیں بلکہ حالف کی طرف لوٹے ہیں ان میں حالف حانث ہوجائے گا۔

# قتم کھائی کہ لا یتزوج لا یطلق او لا یعتق، پھر کسی کووکیل بنایاس نے بیہ امور کئے، حانث ہوجائے گا

وَ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ اَوْ لَا يُسطَلِّقُ اَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَكَّلَ بِذَالِكَ حَنَثَ لِآنَّ الْوَكِيْلَ فِي هَذَا سَفِيْرٌوَ مُعَبِّرٌ وَلِهِذَا لَا يُضِيْفُهُ اللّي نَفْسِهِ بَلْ إِلَى الْامِرِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَوْجِعُ إِلَى الْامِرِلَا اِلَيْهِ وَلَوْقَالَ عَنَيْتُ اَنْ لَا اَتَكَلَّمَ بِهِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً وَسَنُشِيْرُ إِلَى الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ إِنْشَاءَ اللّهُ تَعَالَى باب الیمین فی المیع والشراء والتزوج وغیر ذالك ...... ۱۱۱ ..... ۱۱۱ ترجمه البدایشر آاردو براید جارشه ترجمه .... اگر کسی نے یہ سم کھائی کہ میں نکاح نہیں کروں گایا طلاق نہیں کروں گایا آ زادنمیں کروں گا گھراس نے ان کاموں کے لئے کسی کو کسی نیا آ درار اس نے کام پورے کر دیئے تو حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے معاملات میں کام کرنے والا وکیل صرف ایک سفیر کی حیثیت ہے ہوتا ہے۔ یعنی اس نے دوسرے کی بات بیان کردی ہے۔ اس لئے وہ نکاح یا طلاق یاعتق کے معاملات کواپنی طرف منسوب کر کے بینیں کہتا ہے کہ مثلاً میں نے تم سے نکاح کیا۔ یا میں نے تم کو طلاق دی۔ بلکہ اپنے مؤکل کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ مثلاً میرے مؤکل نے تمہارے ساتھ نکاح کیایا آ زاد کیایا طلاق دی۔ اور یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حقوق سارے کے سارے موکل ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی قسمیں کھانے والے نے کہا کہ میری مراو صرف ہے گئی کہ میں نکاح یا طلاق یا عماق کے کام میں خوذ نہیں بولوں گا یعنی اس نے یہ چا ہا کہ دیل بنا نے سے حانث نہ ہوتو ویانت کے طور پرتو اس کی بات سے مائی جا گئی ہے گئی تات کی میں نکاح کے اس کی تھمدیق نہیں کردیں گرق انشاء اللہ ہم عنقریب بیان کردیں گے۔

فاكده .... يعنى خريد وفروخت اوراجاره مين اور زكاح وطلاق وعماق مين جوفرق ہے اس كى تفصيل آئنده آئيگى۔

# اگرفتم کھائی اپنے غلام کونہیں ماروں گا اور بکری کوذ بحنہیں کروں گا بھی دوسرے کوان کا موں کا تھم دیا ،اس نے کر لئے تو حانث ہو جائے گا

وَلَوْحَلَفَ لَايَضْرِبُ عَبُدَهُ أَوْلَا يَذْبَحُ شَاتَهُ فَامَرَغَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْنِثُ فِي يَمِيْنِهِ لِآنَ الْمَالِكَ لَهُ وَلَا يَهُ صَرُبِ عَبْدِهِ وَذَبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمِرِفَيُحْعَلُ هُومُبَاشِرًا إِذْلَاحُقُوْقَ لَهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَامُوْرِوَ وَذَبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَامُوْرِوَ لَوْفَالَ عَنَيْتُ اَوْلَا لَهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَامُوْرِوَ لَوْقَالَ عَنَيْتُ آنَ لَا الْوَلِيَ وَكُوْمَ الْفَوْقِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَوَجُهُ الْفَرْقِ الْكَالِقَ لَاللَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَالْامُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَ مِثْلُ التَّكُلُم بِهِ وَاللَّفُظُ يَنْتَظِمُهُمَا الطَّلَقِ عَلَيْهَا وَالْامُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُمُ وَالطَّرْبُ فِعْلَ جَسِّى يُعْرَفَ الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعَلِيقَةَ وَلَعْلَ جَسِّى يُعْرَفُ إِلَى الْمُوبِ إِللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ فَيَاتُ وَلَى الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعَلِيقِ وَقَطَاءً اللَّهُ الْمُ اللِهُ فَي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ وَالسِّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ وَالْمَاءُ الْوَى الْمُعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَذْنَوَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَامِ لَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

### اگر کسی نے تتم اٹھائی کہا ہیے ہی کونہیں مارے گا پھر دوسرے آ دمی کو مارنے کا حکم دیا ،اس نے مارا تو حانث نہیں ہوگا

وَمَنْ حَلَفَ لَايَصْرِبٌ وَلَدَه فَامَرَ إِنْسَانًا فَصَرَبَهُ لَمْ يَحْنِثُ فِي يَمِيْنِهِ لِآنَ مَنْفَعَة صَرْبِ الْوَلَدِ عَائِدَةٌ اللهِ وَهُوَ النَّهِ وَهُوَ التَّادُّةُ فَلَ مَنْفَعَتَهُ الإِيْتِمَارُ بِآمْرِهِ وَهُوَ التَّارُبِ الْعَبْدِلَانَ الْعَبْدِلَانَ مَنْفَعَتَهُ الإِيْتِمَارُ بِآمْرِهِ فَيُصَاتُ الْفِعْلُ اللهِ تَعَلَى الْمَرْبِ خَلَافِ الْامِرِبِ خَلَافِ الْامِرِبِ خَلَافِ الْمَرْبِ الْعَبْدِلَانَ مَنْفَعَتَهُ الإِيْتِمَارُ بِآمْرِهِ فَيُصَاتُ الْفِعْلُ اللهِ

ترجمہ .....اورا گرکسی نے بیشم کھائی کہ میں اپ لڑکے کوئیس ماروں گا۔ پھراس نے اپ کسی آدمی کو تھم دیا اور اس نے اسے مارا تو بیا پی فتم میں حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ بچہ کے مار نے کا نتیجہ اور نقع خود بچہ کو پہنچتا ہے۔ یعنی وہ ادب سیکھتا ہے۔ اور راہ راست پہ آجا تا ہے۔ اس لئے اس کے نائب کا فعل اس کے تائب کا فعل اس کے قام دینے والے کی طرف منسوب نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر غلام کو مار نے کے لئے کسی کو تھم ورائل کے تھم میں ہوگا۔ کیونکہ اس مار کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غلام اپنے مولی کے تھم کے خلاف کرنے سے خائف ہوگا۔ اور اس کی فرماں پر داری کی کوشش کرے گا۔ اس لئے مارنے کا فعل اس کے مولی کی طرف منسوب ہوگا۔ فلاف کرنے سے خائف ہوگا۔ اور اس کی فرماں پر داری کی کوشش کرے گا۔ اس لئے مارنے کا فعل اس کے مولی کی طرف منسوب ہوگا۔

#### کسی نے دوسرے کوکہاا گریہ کپڑامیں تجھے بیچوں تو میری بیوی پر طلاق واقع ہو،محلوف علیہ نے کپڑے کوخلط کردیا ، پھر حالف نے بیچا اور وہ جانتانہیں تھا، حانث نہیں ہوگا

 باب المیمین فی المبیع والمشراء والتزوج و مغیر ذالك ...... ۱۱۱۳ ................... اشرف الهداییشر آردو بداید جدششم بو اس نج کی مثال میں یہاں جو تھم بیان کیا گیاوہی تھم ہرا پید فعل میں یہی ہوگاجس میں ایک کے بدلہ دوسر شخص بھی کام کرسکتا ہو (ناجب بن سکتا ہو) جیسے ذرگری (سنار کا کام) ادرسلائی کا کام (اور ہبہ کرنا صدقہ دینا۔ مکاتب بنانا اور غلام کو مارنا۔ ع) برخلاف کھانے ، پینے اور اپنا لا کے مارنے کے ۔ یونکدان کاموں میں سے کوئی بھی کام ایسانہیں ہے جودوسرے سے کرایا جائے ۔ اس لئے ان دونوں صورتوں میں تھم مختلف نہیں ہوگا (ف یعنی اگریہ کہا کہا کہ ایک کھایا یا تمہارا کھانا کھایا یا تمہارا کھانا کھایا یا تمہارا کھانا کھایا یا تمہارا کھانا کے اس لئے خوداس کے تھم سے کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر حکم سے کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر حکم سے کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر حال حانث ہو جائے گا۔ کونکہ دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر رہے کام نیس کر سکتا ہے۔ اس لئے خوداس کے تھم سے کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر حال حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر رہے کام نیس کر سکتا ہے۔ اس لئے خوداس کے تھم سے کرے یا بغیر تھم کے اور خواہ جان کر کرے یا بغیر حال حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر رہے کام نیس کی سکتا ہے۔ اس لئے خوداس کے تھم سے کرے یا بغیر تھم کی اگر و دوسرے گا۔

# ایک شخف نے کہا بیغلام آزاد ہے اگر میں اسے پیجوں، پھر خیار شرط کیساتھ بیچا تو غلام آزاد ہوجائیگا

وَمَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ حُرِّانُ بِعْتُهُ فَبَاعَهُ عَلَى اَنَّهُ بِالْخَيَارِ عَتَقَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ فَيُنَزَّلُ الْشَرْطَ الْمَحْزَاءُ وَكَذَاطِكَ لَوْقَالَ الْمُشْتَوِى إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرِّفَا شْتَرَاهُ عَلَى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ يَعْتِقُ اَيْضًا لِالَّ الشَّرْطَ الْمَحْزَاءُ وَكَذَاطِكَ الْمُشْتَوِى إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرِّفَا شُتَرَاهُ عَلَى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ يَعْتِقُ اَيْضًا لِالَّ الشَّرْطَ اللَّيْقَ بِتَعْلِيْقِهِ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْ

تر جمہ .....اوراگر کسی نے پیکہا کہا گرمیں اس غلام کوفروخت کروں تو یہ آزاد ہے۔ پھراس غلام کواس شرط پرفروخت کیا کہ جمھےاختیار حاصل ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ شرط یعنی اسے بیچنا پایا گیا۔اور فلام میں ابھی ملکیت قائم ہے۔اس لئے جزاء ثابت ہوجائے گی۔ فاکد و .....اوراگر اس نے ملاشر دکھل طور پر بیچی دیا تو غلام آزاد ہوگا۔ کیونکہ ووفروخت ہو۔ تر ہی آزاد ہوگیا۔ سراس گئرک غلام اسرال کی ک

فا کدہ .....اوراگراس نے بلاشرط کمل طور پر چ دیا تو غلام آزاد ہوگا۔ کیونکہ وہ فروخت ہوتے ہی آزاد ہوگیا ہے۔اس لئے کہ غلام اب مالک کی ملکیت میں باقی ندر ہا۔

ادراگرکی نے یہ کہا کہ اگر میں اسے خریدوں توبی آزاد ہے۔ اس کے بعد شرط خیار کے ساتھ اسے خرید لیا۔ یعنی اس شرط پر کہ اگر بھے یہ پند خہیں آیاتو تین دنوں میں اسے والیس کردوں گا۔ تو بھی بیفلام آزاد ہوجا کے گا۔ کیونکہ شرط یعنی خریداری پائی گی۔ اور اس پر ملکیت بھی باتی ہے۔ اور اس ملکیت کا موجودہ صورت میں باقی رہنا صاحبین کے مطابق تو ظاہر ہے۔ اس طرح امام اعظم کے مسلک کے مطابق بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ آزادی شرطیہ آزادی فی الحال بغیر شرط کے مانند ہوتی ہے۔ اوراگر خریدار جاکر (پندنا پندکی شرط پر) خرید کراہے منظور کرتے ہوئے اپنا اختیار ختم کردیتا تو کہا جاتا کہ آزادی سے پہلے ملکیت ثابت ہوگی۔ یعنی اس نے اپنی جاکڑ یعنی پندو تا پندکا اختیار ختم کر کے خریداری کمل اور پختہ کرلی پھر آزاد کردیا۔ تو اس مسلم میں بھی ہوگا۔ یعنی وہ غلام خریدار کی ملکیت میں آکر آزاد ہو گیا۔ اور خیار شرط ختم ہوگیا۔

#### کسی نے کہاا گرمیں اپناغلام یابا ندی نہ ہیجوں تو میری ہیوی پر طلاق ،غلام آزاد کر دیایا مکاتب بنا دیا تو اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گ

وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ آبِعْ هَذَا الْعَبْدَ آوُ هَذِهِ الْآمَةَ فَإِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَاعْتَقَ آوُ دَبَّرَ طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ لِآنَ الشَّرْطَ قَدْتَحَقَّقَ وَهُوَ عَلْمَ الْبَيْعِ وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجْتَ عَلَىَّ فَقَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ لِى طَالِقٌ ثَلثًا طُلِّقَتْ الْبَيْعِ لِفَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجْتَ عَلَىَّ فَقَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ لِى طَالِقٌ ثَلثًا طُلِّقَتْ هَذِهِ الْبَيْعِ لَا لَهُ الْمَالُونَ عَلَيْهِ وَلِآنَ اللَّهُ الْعَلَّقُ لِآلَهُ اَخْرَجَهُ جَوَابًا فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَلِآنَ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَلِآنَ عَلَيْهِ وَلِآنَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ عَمُومُ الْكَلَامَ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ

الرُف الهداية رُنَادوم اير المعلى ال

# باب اليمين في الحج والصلوة والصوم

ترجمه ....باب، حج اورنماز اوردوزے کی شم کے بارے میں۔

جو شخص کعبہ یا کسی اور جگہ میں ہے اور کہا بیت اللہ شریف کی طرف پیدل چل کر جانا مجھ پر لازم ہے، اسپر پیدل حج یا عمرہ واجب ہے

قَالَ وَمَنْ قَالَ وَهُوَفِي الْكَعْبَةِ اَوْفِي غَيْرِهَا عَلَىَّ الْمَشْى إلى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى اَوِالْكَعْبَةِ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اَوْعُمْرَةٌ مَاشِيًّا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَاَهْرَقَ دَمَّاوَفِى الْقِيَاسِ لَايَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِآنَهُ اِلْتَزَمَ مَالَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَاحِبَةٍ وَلَامَقُصُوْدَةٍ فِى الْاَصْلِ وَمَذْهَبُنَا مَاثُوْرٌ عَنْ عَلِيَّ وَلِآنَ النَّاسَ تَعَارَقُوا اِيْجَابَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِهِلْذَااللَّهُ ظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَاشِيًّا فَيَلْزِمُهُ مَا شِيًّا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَاهْرَقَ دَمَّاوَقَذْذَكُونَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ

ترجمد .....امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ جو تحص کعبیں ہے یادوسری جگہ ہے اگراس نے کہا کہ بیت اللہ یا کعب شریف کی طرف پیدل جانا مجھ پرواجب ہے۔ تواس پر پیدل ایک جج یا ایک عمرہ کرناواجب ہوگا۔اورا گرچا ہے تو سوار ہوکر جائے مگرا کی قربانی بھی اواکرے۔ قیاس تو بیہ کہ

بیعی نے اپنی اسناد کے ساتھ سافعی سے روایت کی ہے ' حدث نا ابن علیہ عن سعید بن عروبہ عن قتادہ عن الحسن عن علی دضی
الله تعالیٰ عنه ''۔اورعبدالرزاق نے اپنے استاد سے 'عن ابر اهیم النخعی عن علی دضی الله عنه ''روایت کی اس میں بیند کورہ کہ پیدل جج
کوجائے اورا گرعا جز ہوتو سوار ہوکر جائے اورا یک ہدی بھیجے۔ان دونوں اسناد کے رادی سب تقاعلاء بیں کیکن حسن وابرا ہیم نے حضرت علی کرم الله
وجہد سے نہیں سنا ہے اور بید بات بھی ہمارے لئے نقصان دہ نہیں ہے اورعقبہ بن عامری صدیث میں مذکورہ کے کہ میری بہن نے بیت اللہ کو پیدل جانے
کی نذر کی پھر پیدل جانے سے عاجز ہوگئ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدل جاؤ اورسوار ہوکر جاؤ۔ بخاری اور سلم نے اس کی روایت کی
اور بید حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند نے روایت کی ہے۔اس میں اتنا اور بھی زیادہ ہے کہ وہ ایک ہدی بھیجے۔اس کی روایت ابو بعلی اور طحادی اور
بیعی نے کی ہے اور بید حدیث ام احد نے مند میں اورا بوداؤ دو تر فری کی ونسائی وابن باجہ نے سن میں روایت کی ہے اور عران بن حصین کی روایت میں
ہیں جہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پڑھا اس میں ہمیں صدقہ کا تھم دیا اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا اور بید بھی فرمایا کہ دید بھی مثلہ ہے کہ آدی
پیدل جج کرنے کی نیت کرے۔ پھر جس نے پیدل جج کرنے کی نذر کر کی اسے جا ہے کہ ایک قربانی دیدے اور سوار ہوکر جائے۔ رواہ الحاکم کے

### کسی نے کہامجھ پر بیت اللّٰد شریف کی طرف نکلنا یا جانالا زم ہے،اس پر پچھ بھی لا زم نہیں

وَ لَوْ قَالَ عَلَى الْمُحُرُوحُ اَوِالذِّهَابُ اِلَى بَيْتِ اللهِ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ لِآنَ الْتِزَامَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةِ بِهِذَا اللَّفُظِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَوْقَالَ عَلَى الْمُحْرَةِ اللَّهُ الْحَرَمِ اَوْالَى الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ وَهِذَاعِنْدَابِى حَنِيْفَةَ وَقَالَ الْمُولُوقِ لَهُ عَلَى الْمَشْى الَى الْحَرَمِ حَجَّةٌ اَوْعُمْرَةٌ وَلَوْقَالَ الْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُو عَلَى الْمُشْى اللَّهُ الْمَشْى اللَّهُ الْمُحْرَمِ حَجَّةٌ اَوْعُمْرَةٌ وَلَوْقَالَ اللَّي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُو عَلَى الْمُدْوقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْوقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ .....اوراگر کہنےوالے نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف نکانایا جانا مجھ پر لازم ہے قاس پر پھھوا جب نہیں ہے۔ کیونکہ تج یا جمرہ اسپنا وہرلازم کرنا الیے کلام سے متعارف نہیں ہے۔ (پس قیاس کے موافق ہی تھم رہے گا لیتن پھھلازم نہ ہوگا)۔اوراگر بیکہا کہ جھ پرحرم کی جانب یا صفاومروہ کی جانب چلا واجب ہوتا واجب ہوگا۔اوراگر بیکہا کہ جھ پرحرم کی جانب چلا واجب ہوگا۔اوراگر بیکہا کہ جھ پرحرم کی طرف چلنا واجب ہوتو امام ابوصنیف کے تو اور کی کھولازم نہ ہوگا اور صاحبین کی دلیل بیہ ہم کہ طرف چلنا واجب ہوتو امام ابوصنیف کے تو اور کی کھولازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزد یک جھی شامل ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہوگا اور صاحبین کے نزد یک جج یا عمرہ واجب ہوگا صاحبین کی دلیل بیہ ہم کہ لفظ حرم کہنے سے خانہ کعبہ بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ورسرے سے متصل ہیں۔ای طرح مجد الحرام کہنا بھی بیت اللہ کو شامل ہوگا۔ای لئے حرم یا مجد الحرام کا ذکر کرنا مثل بیت اللہ کو شامل ہوگا۔ای لئے حرم یا مجد الحرام ہا نہ ھنے کا التزام لوگوں ہے۔بخلاف صفاومروہ کے کیونکہ بیدونوں بیت اللہ سے اورامام ابوصنیف کی دلیل بیہ کہا لیے الفاظ سے احرام ہا نہ ھنے کا التزام لوگوں کے محاورہ میں مشہور نہیں ہے۔اس لئے قیاس پر ہی عمل رہے گا۔اورلفظ کے قیقی معنی کا لحاظ کرنے سے احرام واجب کرنا ممکن نہیں ہے۔اس لئے مالکام متنع ہوگیا۔

تشری کے ۔۔۔۔۔فائدہ۔۔۔۔۔یعنی جب چلنے کالفظ احرام بائد ھنے کے معنی میں موضوع نہیں ہے۔اور عرف میں بھی اس سے احرام مراز نہیں ہوتا ہے تو جب لغت اور عرف دونوں طرح سے احرام پراس لفظ کی ولالت نہیں ہو کی تو احرام کا واجب کرنام تنز ہوگیا۔

سی نے کہا اگر میں اسی سال جج نہ کروں میر اغلام آزاد ہے، پھراس نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے جج کیا اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس سال اس شخص نے قربانی کوفی میں کی ،اس کا غلام آزاد ہوجائے گا

وَمَنْ قَالَ عَبْدِى حُرِّانَ لَمْ أَحُجُّ الْعَامَ فَقَالَ حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَهُ ضَحَى الْعَامَ بِالْكُوْفَةِ لَمْ يَعْتِقُ عَبْدُهُ وَهُذَ وَهَذَا عِنْدَا بِي حَنِيْفَةٌ وَ آبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْتِقُ لِآنَ هَا ذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتُ عَلَى آمْ مَعْلُوم وَهُوَ التَّفُحِيةُ وَمِنْ ضَرُوْرَتِهِ اِنْتِفَاعُ الْحَجِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفَى لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْي التَّفْيَ السَّرْطُ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفَى الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْي السَّرْطُ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفَى السَّرْعُ وَمَنْ صَرُورَتِهِ إِنْتِفَاعُ الْحَجِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّوْطُ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفَى السَّرْعُ وَمَنْ صَرُورَتِهِ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَاهُ هِدُوا آنَّهُ لَمْ يَحُجُّ غَايَةَ الْاَمْرِ آنَّ هَذَا النَّفَى مَمَّالُ عَلَمُ الشَّاهِدِ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَايُمَيَّزُ بَيْنَ نَفْي وَنَفْي تَيْسِيْرًا

ترجمہ .....اوراگرکسی نہ یہ کہا کہ اگر میں امسال ج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے۔ پھراس نے یہ دعویٰ کیا کہ میراغلام آزاد ہے اوراس بات پر دو
آدمیوں میں سے گواہی بھی دلوادی کہ اس خفس نے کوفہ میں قربانی کی ہے تواس کا غلام آزاد نہ ہوگا۔ یہی قول امام ابوصنے نے الوجی سے کواہی بھی دلوا ہی ایسی بات کی ہوئی ہے جو کہنے والے کومعلوم محد نے فرمایا ہے کہ وہ غلام آزاد ہوجائے گا (امام ابن الہمام نے اس قول کورج نہیں ہوا ہوگا تو شرط ثابت ہوجائے گا۔اورامام ابوصنیے اُولی ہوئی ہے۔ یعنی اس سال کوفہ میں قربانی کرنا۔ ساتھ ہی ہوئی ہے۔ یکونکہ اس گواہی کا مفصود سے کہ ج ثابت نہ ہولیکن قربانی کو ثابت کرنا مقصود نہیں ابولیوسٹ کی دلیل میہ کہ یہ گواہی نو گا بات کرنا مقصود نہیں کے دلیا ہوگیا کہ گویا انہوں نے اس طرح گواہی دی کہ اس نے ہے۔ یکونکہ قربانی کے ثابت ہوگی کہ بنی ایسی ہوتی ہے۔ کونکہ قربانی کے خاب ہوگی کہ بنی ایسی ہوگی کہ بنی کی ہوگی کہ بنی ایسی کو گواہ انہی کو گواہ انہیں ہوتی ہے کا دیا دے خواب کو کو گواہ کی کو گواہ کی کو گواہ کی کو گواہ کے گواہ کو گواہ کی کو گواہ کو گواہ کی کو گواہ کی کو گواہ کی کو گواہ کو گواہ کا کو گواہ کی کو گواہ کی کو گواہ کو گواہ کو گواہ کی کو گواہ کو

### روزہ نہ رکھنے کی قتم کھالی پھرروزے کی نبیت کر لی اورا کیک گھڑی روزہ رکھا پھر اس دن توڑ دیا جانث ہوجائے گا

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَنَوَى الصَّوْمَ وَ صَامَ سَاعَةٌ ثُمَّ اَفُطَرَمِنْ يَوْمِهِ حَنَتَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ إِذِ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْـمُفَطِّرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ يَوْجًا اَوْصَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ اَفْطَرَلَا يَحْنِثُ لِاَنَّهُ يُرَادُبِهِ السَّسُومُ التَّامُ الْـمُغْتَبَرُ شَرْعًا وَذَالِكَ بِإِنْهَائِهِ إِلَى اخِرِ الْيَوْمِ وَالْيَوْمُ صَرِيْحٌ فِى تَقْدِيْرُ الْمُدَّةِ بِهِ

تر جمہ ......اگر کسی نے بیشم کھائی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھراس نے روزہ کی نیت سے تھوڑی دیراس حالت میں رہ کراس دن افطار کرلیا تو حانث ہو گیا۔ کیونکہ روزہ رکھنے کی شرط پائی گئی۔اس لئے کہ روزہ کے معنی ہیں کھانے ، پینے اور جماع سے عبادت (روزہ) کی نیت کر کے رک رہنا۔ اوراگراس نے بیشم کھائی کہ میں ایک دون روزہ نہیں رکھوں گا۔ یا ایک روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھر تھوڑی دیر روزہ رکھ کرتو ڑدیا تو حانث نہیں ہوگا۔ کہ نہیں اور اور ہوشر غامعتر ہے مراد ہا اور ایساروزہ جومعتر ہواسی وقت ہوگا جب کہ آخر دن تک پورا کر سے اور روزہ کی مدت کی مقدار بیان کرنے کے لئے دن کا لفظ صرتے ہے۔

تشری سرجمه سے داضح ہے۔

# نمازنه پڑھنے کی شم کھائی پھر کھڑا ہو گیا قرات اور رکوع کیا جانث نہیں ہوگا

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّى فَقَامَ وَقَرَءَ وَرَكَعَ لَمْ يَخْنِثُ وَ إِنْ سَجَدَ مَعَ ذَالِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَثَ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَخْنِثَ بِالْإِنْ بَتَا لِاللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَ الْمَخْتَلِفَةِ فَمَالَمُ بِالْإِنْ بَتَالِ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَيَتَكَرَّ وَاعِدَ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ وَيَتَكَرَّ وَفِي الْجُزْءِ النَّالِي فَيَاتِ بِحَدِي اللَّهُ وَالْمُ مُسَاكُ وَيَتَكَرَّ وَاعِدَ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ وَيَتَكَرَّ وَاعِدَ اللَّالَيْ وَاعِدَ وَهُوَ الْمُعْسَاكُ وَيَتَكَرَّ وَاعِدَ اللَّالَيْ وَاعِدَ وَهُوَ الْمُعْسَلَ وَيَعَلَى الْجُزْءِ النَّالِي وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....اوراگریتم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا پھر کھڑا ہوااور قرائت کی اور رکوع کیا پھر تو ڑدی تو حانث نہیں ہوگا۔اوراگراس کے ساتھ ہجہ کہ جس طرح روزہ شروع کر کے تو ڑنے سے حانث ہوجاتا ہے ای طرح نماز بھی ہمی کر کے نیت تو ڑدی تو حانث ہوجاتا ہے ای طرح نماز بھی شروع کر کے تو ڑ دینے سے حانث ہوجاتا ہے ای طرح نماز بھی شروع کر کے تو ڑ دینے سے حانث ہوجائے۔استحسان کی جہ سے کہ مختلف ارکان اوانہ کر سے اس کی خاب کہ اس کے بور سے ارکان اوانہ کر سے اس کا نام نماز نہیں ہوگا۔ بخلاف روزہ کے کہ وہ ایک ہی رکن کا نام ہے یعنی تو ڑ نے والی چیزوں سے رکے رہنا۔اور یہی بات ایک وقت سے دوسر ہے وقت میں غروب آفی ہو تا ہے کہ کر دہوتی رہتی ہے۔اوراگریتم کھائی کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا تو جب تک تعدہ کے ساتھ دو رکعتیں نہ پڑھ لے جانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس محملہ سے ایسی نماز مرادہ وتی ہے جو شرعا معتبر ہو حالا تکہ ایسی نماز کی کم از کم دور کعتیں ہوتی ہیں۔اس لئے کے صرف ایک رکعت (طاق) سے حدیث میں ممانعت منقول ہے۔

تشريح .....لنهى عن البنيراء الخاكي طاق ركعت ممانعت واردبون ك وجس

#### باب المين في لبس الثياب والحلى وغير ذالك

ترجمہ سباب، کپڑے اور زیوروغیرہ پہننے (اور زمین پر بیٹھنے) وغیرہ کے بارے میں تم کھانے کابیان بیوی سے کہا تیرے کاتنے ہوئے سوت کا کپڑ اپہنوں تو صدی ہے پھرروٹی خریدی اور عورت نے کاتا پھراس نے بنا اور پہنا تو وہ صدی ہوگا

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَبِسْتُ مِنْ عَزْلِكَ فَهُوَهَدْى فَاشْتَرَى قُطْنًا فَعَزَلَتْهُ فَنَسَجَنْهُ فَلَبِسَهُ فَهُوَهَدْى عِنْدَ آبِى حَنِيْ فَةَ وَقَالَا لَيْسَ عَلَيْهِ آنْ يَهْدِى حَتَى تَغْزِلَ مِنْ قُطْنِ مَلَكَهُ يَوْمَ حَلْفٍ وَمَعْنَى الْهَدْى التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِآنَهُ السُمِّ لِمَسايُهُ اللَّهُ اللْلُلُولُولُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ .....اگرکی نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر میں نے تہارے کاتے ہوئے سوت کا کیڑا پہنا تو وہ ہدی ہے۔ اس کے بعداس نے روئی خریدی اور اس عورت نے اسے کات کراس کے دھا گھے کیٹر این دیا جے سلوا کراس کے شوہر نے بہن لیا تو وہ امام ابوصنیفہ کے خزد کے ہدی ہے (اوراگر چاہے تو اس کیٹرے کی قیمت مکہ کے نقراء کو صدقہ کے طور پر دیدے) اور صاحبین نے کہا ہے کہ شوہر پر ہدی کرنا واجب بنیس ہے۔ البت عورت اس روئی کا سوت کاتے جس کا مالک تنم کے دن وہی شوہر ہوتو واجب ہوگی (بعد کی خریدی ہوئی روئی کے کیڑے کا اعتبار نہ ہوگی کے ہماں ہدی ہے معنی یہ ہیں کہ اس سوت کاتے جس کا مالک تنم کے دن وہی شوہر ہوتو واجب ہوگی (بعد کی خرید کا اعتبار نہ ہوگی) دیل ہدے کہ نذر راس چیز میں میچ ہوتی ہے جو بالفتل اپنی مملوکہ ہو یا سبب ملک کی طرف اس کی اضافت ہو (مثلاً اگر میں اس غلام کوٹر یدوں تو یہ آزاد ہے) اور ان دوٹوں ہاتوں میں سے کوئی بھی بالفتل اپنی مملوکہ ہو جائے کے اسبب میں سے نہیں ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کی دلیل یہ ہوجائے کی اسبب میں سے نہیں ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کی دلیل یہ ہوجائے میں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جس کی عادت یا روائ ہو کہ میاں ان فلوں میں ہو ان نے کہ اسبب میں ہے کہ موات ہو تا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہو اسب میں روئی کا کوئی ذکر نہیں ہوجائے کا سبب ہے۔ ای لئے نذر کے وقت شوہر کی اپنی مملوکہ دوئی سے جب ہوی کا تے تو شوہر حاف میں مورت اپنی روئی تی ہو اس صاحبین کے قول پر فتو کی ہوتا ہے در النہر)
میاں لفظوں میں روئی کا کوئی ذکر نہیں ہے (۔ ف۔ روئی کا تی ہے اس لئے وہاں صاحبین کے قول پر فتو کی دیا جائے۔ (انہر)
تشر تے کے اسب عاصوب کے ۔ (انہر)

# کسی نے قتم کھائی کہ زیوزہیں پہنے گا پھر چاندی کی انکھوٹھی پہن لی حانث ہوگا

وَ مَنْ جَلَفَ لَا يَلْبِسُ حَلْيًا فَلَبِسَ حَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَخْنِثُ لِآنَّهُ لَيْسَ بِحَلْيٌ عُرْفًا وَلَاشُرْعًا حَتَى أَبِيْحَ إِسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْخَتُم وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنَثَ لِآنَهُ حَلَى وَلِهِ لَالاَيَحِلُّ إِسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَلَوْبَهِ وَلَيْ لَوْجَالِ وَالتَّخَتُمُ بِهِ لِي مُرَصَّع لَا يَخْنِثُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَقَالَا يَخْنِثُ لِآنَهُ حَلَى حَقِيْقَةٌ حَتَّى سُمِّى بِهِ فِي الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ لَا يَحْنِثُ لِآلَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُوصَعًا وَ مَبْنَى الْآيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ وَقِيْلَ هَلَا الْحَيَلَاثُ عَصْرٍ وَزَمَانِ وَلَهُ اللَّهُ لَا لَتَحَلَى بِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ مُعْتَادٌ

تر جمہ .....اوراگر کسی نے یہ مھائی کہ میں زیوز نہیں پہنوں گا۔ پھراس نے چاندی کی انگوشی پہن لی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسی انگوشی کو نہ عرف میں زیور کہا جاتا ہے اور نہ ہی شریعت میں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پہنزا اور مہر کی غرض سے اسے استعال کرنامروں کے لئے بھی جائز رکھا گیا ہے۔ اوراگر انگوشی سونے کی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اسے زیور مانا گیا ہے۔ اوراک وجہ سے اس کا استعال مردوں کے لئے حلال نہیں ہے۔ تشریح ۔۔۔۔۔۔ و من حلف لایلبس حلیا۔ اگر کسی نے تسم کھائی کہ میں زیوز نہیں پہنوں گا اور اس نے چاندی کی انگوشی پہن لی تو حانث نہیں ہوگا۔ فاکدہ ۔۔۔۔۔اگر چاندی کی انگوشی زنانی انگوشیوں کی شکل پر ہواس طور سے کہ اس میں مگینہ ہوتو حانث ہوجائے گا۔ یہی سے جے ۔۔اوراگر اس پر سونے کی پائٹ چڑھائی ہوئی ہوتو حانث ہونا چاہئے۔ جیسے پازیب ونگن میں ہوتا ہے۔بشر طیکہ وہ خض اپنے ہاتھ سے بنتا ہو ورنہ حانث ہوجائے گا۔

اوراگر بغیر جڑاؤ (سادہ) موتی کا ہار پہنا تو امام ابوطنیقہ کے نزدیک حائث نہیں ہوگا۔اورصاحبین ؒنے کہاہے کہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ خود موتی ہی حقیقت میں زیور ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اس کوزیور کہا گیاہے۔اورامام ابوطنیفہ گی دلیل بیہ ہے کہ عرف میں موتیوں کوزیور کے طور پر اس صورت میں پہنتے ہیں جب کہ اس کا جڑاؤ کر لیا جائے۔اورقسموں کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بیا اختلاف اپنے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہے۔اورصاحبین ؓ کے قول پر ہی فتو کی دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی زیور کے طور پر صرف موتیوں کو پہنے کی عادت اوراس کا رواجے۔

### قتم کھائی کہ فراش پہیں سوئے گا پھر بچھونا بچھا کرسوگیا تو جانث ہوجائے گا

وَ مَنْ حَلَفَ لَايَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قَرَامٌ حَنَتُ لِآنَهُ تَبْعٌ لِلْفِرَاشِ فَيُعَدُّنَائِمُا عَلَيْهِ وَإِنْ جُعِلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا اخْرَفَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنِثُ لِآنَ مِثْلَ الشَّيْ ءِ لَا يَكُونُ تَبْعًالَهُ فَيَنْقَطِعُ النِّبْسَةُ عَنِ الْآوَلِ وَلَوْحَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْآرْضِ فِيجَلَافِ مَا إِذَا حَالَ عَلَى الْآرْضِ فِيجَلَافِ عَلَى الْآرْضِ لِبَاسُهُ لِآنَهُ تَبْعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرَ حَائِلًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرِ فَحَلَسَ عَلَى سَرِيْرِ فَوْقَهُ بَيْنَ الْآرْضِ لِبَاسُهُ لِآنَهُ تَبْعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ حَائِلًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرِ فَحَلَسَ عَلَى سَرِيْرِ فَوْقَهُ بَيْنَ الْآرْضِ لِبَاسُهُ لِآنَهُ تَبْعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ حَائِلًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرِ فَى الْعَادَةِ كَذَالِكَ بِحِلَافِ مَاإِذَا جُعِلَ فَوْقَهُ سَرِيْرًا اخْرَلِاثَهُ مِثْلُ الْآوَلِ فَقَطَعَ النِّسْبَتُه عَنْهُ فَاللَّهُ مَنْ لَا الْآوَلِ فَقَطَعَ النِّسْبَتُه عَنْهُ

ئر جمہ .....اورا گرکسی مخص نے یہ ہم کھائی کہ اس فرش پرنہیں سوؤں گا۔ پھرا یسے فرش پر سویا جس پر باریک چا در تھی تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ یہ چا در اس فرش کے تابع ہے۔ اس لئے وہ اس فرش پر سونے والا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر فرش یعنی بچھونے کے اوپر دوسرا بچھونا بچھا کر اس پر سویا تو تشری ۔۔۔۔ بخلاف ما اذا جعل فوقہ سویو ا اخو النے ۔ بخلاف اس صورت کے جب کر تخت کے اوپر بجائے چٹائی وغیرہ بچھانے کے دوسرا تخت بچھالیا اور اس پر بیٹھ گیا (ف یعنی اوپر کے تخت پر بیٹھنے والا کہلائے گا اور پنچے کے تخت پر بیٹھنے والانہیں کہلائے گا)۔اگریت کھائی کہ زمین پر نہیں چلوں گا پھر جوتا یا موزہ پہن کریا اینٹوں پر پاؤں رکھ کرزمین پر چلاتو حانث ہوجائے گا۔اورا گرفرش پر چلاتو حانث نہیں ہوگا۔ت۔اگر یہ کہا کہ اگر میں تہارے کپڑے یا بچھونے پرسویا تو میراغلام آزاوہ پھروہ اس کے کپڑے یا بچھونے پرسویا مگر پچھ بدن باہر ہا۔اب اگر زیادہ بدن اس کے کپڑے یا بچھونے پر ہوتو حانث ہوگا۔ور نہیں۔

يہلے ہےاس كاكوئى تعلق نە ہوگا.

#### باب السمين في القتل والضرب وغيره

ترجمه ..... باب بل كرف اور مارف وغيره مين فتم كهاف كابيان

باب السمین فی القتل والصوب و غیره .....النع بیباب ارنے اور آل کرنے وغیره میں شم کھانے کے بیان میں ہے۔اس موقع میں اصل بات بیہے کہ جس بات میں زنده اور مرده دونوں شریک اور برابر ہوتے ہیں یعنی اس کے تھم میں دونوں کا حال ایک جیسا ہوتا ہے تو اس کی شم دونوں حالتوں زندگی اور موت پرواقع ہوگی اور جو بات فقط زندگی کے ساتھ مخصوص ہوجیسے دکھ، در دولذت وخوثی تو یشم صرف زندگی ہی تک مخصوص ہوگی۔

# قتم کھائی کہ اگر میں نے تم کو مارا تو میراغلام آزادتو بیتم زندگی تک محدود ہوگ

وَمَنْ قَالَ إِنْ صَرَبْتُكَ فَعَبْدِى حُرِّفَهُ وَعَلَى الْحَيْوةِ لِآنَ الصَّرْبَ اِسْمَ لِفِعْلِ مُوْلِم يَتَّصِلُ بِالْبَدَن وَالْإِيْلَامُ لَا يَسَحَقَّقُ فِي الْمَامَّةِ وَكَذَالِكَ الْكَسُوةَ لَآنَهُ يُرَادُ بِالشَّمْلِيْكِ عِنْدَالُاطَلَاقِ وَمِنْ يُعَذَّبُ فِى الْقَبْرِ يُوْضَعُ فِيْهِ الْحَيْوةُ فِى قَوْلِ الْعَامَّةِ وَكَذَالِكَ الْكَسُوةُ لَا يَنْ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَهُوَمِنَ الْمَيَّتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْآانُ يَنْوِى بِهِ السَّتْرَوقِيْلُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْدَصَرِفُ إِلَى اللَّهُ الْمَلْمُ وَالدُّخُولُ لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ الْإِفْهَامِ وَالْمُمُوتُ يُنَافِيْهِ وَاللَّهُ خُولُ لَا الْكَلَامُ وَالدُّخُولُ لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ الْإِفْهَامِ وَالْمُوتُ يُنَافِيْهِ وَاللَّهُ خُولُ لَا لَا الْمَلْمَ اللهُ عُولُ عَلَيْهِ وَيَارَتُهُ وَبَعْدَالْمَوْتِ يُزَارُقَبُوهُ لَاهُو

ترجمہ ..... اگر کسی نے بیتم کھائی کہ اگر میں نے تم کو مارا تو میرا فلام آزاد ہے۔ توبیتم اس کے زندہ رہے تک کے لئے ہے۔ یعنی اگر اس کو زندگی میں مارا تو غلام آزاد ہوگا۔ یونکہ مارنا ایک ایسے دکھ دینے والے فعل کا نام ہے جس کا تعلق

فائدہ .... یعنی مالک بنانا ضروری نہیں ہے یہاں تک کہ اگر اس کے مرجانے کے بعد پہنایا تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ای طرح کلام کرنے اور داخل مونا بھی زندگی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ کلام سے بیمقصود ہوتا ہے کہ اسے اپنام فہوم وضمون سمجھائے اور موت اسکے خالف ہے اور داخل ہونے سے مراداس کی زیارت ہے۔ مرنے کے بعداس کی زیارت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔

تشريح ....و كذا الكلام و الدخول اى طرح كلام كرنااوردافل مونامجى زندگى كى ساتھ مخصوص بـ

فائدہ .... یعنی اگر یہ کہا کہ میں زید سے کلام نہیں کروں گا۔ تو اس کی زندگی میں کلام کرنے سے حانث ہو جائے گا۔اورموت کے بعد نہیں ہو گا۔ یہاں تک کہاس کی موت کے بعد اس سے کلام کیا تو حانث نہیں ہوگا۔ای طرح اگر یہ کہا کہ میں زید کے پاس وافل نہ ہوں تک تکم مخصوص رہے گا۔ یہاں تک کہا گراس کے مرنے کے بعد اس کے پاس گیا تو حانث نہوگا۔

فائدہ .... یعنی موت کے بعد سمجھا ناممکن نہیں ہوتا ہے۔ اگریہ کہا جائے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں کوان کے نام لے کر کرفر مایا تھا کہ تبہار سے بحا سے مقاب کا جووعدہ کیا تھا وہ تم نے کی پایا نہیں۔ اور جب آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ کیا یہ مرد سے سنتے ہیں تو فر مایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مردہ سے کلام کرنا بھی سمجھانے کے لئے مفید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کلام کرنا شمان نبوت کا مجزہ تھا۔ اور ان مردہ کا فروں کا سنتا اس دنیاوی سننے پر قیاس نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے حدیث میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوفر مایا کہتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ یعنی وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ پس زیادتی اس معنی میں ہے کہ اساع آخر سے اور حضر سے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ جبکہ موت کے بعد زیارت نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔

فتم کھائی کہ اگر میں تم کو سل دوں تومیر اغلام آزاد ہے موت کے بعد سل دیا تو حانث ہوجائے گا وَ لَـوْقَـالَ اِنْ غَسَـلْتُكَ فَعَبْـدِیْ حُرِّفَعَسَلَهُ بَعْدَ مَامَاتَ يَـعْنِثُ لِآقَ الْعُسْلَ هُوَ الْإِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطْهِيْرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَالِكَ فِي الْمَيِّتِ

ترجمه ....اوراگرکسی نے کسی سے بیکہا کہ اگر میں تم کوشش دوں تو میراغلام آزاد ہے۔اب اگر مرنے کے بعد شسل دیا تو وہ حانث ہوجائے گا

# اگر کسی نے قتم کھائی کہ اپنی بیوی کونہیں ماروں گا،کیکن اس کے سر کے بال کھینچے یا اس کا گلاد بایا وغیرہ، حانث ہوگا یانہیں

وَمَنْ حَلَفَ لَايَصْرِبُ إِمْرَأَتُهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أُوْخَنَقَهَا أَوْعَشَّهَا حَنَثَ لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِفِعْلِ مُوْلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيْلَامُ وَقِيْلَ لَايَخْنِثُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَةِ لِاَنَّهُ يُسَمِّى مُمَازَحَةً لَاضَرْبًا

ترجمه .....اگرکسی نے یہ تم کھائی کہ میں اپنی بیوی کونہیں ماروں گالیکن اس کے سرکے بال کھینچے یا اس کا گلا دبایا وانت سے اس کا بدن دبادیا تو حانث ہوجائے گااگر چہ دہنتگی اور بنسی نماق کا موقع ہو کیونکہ مارنا ایک ایسے کام کانام ہے جس سے تکلیف پینچی ہواوران تمام کا موں میں بید کھ پیچانا پایا گیا۔اور بعض مشاکخ نے فرمایا ہے کہنسی نماق کی حالت میں حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ اس حالت میں مارنہیں بلکہ دل لگی اور دل بستگی ہوتی ہے۔ فاکرہ .....خلاصہ میں ای وضیح کہا ہے۔

تشری سر جمه سے داضح ہے۔

# اگرفتم اٹھائی فلاں کومیں قتل نہ کروں تو میری بیوی کوطلاق اور فلاں مرچکا تھا اور حالف کو معلوم تھا تو حالف حانث ہوجائے گا

وَ مَنْ قَالَ إِنْ لَمْ اَقْتُلُ فُكَرْنًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفُكَانٌ مَيَّتٌ وَهُوَعَالِمٌ بِهِ حَنَثَ لِآنَّهُ عَقَدَيَمِيْنَهُ عَلَى حَيْوةٍ يُحْدِثُهَا اللهُ تَعَالَى فِيهِ وَهُوَمُتَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ ثُمَّ يَحْبِثُ لِلْعَجْزِ الْعَادِى وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنِثُ لِآنَّهُ عَقَدَيَمِيْنَهُ عَلَى حَيْوةٍ كَانَتْ فِيْهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فَيَصِيْرُ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ وَلَيْسَ فِيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيْلٌ هُوَ الصَّحِيْحُ

ترجمہ .....اگرکسی نے بیکہا کہ اگر میں فلاں کول نہ کروں تو میری ہوی کوطلاق ہے حالانکہ وہ فلاں شخص انتقال کر چکا ہے۔ اور قسم کھانے والا اس بات کو جاتا بھی ہے تو وہ حاث ہوجائے گا ۔ ساتھ ہی ہوجائے گا کیونکہ اس نے اپنی سم کواس مردہ میں پیدا کر نے اور اسی بات کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے وہ قسم درست ہوجائے گا۔ اسلئے وہ فی الفور حاث ہوجائے گا کواللہ تعالی اس مردہ میں پیدا کر نے اور اس بات کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے وہ شم درست ہوجائے گا۔ اسلئے وہ فی الفور حاث ہوجائے گا اور عادۃ اس سے عاجزی ظاہر ہے اور اگرفتم کھانے والے کو بیمعلوم نہ ہوکہ وہ شخص مردہ ہے تو حاث ہوگا کیونکہ اس نے اپنی شم کی بنیاد اسی زندگی پر قائم کی ہے جواس میں موجود ہے۔ حالا تکہ وہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے قسم پوری کرنے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ پیالہ میں بانی نہ مسئلہ پر تیاس کرتے ہوئے۔ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہوگا لینی امام ابو یوسف سے کے مشکلہ پیل ہے مسئلہ پر تیاس کرتے ہوئے۔ اس مسئلہ میں جانے اور نہ جانے کی کوئی تفصیل نہیں ہے یعنی ابو یوسف سے کے مشکلہ میں ہوجائے گا اور مصیح ہے۔

مرد کیک اگر چہ جانتا ہوکہ پیالی میں یانی نہیں ہے بھر بھی حانث ہوجائے گا اور مصیح ہے۔

تشری .....ومن قال ان لم اقتل ..... النع اگر کسی نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ اگر میں اسے آل نہ کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے حالاتکہ

#### باب اليمين في تقاضي الدراهم

ترجمه اب،روپے کے تقاضا کرنے کی شم کھانے کے بیان میں

#### فتم کھائی کہ میں فلاں کاعنقریب دین ادا کروں گاتو کتنے دن مراد ہوگا

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيْبٍ فَهُومَادُوْنُ الشَّهْرِوَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيْدٍ فَهُوَ اَكْثَرُمِنَ الشَّهْرِلِاَنَّ مَادُوْنَهُ يُعَدُّ وَلِهُ ذَا يُقَالُ إِلَى بَعِيْدٍ فَهُوَ اَكْثَرُمِنَ الشَّهْرِلِاَنَّ مَادُوْنَهُ يُعَدُّ بَعِيْدًا وَلِهُ ذَا يُقَالُ عِنْدَ بَعْدَ الْعَهْدِ مَالْقِيْتُكَ مُنْذُ شَهْرٍ

ترجمه .... قدوریؒ نے کہاہے کہ آگر کسی نے یہ مھائی کہ میں عقریب اس کا قرض ادا کردوں گا۔ تواس سے ایک مہینہ سے کم کاونت ہوگا۔ یعنی اگر ایک مہینہ سے کم میں ادا کیا توقعم میں پورااتر ا۔اوراگریتیم کھائی کہ میں در میں ادا کروں گا تواس سے ایک مہینہ سے زیادہ کو ایم کی کہ میں در کا تواس سے ایک مہینہ سے نوادہ کو بعید شار کرتے ہیں۔اس لئے جب کسی سے عرصہ بعد ملاقات ہوتو عرب والے بولتے ہیں ماتقیت کا مندشھر لینی میں آپ سے ایک مہینہ سے نہیں ملاہوں یعنی زمانہ دراز گذر گیا۔

تشری سرجمه سے داضح ہے۔

# قتم اٹھائی کہ فلاں کا دین ضرور بضر ورآج ادا کرونگا اور دین ادا کر دیا فلاں نے بعض درہم کوکھوٹا پایا توقتم اٹھانے والا حانث نہیں ہوگا

"وَمَنْ حَلَفَ لَيُقْضِيَنَ فَكَانِهَ وَيُنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فَكَانَ بَعْضَهَا زُيُوْفًا اَوْنَبَهْرَجَةً اَوْمُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنِثِ الْمَحَالِفُ لِآنَ الزِّيَافَةَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنْسِ وَلِهِلَاا لَوْتَجَوَّزَبِهِ صَارَمُسْتَوْفِيًا فَوُجِدَ شَرْطُ الْبَرِّوَقَبْضُ الْمَسْتَحَقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَايُرْتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبَرُّ الْمُتَحَقَّقُ وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَا صًا اَوْسَتُوقَةً حَنَثَ لِاَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَايْرْتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبَرُّ الْمُتَحَقَّقُ وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَا صًا اَوْسَتُوقَةً حَنَثَ لِاَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ

ترجمہ الکرکی نے سم کھائی کہ ہیں آج زید کا قرض اداکر دوں گا گھر آج ہی اداکر دیا۔ گرزیدکو ہاتھ میں لینے کے بعد معلوم ہوا کہ دہ روپ کھوٹے ہیں یا نہرجہ پائے یاان کا کوئی دو سر اختص سخق ہوت م کھانے والا جائے نہیں ہوگا۔ کیونکہ سکی کا کھوٹا ہونا ایک عیب ہے۔ اور عیب ہونے کی وجہ سے دہ جنس معدوم اور لا بیٹو ہیں ہوجائی ہے۔ ای لئے اگر لینے والا زید اس پرنم ہوجائے ادر عیب سے چشم پوٹی کر کے اسے تبول کر لئو دہ اپنی قرض پورا پانے والا ہوجائے گا۔ اس طرح تشم پوری کرنے کی شرط پائی گئی۔ اور ادا کئے ہوئے روپ میں ہے جن کا دوسرا کوئی سخق نکل آیا ہے ان پر پھر زید کا تبضہ کرنا تھے ہے۔ اور قشم کھانے والے کی تشم پوری کرنے کی شرط پائی گئی۔ اور ادا کئے ہوئے روپ میں ہے جن کا دوسرا کوئی سخق نکل آیا ہے ان پر پھر زید کا تبضہ کی اور اگر میں ہوجائے والے کی تشم پوری ہوجائے والے کی تم پوری ہوجائے کا۔ کیونکہ سے فرق نیس آئے گا۔ یعنی ہوجائے والا جائے ہوئی ہوجائے گا۔ کیونکہ سے دونوں خالص روپ کی جنس سے بی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ چشم پوٹی کے طور پر ان دونوں کو ترض ادا کر دیا اور اپنی تشم پوری کر دی۔ کیونکہ ہوجائے اور ایک خالم بھائے تو میں کوئی ادا کر دیا اور اپنی تھی ہے کہ مقاصہ ہوجائے یعنی اول بدل ہوجائے اور سے بات ہو کر سے نہیں جائے ہوئی کے دونا کر دیا اور گئی کا ایک طرف اس کے توش خواہ کے اور اگر تم کھانے والے کواس کے قرض خواہ کے ادا کرنا قرض دار کی اور کر نہیں ہے۔ اس لئے کہ ادا کرنا قرض دار کا حرف دار کواس کے قرض خواہ کے ادا کرنا قرض دار کا حرف دار کواس کے قرض خواہ کے ادا کرنا قرض دار کا حرف دار کا میں ہوگر کہا ہے۔ اس کے کہ ادا کرنا قرض دار کا حرف دار کا خالم ہے۔

تشری کے سب و من حلف لیقضین فلانا سس المنع ۔فائدہ سن زیافت ،زیف ہونا ہینی کھوٹا ہونا ،ایسے کوں ،درہم اور دوپے وغیرہ کو کہاجا تا ہے۔جن کو بیت المال ، بینک تو واپس کردے قبول نہ کرے۔ گرکاروباری آئیس قبول کر لیتے ہوں ۔ نبہ جو ہوہ کہ جے کاروباری بھی اس کے کھوٹے ہونے کی وجہ سے جو لئی نہیں کرتے ہوں ۔ نمست حقہ " وہ سکہ حس کے بارے میں تیسر شخص نے اپنے ہونے کا دوی کیا اور بیٹی کردیا کہ یہ سکے حقیقت میں میرے ہیں۔ رصاص رائے کا بنایا ہوا سکہ ستوقہ سین کے فتہ کے ساتھ فاری کوعر فی میں استعال کیا گیا ہے۔ ستوقہ ۔ تین طبقوں والا ۔ لیمیٰ بیتل کے سکہ پر دونوں طرف چا ندی چڑھائی گئی ہو۔ چونکہ بید دونوں لینی رصاص اور ستوقہ سکہ کی جنس سے ہی نہیں ہوتے ہیں ای لئے تئے صرف اور سلم میں آئیس دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تی صرف نقو دے تئے کو کہتے ہیں۔ جیسے اشر فی کے موض رو پید لینا۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ فریدا اور یکی والے معاملہ کرتے ہوئے کے مال پر قبضہ کرلیں۔ اب اگر اشر فی بھنا تے (یا کھلاکرتے ) ہوئے رصاص یا مستوقہ دیدیا اور مشتری نے چشم پوٹی کرتے ہوئے لیا اور بھی میں معاملہ باطل ہوگا کیونکہ اصل میں بید دہم یا سکہ بی نہیں ہے۔ اسلئے کہ اس صورت میں ایک نے تو موض پر قبضہ پالیا مگر دومرے نے نہیں پایا اور بھی سلم ہیں ہوئے کے موض کی وقت میں مہلت کے ساتھ دینا طرکیا۔ شالور و بے نفتر دے کر ان کوش پر قبضہ پالیا مگر دومرے نے نہیں پایا اور بھی سلم ہیں ہوئے کی وقت میں مہلت کے ساتھ دینا طرکیا۔ شال مورو بے نفتر دے کر ان کوش پر قبضہ پالیا مگر دومرے نے نوبیل ہوئے کی الفور قبضہ ہو جو اے ۔ اب اگر اس

وان باعهبها ..... اگے ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

# قتم کھائی کہ تھوڑ اتھوڑ اوصول نہیں کرے گا پھرتھوڑ اتھوڑ اوصول کیا جانث ہوگا یانہیں

وَمَنْ حَلَفَ لَايَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُوْنَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَمْ يَخْنِثُ حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيْعَهُ مُتَفَرِقًا لِآنَّ الشَّرْطَ قَبْضُ الْتَكُلِّ لَكِنَّهُ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ اَلَايُرِى اَنَّهُ اَضَافَ الْقَبْضَ الِىٰ دَيْنِ مُّعَرَّفٍ مُضَافٍ اِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ اللَّي كُلِّهِ فَلاَيَسَخْنِثُ الَّابِهِ فَإِنْ قَبَصَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَيْنِ وَلَمْ يَتَشَاغَلُ بَيْنَهُمَا اللَّهِ عَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَخْنِثُ وَلَيْسَ ذَالِكَ بِتَفْرِيْقٍ لِآنَهُ قَدْيَتَعَدَّزُ قَبْضُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيْرُهَذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنَى عَنْهُ

ترجمہ اوراگرکسی نے یہ مکھائی کہ میں اپ قرض پراس اس طرح بقینہ نیں کروں گاکتھوڑے پر ببضہ کروں اور تھوڑے پرنہیں ۔ یعنی اپنا قرض متفرق اور تھوڑ اتھوڑا کر کے وصول نہیں کروں گا۔ پھر بھی اس نے تھوڑا قرض وصول کیا تو جائے ہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ کل قرض اس طرح تھوڑ ہے تھوڑ ہے وصول کرے دوہ متفرق ہو۔ کیا یہ نہیں و کیھتے ہو کہ اگرتم کھانے والے نے قرض کواپنی طرف مضاف کر کے معرف کی شرط یہ تی اس طرح وصول کرے کہ وہ متفرق ہو ہوگا کہ یہ شرط پائی والے نے قرض کواپنی طرف مضاف کر کے معرف کیا ہے واس کا تھم پور نے قرض کواپنی طرف مضاف کر کے معرف کیا ہے واس کا تھم پور نے قرض کواپنی متفرق طور پر وصول کر سے اورا کی جائے گئی میں وصول کے طور پر قرضہ کے کا صدید ہوا کہ آگرا کیہ ہی نشست اورا کیہ ہی بیٹھک میں وصول کے طور پر قرضہ کی کل مقدار متفرق طور سے وصول کی تو جائے گا )۔ پھراگراپنا قبضہ دود فعد تول کر وصول کیا اور دونوں مرتبہ کے نہیں ہوگا۔ اورا گرکل قرض کی کل مقدار متفرق طور سے وصول کی تو جائے گا )۔ پھراگراپنا قبضہ دود فعد تول کر وصول کیا اور دونوں مرتبہ کے تو کئی کے درمیان اس کا م کے علاوہ دوسرے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا تو جائے اتنا متفرق ہونا مشتنی ہوگا۔

ہے۔ کیونکہ بھی پور نے قرض کوا کیک باروصول کرنا عاد نا محال بھی ہوجا تا ہے۔ اس لئے اتنا متفرق ہونا مشتنی ہوگا۔

تشريح .... ترجمه سے داضح ہے۔

# اگرمیرے پاس سوائے سوروپے کے ہول تو میری بیوی کوطلاق ہے کے الفاظ سے تم کا حکم

وَمَنْ قَالَ اِنْ كَانَ لِي اِلَّا مِانَةُ دِرْهَم فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَمْ يَمْلِكُ اِلَّا خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا لَمْ يَحْنِثُ لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا نَفْيُ مَازَادَ عَلَى الْمِانَةِ وَلِآنَ اِسْتِثْنَاءَ الْمِائَةِ اِسْتِثْنَاؤُ هَا بِجَمِيْعِ آجْزَائِهَا وَكَذَالِكَ لَوْقَالَ غَيْرُ مِائَةٍ اَوْسِواى مِائَةٍ لِآنَ كُلَّ ذَالِكَ آدَاةُ الْإِسْتِثْنَاءِ

تر جمہ .....اگر کسی نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوسوائے سورو پے کے یا اگر سورو پے کے تو میری ہوی کو طلاق ہے۔ پھراس کے پاس سے صرف پچاس رو پے ہی نظام وہ مانٹ نہیں ہوگا کیونکہ عرف میں ایسے کلام سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ سورو پے سے زیادہ نہیں ہیں۔ اوراس لئے بھی کہ سو کے استثناء سے اتمام اجزاء کا بھی استثناء ہوگیا لین پچاس بھی مستثنی ہوگئے۔ ای طرح اگر یوں کہا کہ اگر میری ملکیت میں سوائے سو کے استثناء سے مول تو میری ہوگا کے وف ہیں۔ ت

### مسائل متفرقه

# فتم کھائی کہ فلاں کا منہیں کرے گا ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے

وَ إِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَمُ آبَدًا لِا نَّهُ نَفْى الْفِعْلِ مُطْلَقًا فَعَمَّ الْإِمْتِنَاعُ ضَرُوْرَةَ عُمُوْمِ النَّفْي

# کہا کہ میں ضرور بالضرور بیکام کروں گاایک دفعہ کرلیافتم ہوجائے گ

وَ إِنْ حَلَفَ لَيَهُ عَلَنَ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّفِى يَمِيْنِ لِآنَ الْمُلْتَزَمَ فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِ إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْمُلْتَزَمَ فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِ إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِنْبَاتِ فَيَبَرُّ بَايِّ فِعْلٍ فَعَلَمُ وَإِنَّـمَا يَحْنِتُ لِوُقُوْعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَالِكَ بِمَوْتِهِ اَوْبِهَوْتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ

ترجمہ .....اوراگریشم کھائی کہ اس کام کوخرورکروں گا اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ کرلیا تو اس نے اپنی شم پوری کرلی۔ کیونکہ جس چیز کو اس نے خود پر لازم کیا ہے وہ صرف ایک مرتبہ غیر معین طور پر کرلینا ہے۔ کیونکہ وہ موقع اثبات کا ہے جو اس کا نقاضا کرتا ہے کہ وہ کام کو ایک مرتبہ وجود میں لے آئے یا کرے۔ اس لئے وہ جب بھی ایک بارکر لے گا اپنی شم میں پورا ہوجائے گا۔ اور جب اس کام کے کرنے سے مایوں ہوجائے گا تب حانث ہوجائے گا۔ اور جب اس کام کے کرنے سے مایوں ہوجائے گا تب حانث ہوجائے گا۔ اور جب اس کام ہوتا ہے وہ جگہ باتی ندر ہے۔

فائدہ .....مثلاً بیکہا کہ میں اس چٹائی پرنماز پڑھوں گا۔ پس جب بھی ہی اس چٹائی پر کسی تھم کی بعنی فرض ہو یانفل وغیرہ نماز پڑھ لی تو یہ تم پوری ہو گئی اورا گرائ پرنماز پڑھنے سے پہلےخود مرکمایا چٹائی جل گئی تو وہ حانث ہوجائےگا۔

# اگر کسی حاکم وفت نے کسی شخص کوشم دی کہاس ملک میں جوکوئی شریبندآ جائے تو ہمیں خبر دینا، یشم کب تک برقر اررہے گی؟

وَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِيْ رَجُلًا لِيُعَلِّمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهِلَذَا عَلَى حَالِ وَلَايَتِهِ خَاصَّةً لِآنَ الْمَقْصُوْدَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِّهِ اَوْشَرَّغَيْرِهِ بِزَجْرِهِ فَلَايُفِيْدُ فَائِدَتَهُ بَعْدَ زَوَالِ سَلْطَنَتِهِ وَالزَّوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

ترجمہ .....اگر کسی حاکم وقت نے کسی مخص کوتم دی کہ اس ملک میں جوکوئی شرپ ند مخص آجائے بعنی چوراورڈ اکو وغیرہ تو ہرایک کی ہمیں خبر دینا۔ تو یہ قتم اس وقت تک باتی رہے گی جب تک کہ وہی حاکم برسرافتد اررہے۔ کیونکہ اس فتم دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس شرپ ند کوسزا دے کراس کا شریا وصورت میں ختم ہوگا دوسروں کا شروور کردے۔ اس لئے تو اس حاکم کا اختیار ختم ہوجانے کے بعدائے خبر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بیا ختیارای صورت میں ختم ہوگا کہ وہ مرجائے اس طرح اگراہے اس عہدہ سے لئے دہ کردیا جائے تو بھی ظاہرامر میں یہی حکم ہوگا۔

تشريح .... ترجمه ي واضح ب\_

اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں اپناغلام فلاں شخص کودیدوں گا، پھراس نے اسے ہبہ کردیا، مگر اس (فلاں)نے اسے قبول نہیں کیا، کیافتم پوری ہوئی یانہیں؟

وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَّهَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانَ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ فَقَدْبَرَّ فِي يَمِينِهِ خِلَافًالِزُفَرَّ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالْبَيْعِ لِآنَّهُ تَمْلِيكُ

ترجمہ .....اگرکس نے تم کھائی کہ میں اپناغلام فلاں شخص (زید) کودے دوں گا پھراس نے اسے ہبدکردیا۔ گرزید نے اسے ببول نہیں کیا تواس تم کھانے والے نے اپنی تم پوری کرئی۔ البتہ امام زفر نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ہبدکر نے کو بچے پر قیاس کیا ہے کیونکہ بج کی طرح ہہ بھی دوسرے کو مالک بنادیے کا نام ہے۔ اور ہماری دلیل ہے کہ ہبدایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے صرف احسان کرنے والے کفعل سے ہی وہ کمل ہوجائے گا۔ اس کے عموما کہاجا تا ہے کہ زید نے خالد کو پھی جبد کیا گراس نے قبول نہیں کیا لیعنی قبول نہیں کے باوجود زید کو جبد کرنے والا ہی کہا جاتا ہے اور دوسری دلیل ہیہ ہم کہ ایسے جبد سے مقصود بخشش کا اظہار ہوتا ہے اور یہ اظہار صرف جبد کرنے سے پورا ہوجا تا ہے۔ لیکن بی قواول بدل (معاوضہ کا معاوضہ ) ہے یعنی دونوں فریق ایک دوسرے سے عوض قبول کرتے ہیں۔ اس کئے اس کا نقاضا یہ واکہ دونوں طرف سے فعل پایا جائے۔ تب وہ پورا ہو۔

# وہ خص جس نے ریحان نہ سو تکھنے کی شم کھائی پھرورد ( گلاب) یا یا سمین سوتھ می ، حانث نہیں ہوگا

وَ مَنْ حَلَفَ لَايَشُمُّ رَيْحَانًا فَشَمَّ وَرُدًا أَوْيَساسَ مِينًا لَايَحْنِثُ لِآنَّهُ اِسْمٌ لِمَالَا سَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقَ

ترجمہ .....اوراگر کسی نے یہ تم کھائی کہ میں ریحان نہیں سوتھوں گا۔ پھر بھی اس نے گلاب یا چنیلی کا پھول سونگھ لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔
کیونکہ ریحان ایسے پود سے یا در خت کا نام ہے جس کی ساق (تنه) نہ ہو بلکہ بیل (ادرات) کی طرح زمین پر پھیلی ہو حالا نکہ گلاب اور چنیلی کی ساق ہوتی ہے (ساق سے مراد یا لوکی ڈنڈی (تنه) ہے جس پر شاخیس پھوٹی بین اور لفت میں ریحان ہر ایک خوشبو دار پودا کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں گلاب اور چنیلی کو بھی شامل ہے اور فقہاء کے نزد کی جس کی ڈنڈی اس کے پتوں کے مثل خوشبو دار ہو۔ مغرب میں ایسا ہی ہے۔ اہل عراق بھی وہی کہتے ہیں جومصنف نے ذکر کیا ہے۔ نخر الاسلام اور صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہا کا بھی یہی تول ہے۔ لیکن فتح القدیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لئے جس ملک میں جو چیز ریحان مشہور ہوائی کے سونگھنے سے حانث ہوجائے گا۔
میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لئے جس ملک میں جو چیز ریحان مشہور ہوائی کے سونگھنے سے حانث ہوجائے گا۔

#### بنفشه نه خرید نے کی قتم کھائی اور نیت کچھ نہ تھی تو مراداس کاروغن ہوگا

وَ لَوْحَلَفَ لَايَشْتَرِىٰ بِنَفْسَجًا وَلَانِيَّةَ لَهُ فَهُوعَلَى دُهْنِهِ اعْتِبَارًا لِلْعُرُفِ وَلِهِذَايُسَمَّى بَاتِعُهُ بَائِعُ الْبِنَفْسَجِ وَالشِّرَاءُ يَبْتَنِى عَلَيْهِ وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْوَرَقِ لِآلَهُ حَقِيْقَةٌ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْوَرَقِ لِآلَهُ حَقِيْقَةٌ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْوَرَقِ لِآلَهُ حَقِيْقَةٌ فِي الْبَنَفْسَج قَاضٍ عَلَيْهِ

تر جمہ .....اوراگریتم کھائی کہ میں بنفشہ نہیں خریدوں گا اوراس وقت کوئی نیت نہیں تھی تو ای قتم سے روغن بنفشہ مراد ہوگا۔ عرف کا اعتبار کرتے ہوئے اوراس لئے کہ بنفشہ کا تیل بیچنے والے کو بنفشہ فروش کہا جا تا ہے۔اس کے مطابق خریدنے کا حکم بھی ہوگا اور بعضوں نے کہا ہمارے عرف میں اس تم کا اثر بنفشہ کی پتی پر ہوگا (ف اورفقیہ ابواللیٹ نے کہا ہے کہ ہمارے عرف میں روغن بنفشہ خریدنے سے جانٹ نیرہوگا۔ مگر اس وقت جانٹ ہوگا جب کہ اس کی بھی نیت کرلے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں یہی بات ظاہر ہے۔

ا۔ اوراگریشم کھائی کہ میں ورد (گلاب) نہیں خریدوں گا۔ تواس قسم کااثر اس کی بتیوں پر ہوگا۔ لینی گلاب کے پھول کی بیتیاں۔ کیونکہ لفظ ورد

ے حقیقی معنی یہی ہیں اور عرف میں بھی اس کو کہا جاتا ہے اور بنفشہ کی صورت میں عرف اس کے حقیقی معنی پر حاکم ہے۔

فا كده ... گر مارے عرف ميں بنفشداورورد كي تم كھانے ہے تم ان كے پھول پر واقع ہوگى۔ يہى قول مشايخ كا قول صواب ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ میں آ دمی کو ماروں گایا انعام دوں گایا نہیں ماروں گا تو یہ تم مرداورعورت دونوں پرواقع ہوگی۔اس طرح ہروہ نام جواسم جنس کے طور پر ہونراور مادہ دونوں کوشامل ہوتا ہے۔اس میں یہی تھم ہے۔

- فائدہ .....اور ہمارے عرف میں گائے ، بیل ، برااور بکری ، گھوڑ ااور گھوڑی کے زومادہ میں فرق کیا جاتا ہے۔
- ا۔ اگر کسی نے قتم کھائی کے میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ پھر کسی اجنبی (ثالث) نے اس کارشتہ کسی سے طے کر کے نکاح کرادیا یعنی صرف اس کی زبان سے اجازت کا کلمہ نگلوا دیا۔ تو بھی حانث ہو گیا۔البنۃ اگر لکھ کراجازت دی یا کوئی ایسا کام کیا جس جیسے عورت کامہر دیدیا تو حانث نہ ہوگا۔اس پرفتو کی دیا جائے گا۔
- س۔ اوراگر درمیانی شخص نے اس کا نکاح کر دیا پھراس نے قتم کھائی کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ پھر زبان سے اس درمیانی آ دمی کے نکاح کی اجازت دی توبالا تفاق حانث نہ ہوگا۔
- س۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ جوکوئی عورت بھی میرے نکاح میں آئے اسے طلاق ہے۔ پھر تیسر مے محض (درمیانی) کے نکاح کی اپنے عمل سے اجازت دی تو حانث نہیں ہوگا۔
- ۵۔ اگرفتم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تواس کے ذاتی مکان کرایہ کے مکان اور مائکے ہوئے مکان سب میں اس قسم کا اثر ہوگا ۔ کیونکہ عرف میں مکان سے مرادر ہائش کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لئے بیضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے کے تابع ہوکر ندر ہتا ہو۔ ای لئے وہ عورت جوابیخ شوہر کے ساتھ رہتی ہواس کے متعلق اگریتم کھائی کہ اس عورت کے گھر نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے شوہر کے پاس وہ گیا تو جانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ گھر اس کے شوہر کی رہائش گاہ ہے۔ النہر۔
- ۲۔ کسی نے قتم کھائی کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا قرض ایسے مفلس پر ہے جس کے افلاس کا قاضی نے اعلان کر دیا ہے یا کسی مالدار پر ہے۔ تو فی الحال اس نعمے قبضہ میں مال نہ ہونے کی وجہ سے حانث نہ ہوگا۔
- ے۔ زیدنے خالد سے کہاواللہ تم میکام ضرور کرو گے۔اب آگراس کوشم دلانے کی نیت کی تو وہ خودشم کھانے والا نہ ہوگا۔ورنہ خوددشم کھانے والا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر خالدوہ کام نہ کرے تو حانث ہوجائے گا۔
  - ٨ خالد سے كہا كديس تم كوالله كي قتم ويتا مول كمتم ايسا كرو كے توزيد شم كھانے والا ہے۔ بشر طيك قتم دلا نامقصور في بو
  - ٥\_ اگرخالد سے كہا كتم پراللد كاعبد ب كتم ايسا كرو اس نے جواب ميں كہا كدا چھا تواس سے خالد بى قسم كھانے والا ہوا۔
- ۱۰۔ اگر کسی نے تشم کھائی کہ میں نے اپنے مکان میں زید کو جو کرایہ پر دیا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ پس اگر زید سے میہ کہم نکل جاؤتو وہ اپنی تشم میں پورااتر ا۔
- ا۔ قتم کھائی کہ آج اپنامال اپنے قرض دار پرنہیں چھوڑوں گا۔ پھراسے قاضی کے پاس لا کراس سے تتم لی لیعنی وہ تم کھا گیا کہ بھھ پراس کا پھھ مالنہیں ہے،اس طرح قتم کھانے والا اپنی تتم میں بیچار ہا۔
- ۱۲۔ زیدنے خالد پردعوی کیااور خالد تھم کھا گیا کہ اس کا مجھ پر بچھالازم نہیں ہے پھرزیدنے مال کے گواہ قائم کرکے ثابت کردیا تو خالدا پی تھم میں جھوٹا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگراس نے اپنی بیوی کوطلاق ہوجانے کی تھم کھائی ہوتو طلاق واقع ہوجائے گی۔اسی پرفتوی دینا چاہئے۔

اس میں ندر ہتا ہو۔

- ۱۹۲۰ اگر بیتم کھائی کے میری بیوی زیدی شادی میں نہیں جائے گی۔ کیکن وہ زیدی شاوی سے پہلے ہی چلی کئی اور مستقل وہیں رہی یہاں تک کہ شادی کا کام ختم ہو گیا تو حانث نہیں ہوگا۔
- ۱۵۔ اگر میشم کھائی کہ زید کے پاس آؤں گا پھراس کے گھریااس کی دکان پر چلا جائے خواہ اس سے ملاقات ہویا نہ ہو( تو حانث نہ ہوگا)اوراً گرنہیں گیا یہاں تک کہ دونوں سے کوئی ایک مرگیا تو حانث ہوجائے گا۔
- ۱۱۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہتم جتنی مرتبہ بھی گھر سے نکلومیری طرف سے تم کواجازت ہے۔ اس کے بعدا سے مزیداجازت لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر کسی وقت اگر شوہر نے منع کر دیا تو ام مجرد کے نزد کی صحیح ہے ادراس پر فتو کی ہے۔
- ے ا۔ اگر یہ تم کھائی کہ سوار نہیں ہوں گا تو اس کی شم ایسی چیز ہے متعلق ہوگی جس پر سوار ہونا دہاں معمول ہو۔ یہاں تک کہ اگر انسان کی بیٹھ پر سوار ہوایا گائے یا گدھے پر سوار ہواتو ملک ہندوستان میں حانث نہ ہوگا اور ہاتھی و پاکی اور دیل پر سوار ہونے میں حانث ہوجائے گا۔
- 19۔ اگر کسی نے کہا کہ ہیں اس بحری ہے نہیں کھاؤں گا تو اس کا تعلق صرف اس کے گوشت ہے ہوگا۔ یہاں تک کہاس کا دودھ کھانے ہے جائث نہ ہوگا۔ اس موقع ہیں اصل ہے ہے کہ جس چیز کی تم کھائی گئی ہواگر اس ہیں ایسی کوئی صفت ہو جو تم کھانے کا سبب بن سکتی ہوتو قتم کا تعلق اس صفت تک رہے گا۔ خواہ دہ چیز معرف ہو یا نکرہ ہو۔ پھر جب اس میں سے دہ صفت ختم ہوجائے گی تو قتم کا اثر بھی ختم ہوجائے گا۔ مثلاً گدر (ادھ پکا) چھوار نہیں کھاؤں گایا یہ گدر چھوار نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ صفت معتبر ہے۔ (کہ یہ صفت بعضوں کو بہت پیند آتی ہے) اس لئے اس کے پک جانے کے بعداسے کھانے سے جائٹ نہیں ہوگا اور اگر کوئی ایسی صفت ہوجو تم کا سبب نہیں ہوگئی ہوتو وہ نکرہ ہونے کی صورت میں معتبر ہوگی اور معرف ہوئے کے میں کھا ہے کہ کسی نے قتم کھائی کہ میں اس دیوائے ہے نہیں بولوں گا۔ پھر دہ اچھا ہوگیا۔ یا اس کا فر سے نہیں بولوں گا۔ پھر دہ مسلمان ہوگیا۔ اس کے بعداس سے گفتگو کی قو جائث نہ ہوگا۔ کیونکہ کا فر ہونا یا دیوائہ ہونا ایسی صفتیں ہیں جو قتم کا باعث ہو سکتی ہیں۔
  - ۲۰۔ سورکا گوشت اہل کوفہ کے عرف میں گوشت ہے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہی تھم ہونا جا ہے۔
    - ۲۱۔ کسی نے شم کھائی کہ میں اس گدھے ہے نہیں کھاؤں گا۔ تواس گدھے ہے کراید کی آمدنی پرتیم کااثر ہوگا۔
      - ۲۲۔ اوراس کتے سے نہیں کھاؤں گا کہنے سے اس کے بکڑے ہوئے شکار پراس کا اثر نہیں ہوگا۔
- ۲۳۔ گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا کہنے سے یہاں بھینس کے گوشت پراٹر نہیں ہوگا۔اس طرح کیا گوشت کھانے سے بھی حانث نہیں ہوگا۔ یہی اصح ہے۔
- ٢٣ فلان عورت كي روئي سينبيس كھاؤں كا كہنے سے روثی كے لئے آٹا گوند صنے والى اوراس كے لئے گوند ھے ہوئے آٹا سے پير ابنانے والى

اشرف الهداميشرح اردومدابي-جلدششم ..... باب اليمين في تقاضي الدراهم عورت پوشم کااثر نه ہوگا۔ بلکہ رونی کو ہاتھ میں لے کر تنور میں ڈالنے والی پرشم واقع ہوگ ۔

- ٢٥- كى في محانى كه طعام نبيل كهاؤل كالير جوك كى زيادتى سے انتائى مجور موكر مردار كھالياتو حانث نبيل موكا البدائع
- ۲۷۔ قسم کھائی کے روغن نہیں کھاؤں گا۔ کہتے وفت کوئی نیت نہیں تھی۔ پھر روغن ڈالے ہوئے ستو کھائے۔ اگراس میں اتناروغن ہو کہ نچوڑنے سے اس سے روعن بہہ جائے گا تو جانث ہوگاور ننہیں۔الجو ہر۔
  - 12- لفظ طعام میں پنیراور فوا کہ بھی شریک ہوتے ہیں کیکن ہارے یہاں اور بول چال بھی ایسانہیں ہے۔ انبر۔اور یبی ہماراعرف ہے۔
    - ۲۸۔ امام محرؓ کے نزدیک ادام (سالن) ہروہ چیز ہے جواکثر روئی (اور کھانے ) کے ساتھ کھائی جائے۔اسی یرفتو کی دیا جائے۔البحر
- ٢٩۔ اگر چنددوستوں میں سے ایک نے تھم کھائی محمد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے تھم کھائی کہ پیاز نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے تھم کھائی كمين نمك مرج نبين كهاؤل كالجر كوشت مع بياز ومصالحه كے بكايا كيا۔ اور سبول نے اس سے كھايا تو فقط تيسر اختص حانث ہوگا۔ ديين مترجم كبتا ہوں كه مارے عرف ميں سبكا حانث مونالازم بے كيونكه مارے يبال كوشت و پياز بھى اى طرح كھاتے ہيں۔
  - ٣٠- كى نے تشم كھائى كەمىل دودھنبيس كھاؤں گا پھراس نے دودھ كى كھير پكا كركھائى تو مانث نہيں ہوگا۔
- ا٣- سن نے تتم کھائی کے فلال شخص کونہیں دیکھوں گا پھراس کے ہاتھ یا پاؤں یا تالوکود یکھا تو جانث نہیں ہوگا۔اوراگراس کے سرو پیٹھاور پیٹ کو ويكھاتو حانث ہوجائے گا۔
  - ۳۲۔ اگرفتم کھائی کہاس کونہیں چھوؤں گا۔تواس کے ہاتھ اور باؤں کے چھونے سے حانث ہوجائے گا۔
- ٣٣- اگرزيد نے خالد سے کہا كہ ميں تم كوالله كي قتم ديتا ہوں كم تم والله بيكام نه كرنااس نے كہا۔ ہاں ۔ توضيح قول بير ہے كدوہ حالف ہوجائے گا۔ يمي قول مشہور ہے کیکن تا تارخانید میں اس کے خلاف قول کو بھی کہا گیا ہے۔
- ۳۳- اس مسئلہ میں اصل بیہ ہے کہ اگر قتم کھانے والے نے کوئی عام لفظ کہا گراس کی نیت خاص تھی تو دیانٹا بالا جماع صحیح اور قابل قبول ہے۔لیکن قضاءاس کی تقدر بی نہیں ہوگی۔اوراس پرفتویٰ ہے۔
- ٣٥- باگرمدى ندى عليدكوشم دلائي اوراس ندرى ك خلاف ائى نيت ك مطابق شم كهائى توقتم دلان والى نيت رقتم موكى بشرطيكدوه ظالم نه هوورنه مظلوم کی نبیت برقتم ہوگی۔
- ٣٦ ۔ كسى نے تتم كھائى كەميى بات نہيں كروں گا۔ پھرنماز ميں قرآن كى تلاوت كى ياتنىچى پڑھى توبالا تفاق وہ حانث نہيں ہو گااورا گرنماز كے علاوہ اييا كهاتو ظاہرالرولية ميں حانث موجائے گا۔اس قولي كو بحرالرائق ميں ترجيح دى گئى ہےاور فتح القدير ميں كہاہے كه مطلقا حانث نہيں مو گااور يهى داخ ہے۔ كيونكد يهى عرف ہاوراس كے خالف تعجيم معترنبيں ہے۔
- سے سے استم کھائی کہ میں فلاں سورہ یا فلاں کتاب نہیں پڑھوں گاتواس میں دیکھ کر سیھنے سے حانث نہیں ہوگا۔ای پرفتوی دیا جائے۔
- ۳۸۔ کسی نے تشم کھائی کہ جب تک بخارامیں ہوں بیکا منہیں کروں گا۔ پھر کسی وفت وہاں سے نکل کردوبارہ اس میں داخل ہوااوراس کا م کو کر لیا تو حانث نہیں ہوگا۔
- ۳۹۔ کسی نے تشم کھائی کہ میں تم کوحا کم کے پاس کھنچ کر لے جاؤں گااور تشم دلاؤں گا۔اس پر مقابل نے دعوی کا اقر ارکرلیا تو وہ مختم ہوگئ۔ ۱۳۹۔ غرہ ماہ کہنے سے پہلی رات اوراس کا دن بھی مراد ہوگا۔اوراول ماہ کہنے سے پہلے آ دھ سے کم اور آخر ماہ کہنے سے پندرہ تاریخ کے بعد

اله۔ ایام گرما کہنے سے جب سے گرم کیڑے اتارے جائیں یہال تک کہ پھر گرم کیڑے پہنے جانے لگیں مراد ہوں گے اور سردی کے دن (ایام سرما) پہلے کی ضد ہے۔ البدائع۔

- ۳۲ ۔ کسی نے تشم کھائی کہ میں اپنی ہیو یوں یا دوستوں یا بھائیوں سے کلام نہیں کروں گا۔ تو جب تک سب سے کلام نہیں کرے گا جانث نہیں ہوگا۔
  - سس اگر بوی سے کہا کہ اگرتم نے نماز چھوڑی تو تم کوطلاق ہے۔اس کے بعداس نے تضانماز بڑھی تو بقول اظہرا سے طلاق ہوجائے گ۔
- ۳۷- اگرفتم کھانی کہ میں نمازکواس کے اپنے وقت سے موخز بیس کروں گا پھر سوگیا اور قضاء پڑھی تو علامہ با قانی کے نزدیک حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں ہوگا جب کہ بہی اس کا وقت ہے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ بیتکم اس صورت میں ہوگا جب کہ اس نے جاگنے کے ساتھ یعنی کسی کام میں مشغول ہوئے بغیر نماز اواکر لی ہو۔م۔
- 67۔ کسی نے شم کھائی کہ میں آج پیشاب کی وجہ سے وضوئیں کروں گا۔ پھر پیشاب کیا۔ پھراس کی نکسیر پھوٹ گئی(ناک سے خون بہنے لگا)اس کے بعد وضو کیا تو جانب سے واجب ہوتی ہے۔ بعد وضو کیا تو جانب سے واجب ہوتی ہے۔
  - ۲۷- سمی فیشم کھائی کہ میں اسے ہزار بار ماروں گایا یہاں تک کدوہ مرجائے تو اس شم کا مطلب بہت زیادہ مارنا ہوگا۔
  - ے اوراگریشم کھائی کدا تناماروں گا کدوہ بہوش ہوجائے۔یافریادکرنے سکے یارونے سکے تواس سے اس کا ایج حقیقی معنی مرادہوں گے۔
- ۳۸۔ متم کھائی کے میں آج تمہارا مال اوا کروں گا۔ پھروہ مال اوا کرنے کو لایا مگر قرض خواہ نہیں ملا تو وہ قاضی کو دیدے اور جہاں قاضی نہ ہوگا وہ حانث ہوجائے گا۔اس پرفتو کی دیا جائے۔اورا گرقرض خواہ سے ملاقات ہوجانے پراسے دیا مگراس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے قریب ایکی جگہ پر رکھ دے کہا گرلینا چاہے تو وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہو۔ تو اس کی تسم پوری ہوجائے گی۔ورنہ حانث ہوجائے گا۔
- ۳۹ ۔ اگرفتم کھائی کہاہینے قرض خواہ (زید) کا قرض کل ادا کردوں گا۔ پھر آج ہی ادا کردیا۔ یاکل اس کوتل کروں گا۔ گروہ آج ہی مر گیایا پیروٹی کل کھاؤں گا۔ گر آج ہی کھا گیا تو جانث نہیں ہوگا۔ (اتبیین)
- ۵۰۔اگرفتم کھائی کہزید کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر خالد کوا دا کرنے کے لئے وکیل مقرر کیا۔ یازید کو خالد پراتر ادیا (ادا کرنے کا ضامن بنادیا ) تو قتم میں پورا ہو گیا۔اس وقت اگر خالدنے اس کے کہے بغیرازخو داپنی طرف سے ادا کر دیا۔ توقتم کھانے والا حانث ہو گیا۔
- ۵۱۔ اگرفتم کھائی کہاگر ہرروزتم کوایک روپیینہ دول تو تم کوطلاق ہے۔ پھر بھی شام کو دیااور بھی عشاء کے وقت دیا۔ پس اگر رات دن کے اندر ناغہ نہ کیا تو جانث نہ ہوگا۔
- ۵۲۔ اگر کسی نے کہا کہ اگر میرے پاس مال ہو یا میں مال کا مالک ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے۔ حالا نکداس کے پاس اسباب وزمین اور گھر موجود ہیں مگریہ تجارتی غرض کے لئے نہیں ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔اور میں مترجم کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں مال کا اطلاق مالیتی اسباب پر بھی ہوتا ہے۔اس لئے فتوی دیتے وقت غور دفکر کرلینا چاہئے۔

( كتاب لأيمان ختم موكى)

اشرف البداية شرح اردوبدايي – جلدششم ...... كتاب المتحدود

#### كتاب الحدود

#### ترجمه سکتاب،حدودشرعید کے بیان میں ہے

#### حد کالغوی، شرعی معنی اور اجراء حد کی حکمت

قَىالَ ٱلْمَحَدُّ لُغَةً هُوَ الْمَنْعُ وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ وَفِى الشَّرِيْعَةِ هُوَ الْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقَّالِلْهِ تَعَالَى حَتَّى لَايُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّالِاللَّهُ مَنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِ جَارُعَمًا يَتَضَرَّرُبِهِ الْمَقْصَدُ الْاَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِ جَارُعَمًا يَتَضَرَّرُبِهِ الْعَبَادُ وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتْ اَصْلِيَّةً فِيْهِ بِدَلِيْلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ

ترجمہ .....مصنف نے فرمایا ہے کہ لغت میں حد منع کرنے کے معنی میں ہے۔ ای بناء پر دربان کو حداد کہا جاتا ہے ( کیونکہ وہ لوگوں کواس کے اندر داخل ہونے ہے منع کرتا ہے۔ ) اور شریعت میں حدالی سز اکو کہتے ہیں جو محض حق الٰہی کے لئے مقدر کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ قصاص کو بھی حدثہیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قصاص بندوں کا حق ہوتا ہے (ای لئے ولی کو حق قصاص معاف کر کے دینے لئے کا اختیار حاصل ہے ) اور تعزیر کو بھی حدثہیں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مقدر نہیں ہے۔ یعنی اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہوتی ہے کہاں میں کی وبیشی نہ ہوسکے۔ حدمشر وع کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ جس بات سے بندون کو تکلیف ہوتی ہواس کے کرنے والے کو تعبید اور مزادی جائے۔ گناہ سے پاک ہونا حدکا مقصد اصلی ہیں ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ حداق کا فروں کے بارے میں بھی ثابت ہے۔ حالا نکہ کا فرق بھی گناہ سے پاک نہیں ہوگا۔

تشری کے ۔۔۔۔۔ فاکدہ۔۔۔۔۔ جس شخص نے جرم کیا ہے جب اس کو حد ماری گئی تو ہمارے نزدیک وہ حداس شخص کواس کے گناہ سے پاک کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ پاک ہونا تو ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاک ہونا تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں پر حد جاری کی گئی خودانہوں نے تو بہ کرلی تھی۔ چنانچے رسول اللہ عظمہ کا فر مان 'لقد تساب موجہ کہ جن لوگوں کے سام کی خردانہوں نے تو بہ کرلی تھی۔ چنانچے رسول اللہ عظمہ کا فر مان 'لقد تساب تو بہ تا بری تو بہ کی اس باب میں ضریح ہے۔ الحاصل یہی خرب قوی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### ثبوت زنااقراراور بتينه

قَالَ الزِّنَاءُ يَثْبُتُ بِالْبَيَّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْمُوَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَالْإِمَامِ لِآنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ وَكَذَاالْإِقْرَارُ لِآنَ الصِّدُقَ فِيْهِ مُـرْجِّـة لَاسَيِّـمًا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِهِ مَـضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ وَالْوُصُـوْلُ اِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيّ مُتَعَلَّرٌ فَيُكْتَفَى بِالظَّاهِرِ

تر جمہ .....قد ورکیؒ نے کہا ہے کہ زنا، کا ثبوت گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اقر ار کے ساتھ ہوتا ہے اور ثبوت سے مراداییا ثبوت ہے جوا مام وقت کے سامنے ہو۔ کیونکہ گواہی ایک ظاہری دلیل ہے۔ اقرار کا بھی بہی تھم ہے۔ کیونکہ اقرار میں بھی سچائی غالب ہوتی ہے۔ بالخصوص جس چیز کے ثابت ہونے میں نقصان اور شرمندگی ہو۔ مسئلہ کے قیقی علم تک پہنچنا محال ہوتا ہے۔ اسی کئے صرف ظاہر پر بھی اکتفاء کر لیا جاتا ہے۔ فائدہ ..... (پھر گواہی اور اقرار دونوں میں سے ہرایک کا تفصیلی حال مصنف ؓ نے اس کے بعد بیان فرمایا ہے)۔ كتاب الحدود ......اشرف البداية را الرفويرايي -جلاشم

#### گواہی کا طریقۂ کار

قَالَ فَالْبَيْنَةُ اَنْ تَشْهَدَاَ (ْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُوْ دِ عَلَى رَجُلٍ وَإِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَشْهِدُ وْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ وَ قَالَ الْكُهُ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِى قَذَفَ امْرَأَتَهُ اِثْتِ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِكَ وَلِاَنَّ فِـى لِشْتِـرَاطِ الْاَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَـى السَّتْرِوهُوَ مَنْدُوبٌ اِلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدُّهُ

ترجمہ سنقدوریؒ نے فرمایا ہے کہ گواہی کی صورت یہ ہوگی کہ گواہوں میں سے چارشخص ایک مرداورا یک عورت پرزنا کی گواہی دیں۔اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے فاستشہد کو اعلیٰ بھٹ آذبعَة مِنگم لیخی ایک عورتوں پر اپنوں میں چارشخص گواہ تلاش کرو۔اوراللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے تُم لَمْ یَاتُوْا بِاَدْبَعَةِ شُہِدَدَاءَ پھروہ لوگ چارگواہ نہ لا کیں اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وکہ جس نے اس مردکوجس نے اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائی تھی یوں فرمایا تھا کہ تم ایسے چارمردول کی شرط لگانے میں پردہ پوٹی کے معنی پائے جاتے تم ایسے چارمردول کی شرط لگانے میں پردہ پوٹی کے معنی پائے جاتے ہیں۔اور پردہ پوٹی کرنا ایک ایسا کام ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔اور فحش بے حیائی کی بات کوشہور کرنا اس پردہ پوٹی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں فاکدہ سن چنا نچروایت حضرت ابو ہریرہ وابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا میں فہ کور ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوٹی کر سے گائی دواور دنیا کی نے اس کی روایت کی ہے۔

#### تفتيش زنا

وَ إِذَا شَهِدُوْا يَسْأَلُهُمُ الْإِمَامُ عَنِ الزِّنَاءِ مَاهُوَوَكَيْفَ هُوَوَاَيْنَ زَنِى وَمَتَى زَنِى وَبِمَنْ زَنِى لِآنَّ النَّبَىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَفْسَرَ مَاعِزًاعَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنِ الْمَزْنِيَّةِ وَلِآنَّ الْإِحْتِيَاطَ فِى ذَالِكَ وَاجِبٌ لِآنَهُ عَسَاهُ غَيْرَ الْفِعْلِ فِى الْفُرْجِ عَنَاهُ اَوْزَنَى فِى دَارِ الْحَرْبِ اَوْفِى الْمُتَقَادَمِ مِنَ الزَّمَانِ اَوْكَانَتُ لَهُ شِبْهَةٌ لَا يَعْرِفُهَاهُووَلَا الشَّهُودُ كُوطْي جَارِيَةِ الْإِبْنِ فَيُسْتَقُطَى فِى ذَالِكَ إِحْتِيَالًا لِلدَّرْءِ

حالانکداس پرحدزنا واجب نبین ہوئی تھی۔ای طرح اگر دارالحرب میں زنا کیا تو حدواجب نہ ہوگی۔ای طرح اگر گواہوں نے ایک شخص کے خلاف دنا کی گواہی دی جس سے خلا ہر ہوتا ہو کہ ذنا کئے ہوئے ہویل زمانہ گذر چکا ہے۔ تو اس سے زنا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ کیونکہ گواہوں نے جب اتی طویل مدت تک گواہی دینے میں تاخیر کی اور حاکم شرع کو اطلاع نہ دی تو ہوگئے۔جس کی وجہ سے یہ گواہی دینے کے قابل نہ رہے۔ یا جس عورت کے ساتھ و لیے حرکت کی ہے وہ اگر چداس کی منکوحہ یا مملوکہ بائد کی نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ گواہ بلکہ وہ خود مرد بھی اسے زناخیال کرتا ہو۔ حالانکہ حقیقت میں شریعت کے نزدیک اس میں کوئی بات ایس موجود ہوجس سے حد ساقط ہوتی ہو۔ اس لئے تمام بائیں دریا فت کرلینی چاہیں۔ تا کہ غلط طور پر حد جاری نہ ہوجا۔

#### زناکے بارے میں گواہی کی کیفیت

فَاذَا بَيَّنُوْا ذَالِكَ وَقَالُوْا رَأَيْنَاهُ وَطْيَهَافِى فَرْجِهَا كَالْمَيْلِ فِى الْمُكْحَلَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِى عَنْهُمْ فَعُدِلُوا فِى السَّرِوَالْعَلَائِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يُكْتَفَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِى الْحُدُودِ الْحَيَالُا لِللَّرْءِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِدْرَوُا السِّرِوَ الْعَلَائِيَّةُ نَبِينَهُ فِى الشَّهَادَاتِ اِنْ شَاءَ الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بِحِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَتَعْدِيلُ السِّرِوَ الْعَلَائِيَّةُ نَبِينَهُ فِى الشَّهَادَاتِ اِنْ شَاءَ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ تَعَالَى قَالَ فِى الْاصْلِ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشَّهُودِ لِلْإِيّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا بِالتَّهُمَةِ بِحِلَافِ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبُولُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللَّهُ السَّلَامُ اللهُ الل

#### اقرار كاطريقه كار

قَالَ وَالْإِقْرَارُانُ يُّقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِه بِالزِّنَاءِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِى اَرْبَع مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا الْمُقْرِرُ وَالْعَقْلِ لِآنَ قَوْلَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ مُغْتَبَرِ اَوْهُوَغَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْحَدِّوَ الْمَجْنُونِ غَيْرُ مُغْتَبَرِ اَوْهُوَغَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْحَدِّوَ الْمَجْنُونِ غَيْرُ مُغْتَبَرِ الْمُحَوْقِ وَهِلَالِآلَةُ مُظْهِرٌو اشْتِرَاطُ الْاَرْبَعِ مَـلْهَبُنَا وَعِنْدَالشَّافِعِيِّ يُكْتَفَى بِالْإِقْرَادِ مَرَّةً وَاحِدَةً اِعْتِبَارً ابِسَائِرِ الْمَحَقُوقِ وَهِلَالِآلَةُ مُظْهِرٌو

ترجمه ....قدوریؓ نے کہاہے کدازخودا قرار کرنے کی صورت میہوگی کہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرتبہ چارمجلسوں میں زنا کرنے کا اقرار کرے اور ہر بار جب بھی اقرار کرے تو قاضی اے رد کردے۔اس مسئلہ میں مجرم کے بارے میں عاقل و بالغ ہونے کی شرطاس لئے لگائی گئی ہے کہ بچیہ اورد بوانه کا قرار معترنہیں ہوگا یااس سے حدواجب نہیں ہوگی اور چار مرتبول کی شرط لگانا ہمارا ند ہب ہے اور امام شافعی کے نز ویک صرف ایک بار اقرار کافی ہے۔جیسا کددوسرے حقوق میں ایک باراقرار کرنا کافی ہوتا ہے اوربیاس وجہ سے کداقر ارایک ظاہر کرنے والاقول ہے۔اور باربار ا قرار کرنے سے زیادہ ظہور کا میچھ بھی فائدہ نہیں ویتا ہے۔ بخلاف گواہوں میں عدوزیادہ ہونے کے بیخی گواہوں کی تعداد زیادہ ہونے سے دل کا اطمینان بڑھتا ہے اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت ماعزین ما لک رضی اللّٰدعنہ کا قصہ مروی ہے۔ کہرسول اللّه علیہ وسلم نے ان پرحد قائم کرنے میں تاخیر فر مائی۔ یہاں تک کدان کا چار باراقر ار چارمجلسوں میں پورا ہوا۔اس کی روایت بخاری مسلم ،ابوداؤ داورنسائی وغیرہ نے کی ہے۔ پھرا گرچارسے کم میں وہ اقرار ظاہر ہوجاتا جس سے حدلازم آجاتی تو آپ حدمار نے میں تاخیر ندفر ماتے کیونکہ حدواجب ٹابت ہو گئ اوراس دلیل سے بھی کے زنامیں ایک خاموش قتم کی گواہی چارمردوں کی معتبر ہے۔ تو اقر ارمیں بھی یہی بات ہوگی۔ تاکہ زنا کے معاملہ کا زیادہ خوفناک ہونا ظاہر ہوجائے اوراس لئے بھی کہاس طرح پردہ پوشی کے معنی پائے جائیں۔ نیز۔اقرار میں مجلسوں کامختلف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کی روایت ہم نے پہلے کردی ہے اوراس دلیل ہے بھی کدایک مجلس کومتفرق چیزوں کوجمع کرنے میں وخل ہوتا ہے۔اورمجلس متحد ہونے کے وفت اقرار متحد ہونے کا شبہ پیدا ہوگا۔اوراقرارا پنے اقرار کرنے والے کے ساتھ قائم ہےاس لئے اقرار کرنے والے کی مجلس کا اختلاف معتبر ہوگا۔ کیکن قاضی کی مجلسوں کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔اور مجلسوں کے مختلف ہونے کی صورت میہ ہوگی کہ وہ مجرم جب قاضی کے سامنے اقر ارکر ہے تو قاضی ہر بارلیعنی جب بھی اقر ارکرے قاضی اسے ردکر دیتا کہ وہ چلا جائے اورا تنادور کہ قاضی اسے نہ و کیھے پھر دوبارہ آ کرا قرار کرے۔امام ابوحنیفہ ؓ سے یہی مروی ہے کیونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عندکو ہر باررد کیا یہاں تک وہ مدینہ کی دیواروں میں پوشیدہ ہو گئے۔

تشری .....لانه طرد ماعزا فی کل مرق کیونکهرسول الله علیه و کم نے حضرت ماعز رضی الله عنه کو ہر بارثال دیا۔ یہاں تک که ده مدینه کی دیواروں میں پوشیده ہوگئے۔

فا کدہ ....حضرت ماعزرضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر آپ سے کہا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے زنا کیا ہے۔اس لئے آپ جھے پاک کردیں۔اس پر آپ نے منہ چھیرلیا۔ پھر ماعزرضی اللہ عنہ نے دوسری جانب آ کریہی عرض کیا پھر آپ نے منہ پھیرلیا۔ پھر تیسری مرتبہ تیسری جانب سے حاضر ہوکریہی عرض کیا پھر چوتھی جانب بھی یہی عرض کیا تب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے چارمرتباقرارکیا۔اب یہ بتاؤکس عورت سے زناکیا ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے زناکیا ہے فرمایا کہ تم نے شایداس کا صرف بوسلیا ہوگا۔ شاید تم نے شایداس کا صرف بوسلیا ہوگا۔ شاید تم نے اسے جمٹایا ہوگا انہوں نے کہا کہ تی نہیں۔ بلکہ صرت کو زناکا اقرار کیا۔اس پر آ پ صلی اللہ غلیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو جنون ہوا دیکہ روایت میں ہے گئر روائل بھی ہوا در ایک روایت میں ہے گئر روائل ہی بات ہوانہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ محصن (شادی شدہ) ہیں تو معلوم ہوا کہ ہاں بیشادی شدہ بھی ہیں۔ تب آ پ نے ان کے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت الوہریوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر جب اپنے اوپر چار بارا قرار کیا۔رواہ ابخاری و مسلم اور یہی بات حدیث جابر بن عبداللہ میں بھی ہے۔

(رواہ ابخاری و سلم)

اورروایت حضرت جابر بن سمره میں ہے کہ دومر تبدا قرار کیا۔ لیکن آپ نے روکیا۔ پھر دومر تبدا قرار کیا یہاں تک کہ چار مرتبدا قرار ہوگیا۔ تب تھم دیا۔ ابوداؤ دونسائی اورمسلم نے اس کی روایت کی ہےاور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں چار بارا قرار چارون میں ہے۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہےاور حضرت صدیق اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث میں ہے کہ چوتھی بارا قرار کے بعد آپ نے ان کوقید خانہ میں رکھ کر ان کا خال دریافت کیا۔ اسحاق اور ابن ابی شیبر نے اس کی روایت کی ہے۔

اور حضرت غامدیدرضی اللہ عنہا کے قصہ میں آیا ہے کہ انہوں نے خود پر زنا کا اقر ارچار بارکیا ہے اور ہر باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کارو کرتے تھے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جھے واپس کردیں۔ جیسا کہ آپ نے ماعزرضی اللہ عنہ کو پھر دیا تھا۔ (رواہ سلم) اور چار بارا قر ارکے بعد آپ نے فرمایا کہ تم بھر واپس جاؤیہاں تک کہ رہی چہ پیدا ہوجائے۔ پھر جب بودودھ بھی چھڑا دیا تب وہ حاضر ہو کر انہوں نے مطلع کیا تب پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھر واپس جاؤیہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو پھر جب دودھ بھی چھڑا دیا تب وہ حاضر ہو کی ہیں۔ اس کے باتھ میں وہ بچ بھی تھا اورروٹی کا نگر ابھی تھا جے وہ بچ کھا رہا تھا۔ اس وقت یہ کہا کہ اب یہ بچروڈ کی کھانے دگا ہے۔ اس لئے میں اس کے دودھ بلا نے سے فارغ ہوں۔ تب پھر آپ نے فرمایا کہ اس بچری کی دیے بھال کون کرے گا اس لئے تم اس کی پرورٹ کروں گا۔ تب آپ نے پاؤں والا ہوجائے (اپی ضرور تیں خود پوری کرنے گئے) است میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ! میں اس کی پرورش کروں گا۔ تب آپ نے باقوں اس عورت کورجم کرنے کا عظم دیا۔ اس دجم کے درمیان خالد بن الولیورضی اللہ عنہ نے بانجائی غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اللہ کہ تم اس نے تو ایس قوالی وی بہنے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں کے خون بہنے گا خوالی کہ اسے نے خالدرضی اللہ عنہ کہ کہ بی بیا نہائی غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اللہ کہ تم اس نے تو ایس تو ایس کے کہ بائی مدید میں۔ درمیان تقسیم کردی جائے تو سب کے لئے کائی ہوجائے۔ (رواہ التر ذی وغیرہ)

#### اتمام اقرارك بعدتفتيش زنا

ترجمہ ....قدوریؓ نے کہاہے کہ مجم جب اپنااقر ارچار بار پوراکر لے قوقانی اس سے زناکے بارے میں بیدریافت کرے کہ زناکیا کام ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور اس نے کہاں پر خدال زم ہوجائے گی۔ کس طرح ہوتا ہے اور اس نے کہاں پر خدال زم ہوجائے گی۔ کیونکہ جست پوری ہوگئی۔ ان چیزوں کو دریافت کرنے کے معنی ہم نے گوائی کی صورت میں بیان کر دیے ہیں۔ اس جگدز مانہ کے بارے میں

#### اقرارسے رجوع كاحكم

فَإِنْ رَجَعَ الْمُ قِرَّعَنْ اِقْرَارِهِ قَبْلَ اِقَامَةِ الْحَدِّ اَوْفِى وَسُطِهِ قَبْلَ رُجُوْعِهِ وَخُلِّى سَبِيْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَالُ ابْنِ اَبِى لَيْلُهُ وَعَلَيْهِ الْحَدَّلِانَّهُ وَجَبَ الْحَدُّبِافُورَارِهِ فَلَايَبْطُلُ بِرُجُوْعِهِ وَاِنْكَارِهِ كَمَا اِذَا وَجَبَ بِالسَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَ لَنَا آنَّ الرُّجُوْعَ خَبْرٌ مُحْتَمَلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَ وَجَبَ اللَّهُ فَي الْمُعْرَادِ فَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لَي الْمُؤْوَدِ مَنْ يُكَذِّبُهُ وَلَا كَذَالِكَ مَاهُو خَالِصُ حَقِّ الشَّرْع

ترجمہ .....اباگراقراری بجرم اپ اقرار سے رجوع کرے۔اس پر صدقائم کرنے سے پہلے یااس کے درمیان تواس کے رجوع کر لینے کو قبول کر لیا جائے اوراسے چھوڑ ویا جائے اورامام شافی نے فر مایا ہے۔ابن ابی لیلی نے بھی بہی فر مایا ہے کہ قاضی اس پر بھی پوری صد جاری کردے۔ کیونکہ اس کے اقرار سے اس پر محدواجب ہوگئ ہے۔اس لئے اب اس کے پھر جانے اوراس کے انکار کردینے کی وجہ سے صدختم نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ اگر دوسرے گواہوں سے زنا فاجت ہو کر صد واجب ہوتی تو اس زنائی کے انکار سے وہ ختم نہیں ہوتی ہوتی اور بیزنائی صد قصاص اور صد قذف کے مثل ہوگئ بعنی ان دونوں سے بھی اقرار کے بعد پھر جانے اورانکار کرنے سے صدختم نہیں ہوتی ہے اور ہماری دلیل یہ کہ اقرار سے پھر جانا ایک ایک فہر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کے اقرار میں اس کے مورت بھی صدرت کا احتمال ہے ) جیسے اقرار تھا۔اس اقرار سے پھر جانے کی صورت میں صدوت کا این اس کے اور اس بھر جانے کے اس کے اس کے مقال نے والا نہیں ہے۔اس کے اس کے اس کے اس میں جب بیدا ہوگیا۔ (اور نہیں تواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم شبہ ہونے کی صورت میں صدکودور کردیں یعنی جاری نہ کریں ) بخلاف قصاص کے جس میں بندہ کا حق متحمل ہوتا ہے اور بخلاف صدقت نے کہ جامل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا جو خالف موجود ہوتا ہے۔اور پیحال الیے صدود کا نہیں ہے جو خالص حق شرع ہیں جیسے صدنا وغیرہ۔
جو شیلانے والا مدعی موجود ہوتا ہے۔اور پیحال الیہ ہوخوالص حق شرع ہیں جیسے صدنا وغیرہ۔

#### امام كيلئے رجوع كى تلقين كا حكم

وَيُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَلَقَّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولُ لَهُ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْقَبَّلْتَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَاعِزُ لَعَلَّكَ لَمَسْتَهَا أَوْقَبَّلْتَهَا وَقَالَ فِى الْاصْلِ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا أَوْ وَطَيْتَهَا بِشُبْهَةٍ وَهَلْوَاقَرِيْبٌ مِنَ الْاَصْلِ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا أَوْ وَطَيْتَهَا بِشُبْهَةٍ وَهَلْوَاقَرِيْبٌ مِنَ الْأَصْلِ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا أَوْ وَطَيْتَهَا بِشُبْهَةٍ وَهَلْوَاقِرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى

تر جمد .....اورقاضی وامام کے لئے مستحب بیہ ہے کہ اقراری مجرم کے سامنے الی باتیں کرے جن سے دہ اپنے اقرار سے پھر جائے۔ مثلاً یوں کہے کہتم نے تواسے صرف ہاتھ دگایا ہوگایا اس کا صرف بوسہ لیا ہوگا اور امام محد کے مبسوط میں کہا ہے کہ امام کو یوں کہنا چاہئے کہ ثما یدتم نے اس سے نکاح کرلیا یا شہبہ میں اس سے وطی کی ہے اور یہ بات بھی معنی کے اعتبار سے پہلی بات کے قریب ہے۔

تشريح ..... وَهذَا قَرِيْتِ مِنَ الْأَوَّلِ فِي الْمَعْني ..... النع مسوط مين الم محدًى تول معنى كاعتبار سي كبلى بات كقريب ترب-

فا کرہ ..... یعنی اگرامام کے کہنے پراقر ارجرم کرنے والے نے ہاں کہدیا تو اس پر سے حدسا قط ہو جائے گی۔ واضح ہو کہ ایسا زناجس پر حدود اللہ اللہ اللہ اللہ کی تفصیل ہے ہے۔ کہ مردم کلف کا حشفہ (سیاری) یعنی عاقل بالغ ناطق کے ذکر کا بالائی حصہ اس کی اپنی خواہش کے ساتھ الیم عورت کی شرم کا ہ (فرج) میں داخل ہو جوتی الحال شہوت کے لائق ہویاز مانہ ماضی میں تھی (بوڑھی) اوروہ اس کی ملکیت میں نہ ہواوروہ کل شہر سے بھی خالی ہواوریغل دارالاسلام میں واقع ہونے واہ مردخو داپنے او پرعورت کو قابود ہے یاعورت مردکوا سے او پرقدرت دے۔

فاكده .....اگراند هے يہ حركت صادر مواور وه اس كا اقرار بھى كر يتب اس پر بھى حد جارى كى جائے گى اور اس كے ساتھ كراست و كھانے والے كو حذيين مارى جائے گى۔اگر وه گونگا موتو اس پركى حال بيس صد جارى نہيں موگى۔اورا گرمر دليث گيا اور عورت كو پوراا ختيار ديايا عورت نے اس كى سپارى خود بيس داخل كر كى تو دونوں پر حد جارى موگى۔اگر زانى نے يہ دعوى كيا كہ يعورت ميرى بيوى ہے تو اس سے حد ساقط بوجائے گى۔اگر چہ وہ دوسرے كى بيوى مو۔اگر كى نے عورت سے زناكر نے كے بعداى سے تكاح كرليا ياس كوخريدليا تو تول اصح يہ ہے كہ اس پر سے صد ساقط نہ موگى۔كونك ذناك وقت شبہ نہ تھا۔ (الحر)

#### حدِ کی کیفیت اوراس کے قائم کرنے کا بیان

وَإِذَاوَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الرَّانِيْ مُحْصَنَاوَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوْتُ لِآنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدْ الْحَصِينَ وَقَالَى هَذَا إِجْمَاعُ الْصَحَابَةِ الْمُحْصَانِ وَعَالَى هَذَا إِجْمَاعُ الْصَحَابَةِ

تر جمہ ....فعل، حدی کیفیت اوراس کے قائم کرنے کا بیان (بلآخر) جب حدواجب ہوجائے اور زناکرنے والاجھن (،ایہا شادی شدہ مرد جس میں مزید کچھ شرطیں پائی جارہی ہوں (ان کی تفصیل چند صفحات کے بحد آئے گی۔انوارالحق قائمی) ہوتو حاکم خوداور دوسرے سلمان استے پھر ، ماریں کہ وہ مرجائے کیونکہ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کورجم کیا۔ای صورت میں کہ وہ محصن تھے اورا یک معروف حدیث میں ہے۔'والز ناء بعد الاحصان'' (محصن ہونے کے بعدز ناکرنا) اس بات پرصحابرضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع بھی ہے۔

تشری کسسی لِانَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا کیونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ماعز بن ما لک رضی الله تعالی عنه کورجم کیا ہے۔ فاکدہ مستحضرت ماعز کورجم کرنے کے بارے میں صحیحین اور سنن میں صدیثیں مشہور ہیں اور ایک حدیث ریجی ہے کہ ایک مسلمان کاخون صرف ان تین باتوں میں سے سی ایک بات کے ساتھ حلال ہوتا ہے۔

نمبرا وہ جس نے احصان کے بعد زنا کیا ہو۔ کدوہ رجم کردیا جائے گا۔

نمبر وہ کہ اللہ درسول کے ساتھ لڑنے کو لکا لیعنی رہزنی کرتا ہے اور ڈاکے مارتا ہے تواسے آل کیا جائے یاسولی دی جائے یا ملک سے نکال دیا جائے۔ نمبر وہ کہ جس نے کسی جان کوناحق قبل کیا تو وہ قصاص میں قبل کیا جائے۔اور داؤ دینے اس کی روایت کی ہےاور حیجیین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی صدیث معروف ہے۔

#### رجم كاطر يقئه كار

قَـالَ وَ يُخْرِجُهُ اِلَى اَرْضِ فَصَاءٍ وَيَبْتَدِى الشَّهُوْدُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ كَذَارُوِىَ عَنْ عَلِيٌّ وَلِآنَّ الشَّاهِدَ قَـدْيَتَحَا سَرُعَلَى الْآدَاءِ ثُمَّ يَسْتَغْظِمُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَايَتِهِ اِحْتِيَالٌ لِلنَّوْءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَايُشْتَرَطُ بِـدَايَتُهُ اعْتِبَارًا بِالْحَلْدِ قُلْنَا كُلُّ اَحَدٍلَا يُحْسِنُ الْجَلْدَ فَرُبَمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُمُسْتَحِقِّ وَلَاكَذَالِكَ ترجمہ .....اورقد دریؒ نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر رجم واجب ہوجائے حاکم اسے باہر کشادہ میدان میں لے جائے وہاں سب سے پہلے اس کے خلاف گوائی دینے والے ہی پھر ماریں اس کے بعد وام رہتم اس کے بعد دوسر ہے تمام لوگ ماریں۔ حضرت علی پھر ان بالی عنہ سے ایک ہی روایت ندکور ہے اور اس لئے بھی کہ گواہ بھی جھوٹی گوائی تو بیر سے بیں اور اس کی جرات کر لیتے ہیں۔ کیکن اس شخص کے قل کا ذمہ دار بننے سے ور کر اپنی گوائی سے پھر جاتے ہیں۔ اس طرح گواہوں سے حد شروع کر انے میں صد کے ختم کر انے کا ایک حیلہ بھی نکل آتا ہے اور امام شافعی نے فر مایا ہے کہ کوڑ ہے مار نے پر قیاس کر کے گواہ سے ہی رجم شروع کرنا بھی شرطنہیں ہے۔ یعنی اگر کسی غیر شادی شدہ کنوار سے سے زنا صادر ہوجائے اور اسے کوڑ سے مار نے پر قیاس کر کے گواہ سے ہی رجم شروع کرنا بھی شرطنہیں لگائی جاتی ہو اور اسے کوڑ سے مار نے جائیں تو جس طرح مارتے وقت بیشر طنہیں لگائی جاتی ہو اور سے سے ابتداء شرطنہیں ہوتی ہے اس کے اس کی شرطنہیں لگائی تھی سے ابتداء شرطنہیں ہوتی ہے اس کے اس کی شرطنہیں لگائی تھی کہ بیا تکہ اس کہ شرطنہیں گائی تھی کہ بیا کہ کوڑ سے مار نے کا طریقہ اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس کے اس کی شرطنہیں لگائی تھی کہ بیادئی ہو اسے ختم کر ڈوالنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ وی تو تو سے مار کی اور کے اسے ختم کر ڈوالنا ہی مقصود ہوتا ہے۔

#### گواہ پھر مارنے سے انکار کردیں تو حدسا قط ہوجائے گی

قَسَالَ فَبَانِ امْتَنَعَ الشَّهُوْ دُمِنَ الْإِبْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّلِآنَهُ دَلَالَهُ الرُّجُوْعِ وَكَذَا إِذَا مَاتُوْا اَوْعَابُوْ اِفِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفَوَاتِ الشَّهُوْ فِي الشَّهُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَوَاتِ الشَّوْمَ وَيَنْ عَلِيٍّ وَرَمَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعَامِدِيَّةَ بِحَصَاةٍ مِثْلِ الحِمَّصَةِ وَكَانَتْ قَدِاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَاءِ وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيَصُلَّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَاءً لَيْهُ السَّلَامُ لَيَمْ وَيُكُفِّلُ الْعَصَامُ الْحَصَامُ الْعَصَامُ اوَكَانَتْ قَدِاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَاءِ وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيَصُلَّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَاءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ كَالْمَقْتُولِ قِصَاصًا وَصَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّكَامُ عَلَيْ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ اللهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ وَلِهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُولِلَةِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِلْمُ الْمُلْعُلِمُ اللّهُ الْمُلْعُلُمُ اللّهُ الْ

تر جمہ .....قد دری نے کہا ہے کہ اگر گواہوں نے پھر مار نے میں ابتداء کرنے سے انکار کر دیا تو اس پرسے حدسا قط ہوگی۔ کیونکہ اس انکارسے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیا پی گواہی سے پھر گئے ہیں۔ای طرخ (حداس صورت میں بھی ساقط ہوجائے گی) جبکہ گواہ مرگئے ہوں یا غائب ہوگئے ہوں تو بھی ظاہر الروایۃ کے مطابق حدسا قط ہوجائے گی۔ کیونکہ مارنے کی شرط جاتی رہی اورا گرمجرم خودا قر ارکی ہوئینی ای کے اقر ارکر لینے کی وجہ سے اس پرحد زنا ثابت ہوئی ہوتو سنگ ارکر نے میں خودا مام وقت ہی ابتداء کرے گا۔ پھر دوسرے لوگ پھر ماریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے اس پرحد زنا ثابت ہوئی ہوتو سنگ ارکر نے میں خودا مام وقت ہی ابتداء کر سے اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر چند کئر مارے۔ جبکہ غالمہ یہ رضی اللہ عنہا میں خودا ہے نور اس کے جنازہ کی نماز بھی پڑھی اللہ عنہا و اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماع گئے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملات کروجوتم اپنے دوسرے مردول عباتھ کے ساتھ بھی وہی معاملات کروجوتم اپنے دوسرے مردول کے ساتھ کرتے ہواوراس وجہ سے بھی کہ اسے (ناحی نہیں بلکہ) حق کے ساتھ سنگ ارکر کے تم کیا گیا ہے لہذا اس سے خسل ساقط نہیں ہوگا جیسے کہ اس محض کو خسل دیا جاتا ہے جوقصاص میں قبل کیا گیا ہواور حضرت غالمہ بیرضی اللہ عنہا کورجم کردیئے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز بڑھائی۔

جنازے کی نماز بڑھائی۔

تشری کے ....وان کان مقو ااوراگرخود مجرم کے اپنے اقر ارکی وجہ سے اس پرزنا ثابت ہوا ہوتو اسے پھر مارنے میں خودامام ہی پہل (ابتداء) کرے گاس کے بعد دوسرے ماریں گے۔حضرت علی کے مل سے جبکہ حضرت کی تائید ہوتی ہے اورخودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے جبکہ حضرت

اشرف الہدایشرح اردومدایہ - جلد ششم ....... کتاب الحدود علی اللہ المعلق المالہ المحدود علی المعلق المحدود علی ا عامد ریج منہوں نے اقر ارخود کیا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ نے چند کنکریاں مارکراس کی ابتداء کی تھی۔

فا کدہ ... شعبیؒ نے روایت کی ہے کہ حضرت شراحہ نے اپنے زنا کا اقر ارکیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا کہ اگر اس عورت پرکوئی گواہ ہوتا یعنی کسی گواہ کے ذریعہ بیزنا ثابت ہوتا تو اس کا گواہ ہی پھر مار نے میں پہل کرتا لیکن اس عورت نے خود اقر ارکرلیا ہے۔اس لئے میں ہی پہلا پھر مارول گا۔ پھر آپ نے ایک پھر مارا پھر دوسرول نے پھر مارے اور میں بھی ان لوگول میں موجود تھا۔ (رواہ احمد)

اورابن الی لیلی نے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے اگر گوا ہوں کے ذریعہ زنا کا ثبوت ہوتا تو وہ گوا ہوں کو تھم دیتے کہ پہلے تم پھر مارلو پھر پھر مارتے۔اس کے بعد دوسر سے تمام پھر مارتے اور اگر زنا کا ثبوت خود مجرم کے کہنے سے ہوتا تو پہلے خود مارتے پھر دوسر سے پھر مارتے تھے۔ (رواہ ابن الی شید)

اورمصنف ؓ نے حضرت غامد میرضی اللہ تعالی عنہا کو کنگریاں مارنے کی جوحدیث بیان کی ہےا سے ابوداؤد ، نسائی و ہزار نے روایت کیا ہے اور کسی میں اتنااور بھی زیادہ ہے کہتم اس کے چہرہ کو بچا کر پھر مارو۔اس کہنے سے بظاہر مقصود میتھا کہ مردہ کی حالت میں اس کا چہرہ بگڑا ہوا اور نا گوار نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

#### غیر محصن زانی کی حدسو (۱۰۰) کوڑے ہے

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَ كَانَ حُرَّافَحَدُّهُ مِانَةُ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ الزَّانِيةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُ وْاكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ الزَّانِيةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُ وْاكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَلَيْهُ مَعْمُولًا بِهِ يَا مُولُا مَامُ بِضَوْبِهِ بِسَوْطٍ لَا تَمَرَةً لَهُ خَلْدَةٍ إِلَّا اللَّهُ الْاَتَ مَتُوسِطاً لِآنَ عَلِيَّا لَمُالَوَا وَانْ يُقِيمُ الْحَدَّ كَسَرَقُمُ وَلَهُ وَالْمُتَوسِطُ بَيْنَ المُبُوحِ وَغَيْوالْمُولِمِ لِإِفْضَاءِ الْآوَلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخُلُو الثَّالِي عَنِ الْمَقْصُودِ وَهُوا لُونُوجَارُ

ترجمہ اوراگرزنا کرنے والاقصن (شادی شدہ) نہ ہواور آزاد بھی ہوتو اس کی حدسوکوڑے ہیں اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارولیکن کوڑے مارنے کا ہے تھم شادی شدہ عورت اور مرد کے حق میں منسوخ ہوکر رجم کرنے کا تھم ہوگیا۔ اس لئے دوسر بوگوں کے حق میں بی تھم باقی رہے گا۔ پس امام کوڑے مارنے والے کواس پرا بیے کوڑے سے مارنے کا تھم دینا چاہاتو اس کی گرہ ، گھنڈی دے جس میں کوئی گرہ نہ ہواور درمیانی انداز سے اسے مارے۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوڑے مارنے کا تھم دینا چاہاتو اس کی گرہ ، گھنڈی تو ڈدی اور درمیانی انداز سے میراد ہے کہ وہ ماراتی شخت نہ ہو جوزخی کر دے اور نہ بہت ہی نرم ہو۔ کیونکہ زخی ہوجانے سے بعد میں اس کے ہلاک ہوجانے کا خطرہ ہوگا اور ملکی مارسے شعصود حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس سراکا مقصد سے کہ دہ آئندہ اس سے پر ہیر کرے۔ تشریح کے ہلاک ہوجانے کا خطرہ ہوگا اور ملکی مارن سے مطلب واضح ہے 'دلان عملی ش'' ایس چھڑی یا کوڑے سے نہیں مارا جائے جس میں شاخیس یا گر ہیں گی ہوئی ہوں حالا نکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاص خیال کر کے ان گر ہوں کوتو ڈ دیتے تھے اور ذور سے مارنے نے مضح فرماتے۔

فائدہ اس جگہ کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے متعلق جوروایت منقول ہے۔وہ پائی نہیں جاتی ہے کین ابن ابی شیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ تھم دیا جاتا تھا کہ درے کی گھنٹری توڑ دی جائے۔ پھر دو پھر وں کے درمیان رکھ کراس حصہ کو پچل دیا جائے تا کہ زم ہوجائے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا گیا کہ ایسائس زمانہ میں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کے زمانہ میں اور ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلام روی ہے۔اس کی روایت مالک وعبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ جمہم اللہ نے کی ہے۔

#### كوڑے مارنے كاطريقة كار

وَيُسْنَزَعُ عَسْنَهُ ثِيَسَابُهُ مَعْنَاهُ دُوْنَ الْإِزَارِ لِآنَّ عَلِيًّا كَانَ يَامُرُبِالتَّجْرِيْدِ فِي الْحُدُوْدِوَلِآنَّ التَّجْرِيْدَ اَبْلَغُ فِي اِيْصَالِ الْاَلَمِ الْيَسِهِ وَهَذَا الْحَدُّمَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّةِ فِي الضَّرْبِ وَفِي نَزْعِ الْإِزَارِكَشُفُ الْعَوْرَةِ فَلْيَتَوَقَّاهُ وَيُفَرِقُ الضَّرْبُ عَلَى اَعْضَائِهِ لِآنَّ الْجَمْعَ فِي عُضُووَاحِدٍ قَدْيُفْضِيْ اِلَى التَّلْفِ وَالْحَدُّزَاجِرَّلَامُتُلِفٌ

تر جمہ .....اور حدجاری کرتے وقت اس کے کپڑے اتار لئے جائیں اس سے مرادیہ ہے کہ کئی یا از ارکے سوااتار ہے جائیں۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان حدود کے قائم کرتے وقت کپڑے اتار نے کا تھم دیتے تھے اور اس وجہ ہے بھی کہ کپڑے اتار لینے سے بدن کو مارہ تکلیف بھی بہت ہو گی۔ اس حدزنا کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے پوری چوٹ پہنچے۔ البت اگر اس کی تکی بھی اتار لی جائے گی تو وہ نگا ہوجائے گا، پر دہ باقی ندر ہے گا، اس لئے اس سے پر بیز کیا جائے اور یہ ماراس کے مختلف اعضاء پر لگائی جائے کیونکہ ایک ہی جگہ پر مارتے رہنے سے اس کی جان نگل جانے اور مرجانے کا خطرہ در بتا ہے حالانکہ جو حدلگائی جاتی ہے اس کا مقصد اسے ہلاک کرنانہیں ہوتا ہے بلکہ اسے آئندہ ہمیشہ کے لئے ڈرادینا ہوتا ہے۔

تشری مین عند ثیابه معناه دون الازار لان علیاً کان یامر بالتجرید فی الحدو دو لان التجرید ابلغ اسلخ اورکوڑے ارنے سے پہلے اس کے بدن سے ازار کے علاوہ سارے کپڑے اتار دیئے جائیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ حدود جاری کرتے وقت کپڑے اتار نے کا حکم فرماتے تھے تاکہ اسے چھی طرح چوٹ گئے۔البتہ اس کی بے ستری نہونے پائے اس لئے ازارا تارنے کا حکم نیس دیا جا تا تھا۔

فا کدہ .... اور عبدالرزاق نے حضرت علی کرم اللہ وجہد سے جوروایت کی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص کسی حدید مارے جانے کیلئے لایا گیا تو آپ نے اس پراس حالت میں حدجاری کی کراس کے اوپر قطلانی کملی تھی۔اس لئے اسے بٹھلا کر مارا گیا۔ بیحدیث اس بات برخمول ہے کہ اس کو حدزنا کے علاوہ شراب خواری وغیرہ کے جرم میں لایا گیا تھا اور ابن مسعود ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس امت میں نگا کرنا اور ہاتھ نیاؤں کے سیالا کر باندھنا اور طوق ڈالنا طال نہیں ہے۔کیکن بیروایت ضعیف ہے۔

والحد زاجو لا متلف .... النع حدمارت وقت ایک بی جگه کوژے ندمارے جائیں۔ کیونکه حدثو صرف زجر کے واسطے ہے اور ہلاک کر دینے والی نہیں ہوتی ہے۔

فائدہ .....اور جب اسے مارڈ النامقصود ہی نہیں ہے تو جس صورت میں اس کے ہلاک ہونے کا خوف ہواس کو اختیار کرنے سے پر ہیز کرنا چاہے۔ اس لئے سوکوڑے مارے تو جائیں گرایک جگد پرنہیں بلکہ مختلف جگہوں میں۔

#### سر، چہرےاورشرمگاہ پرکوڑے نہ مارے جائیں

قَالَ الآراسُهُ وَوَجُهُهُ وَفَرْجُهُ لِقُو لِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ لِلَّذِى آمَرَهُ بِضَرْبِ الْحَدِّاتَّقِ الوَجهَ وَالْمَذَاكِيرَ وَلَانَّ الفَرجَ مَقْتَلٌ وَالرَّاسُ مَجمَعُ الْحَوَاسِ وَكَذَاالوَجهُ وَهُوَمَجمَعُ الْمَحَاسِنِ آيضًافَلاَ يُومَنُ فَوَاتَ شَيْءٍ مِنهَا بِالضَّرْبِ مَقْتَلٌ وَالرَّاسُ مَجمَعُ الْحَوَاسِ وَكَذَاالوَجهُ وَهُومَجمَعُ الْمَحَاسِنِ آيضًافَلاَ يُومَنُ فَوَاتَ شَيْءٍ مِنهَا بِالضَّرْبِ وَذَالِكَ اِهْلاكٌ مَعْنَى فَلايُشُرَعُ حَدًا وَقَالَ آبُويُوسُفَ يُضُرَبُ الرَّاسُ آيْضًا رَجَعَ اللهِ وَإِنَّمَا يُضَرَبُ سَوْطًالِقُولِ آبِي كَرِاضُوبُوالرَّأْسَ فَإِلَّ فِيهِ شَيْطَانًا قُلْنَاتَا وِيلُهُ إِنَّهُ قَالَ ذَالِكَ فِيمَنْ ٱبِيْحَ قَتْلُهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ وَرَدَفِى حَرْبِي كَانَ مِنْ دُعَاةِ الْكَفَرَةِ وَالْإِهْلاكِ مُسْتَحِقٌ

اخرف الهداريثر ح اردو بدايه علاشم ...... كتاب المحدود

وسلم نے جے حدیس مارنے کے لئے تھم دیا تھااس سے فرمادیا تھا کہ اس کے چرہ اورشرم گاہوں کو مارسے بچاؤ اوراس وجہ سے بھی کہ شرم گاہ کی چوٹ

سے بھی آ دمی مرجا تا ہے اور سراس کے حواس کا جمع ہے۔ ای طرح چرہ بھی تمام حواس کے اسٹھے پائے جانے کی جگہہے اور چرہ اس کی خوبیوں کا بھی جمع ہے۔ اس لئے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس مار کی وجہ سے اس کے حواس یا خوبیوں میں سے پھر جاتی رہے ۔ جبکہ ایسا کرنا اس بجرم کے مار
والے کے تھم میں ہے۔ اس لئے حد کے قائم کرنے میں بی جائز نہ ہوگا اورا مام ابو یوسف ؓ نے (اگر چہ پہلے قول میں سر پرمار نے سے منع فرایا تھا گر)
د جو حکر کے بیکھا ہے کہ سر پر بھی کوڑے مارے جائیں کیونکہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ سر پر بھی مارو کہ اس میں شیطان ہے۔
ابن الی شیبہ نے اس کی روایت کی ہے ہم اس کے جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ایسے تحض کے بارے میں فرمایا ہوگا جس کوٹل کر دینا بھی جائز ہوگا
۔ اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی ایسے حربی کا فر کے بارے میں فرمایا تھا جولوگوں کو کفری طرف بلاتا تھا (اوران کے سرداروں میں سے تھا) اور
ایسے تحض کو مارڈ النا ہی جا ہے۔

#### حدود میں کوڑے مارنے کی کیفیت

وَيُضْرَبُ فِى الْحُدُوْدِ كُلِّهَا قَائِمًا غَيْرَمَمُدُ دُولِقَوْلِ عَلِى "يُضْرَبُ الِرَّجَالُ فِى الْحُدُوْدِقِيَامًا وَالنِّسَاءُ قُعُوْدًا وَلِاَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِّعَلَى الشَّهِيْرِ وَالْقِيَامُ اَبْلَغُ فِيْهِ ثُمَّ قَوْلُهُ غَيْرَ مَمْدُ وْدِفَقَدُقِيْلَ الْمَدُّانُ يُلْقَى عَلَى الْاَرْضِ وَيَسَمُدُ كَسَمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا وَقِيلَ آنُ يَّمُدَ السَّوْطُ فَيَرْفَعُهُ الضَّارِبُ فَوْقَ رَاْسِه وَقِيلَ آنُ يَمُدَّهُ الضَّرْبِ وَذَالِكَ كُلُهُ لَايُفْعَلُ لِلَّذَةُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِ

ترجمہ .....اورتمام حدود میں مجرموں کو کھڑے کر کے ہاتھ باند ھے بغیر حد ماری جائے۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا ہے کہ حدود میں مردوں کو کھڑا کر کے اور عورتوں کو بٹھا کر حد ماری جائے۔ عبدالزاق نے بیروایت صغیف سند کے ساتھ بیان کی ہے اوراس وجہ ہے بھی کہ حدقائم کر نے کی اصلی غرض لوگوں میں ایسے واقعات اور سراؤں کی شہرت دین ہے۔ جبکہ مجرم کو کھڑا کرنے میں یہ مقصد زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ کھنچ بغیر کا جملہ فر مایا گیا ہے۔ تو بعضوں نے اس کی صورت بیبتائی ہے کہ ذمیں میں ڈال کراس کے ہاتھ پھیلا کر باندھ دیئے جا کیں جیسے کہ ہمارے زمانے بھی کہ حد اور بعضوں نے کہا ہے کہ بیتھ کے متعلق نہیں ہے جس پر کوئی حد جاری کی جارہ ہی ہو بلکہ مارنے والا ہی اپنے کوڑے کواتنا تھنچ کہ اسے بیٹ کرتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ بیتھ کے بین کہ اس کے بدن پر کوڑا مار کر کھنچے الحاصل ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں کی جائے۔ کیونکہ بیساری باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں کی جائے۔ کیونکہ بیساری باتوں میں اسے کوئی بات بھی نہیں کے جائے۔ کیونکہ بیساری باتوں میں اسے کوئی بات بھی نہیں کے جائے۔ کیونکہ بیساری باتوں میں کے میں جس کا وہ ستحق ہے۔ (بیسب تفصیل آز دادم دعورت کے زنا کرنے کا تھم ہے)۔

تشری ..... ویصرب فی الحدود کلها قائما غیرممددولقول علی یضرب الرجال فی الحدودقیاماوالنساء قعوداولان ..... الخ چونکه عدودکامقصد شهیراور تنبیه و تا به اوروه مردول کو کھڑے کرکے مارنے سے حاصل ہوتا ہے۔

#### زانی غلام کی حد

وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا جَدَّدَة خُمْسِيْنَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ نَزَلَتْ فِى الْاَمَاءِ وَلِآنَ الرِّقَ مُنَقِّصٌ لِلنِّعْمَةِ فَيَكُونُ مُنَقِّصًا لِلْعُقُوبَةِ لِآنَ الْجِنَايَةَ عِنْدَتَوَ الْوَالنِّعَمِ اَفْحَشُ فَيَكُونُ اَدْعَى إِلَى الْجَنَايَةَ عِنْدَتَوَ الْوَالنِّعَمِ اَفْحَشُ فَيَكُونُ اَدْعَى إِلَى التَّعْلِيْظِ وَالرَّجُلُ وَالْمَوْاةُ فِي ذَالِكَ سَوَاءٌ لِآنَ النَّصُوصَ تَشْمَلُهُمَا غَيْرَانَ الْمَوْاةَ لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِهَا الْمَافَةُ وَالْمَصْرُوبِ وَالْمَصْرُوبِ وَالْمَصْرُوبِ وَالْمَصْرُوبِ الْمَصْرُوبِ وَالْمَافِرَةِ وَالْفَرْءُ وَالْمَصْرُوبِ

# وَالسَّتُرُحاَصِلٌ بِدُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ وَتُضرَبُ جَالِسَةٌ لِمَارَوَيْنَا وَلِآنَّهُ اَسْتَرُلَهَا

ترجمہ .....اوراگرزناکرنے والاکوئی غلام (یاباندی۔ع) ہوتواسے بچپاس کوڑے مارے جائیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ فعلیھن نصف ما علمی السم حصنات من العذاب لینی باند یوں پر جوصدی سرالازم ہوگی وہ آدھی ہوگی اس مزاکی جو آزاد کورتوں پر لازم ہوتی ہے۔ یہ آیت باند یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اوراس وجہ سے بھی کہ غلامی نعمت خداوندی کو آ دھا کر دیتی ہے۔ اس لئے اس کی سزا کو بھی آ دھا کر دے گرے ہوتی کو انعامات بہت ملتے ہوں اس کے باوجودوہ نافر مانی کرتا ہوتو اس کی سزا بھی زیادہ ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لئے آزاد کی سزامیں بھی تختی ہوتی ہے۔ (اس کے برخلاف غلام کوصرف بچپاس کوڑے مارے جائے ہیں۔معلوم ہونا چاہئے کہ صدکے بارے میں مردوکورت دونوں برابر ہیں کیونکہ شرع تھم عورت ومرددونوں ہی کے لئے ہیں۔لیکن مردوکورت میں صرف اتنافرق ہے کہ گورت کے پڑنے نیس اتارے جائیں گے۔ سوائے پوشین اورا ایسے کپڑے نے بیں اتارے جائیں ہوئی ہو۔ کیونکہ کورت کے کپڑے اتارد سینے سے پردگی اور بے حیائی ہوئی ہو۔ کیونکہ کورت کے کپڑے اتارد سینے سے پردگی اور بے حیائی ہوئی ہو۔ کیونکہ کورت کے کپڑے اتارد سینے سے پردگی اور بے حیائی ہوئی ہو۔ کیونکہ کورت کے بیٹر موئی ان کا پردہ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اس لے اس قسم کیونکہ کیا رہ جائی گی ورہ دیے بیش نظر اوراس لئے بھی کہ ایسا کرنے سے اتار لئے جائیں اور وہوں کی بھی ان کا پردہ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اس لے اس تھی کے ایسا کرنے سے اتار لئے جائیں اور وہوں کے بیش کی ۔حضرت علی رضی اللہ عند کی نہ کورہ وہوگا۔

تشری کسسد لان الب نایة عند تو افوالنعم آزادآ دمیول پرالله تعالی کی تمیس بیشار بوتی بین اس لئے اس کی نافر مانی کی سزابھی بہت زیادہ - بوتی ہے اوراسی کئے زنا کی صورت میں اس برسوکوڑے مارنے کا تھم ہے جبکہ غلام بہت می نعتوں سے محروم ہوتا ہے اس کئے زنا کی صورت میں اس برصرف بچاس کوڑنے مارنے کا تھم دیا گیا ہے۔

فائدہ ..... چنانچہاگر آزادمرد جسے چار عورتیں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ پچر بھی وہ زنا کر بے واسے خت سزادی جائے گی اور غلام کو صرف دو عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس کا مولی اس کی اجازت بھی دے پھر بھی ان دونوں کو آپس میں ملنے جلنے کی پوری آزادی نہیں رہے گی بلکہ جب مالک کی خدمت کر کے باندی فارغ ہو پھی ہواور اس وقت مالک نے آرام کرنے کی اجازت دیدی ہو۔ انہیں باتوں کی وجہ سے باندی اور غلام کی سزا میں بھی کمی ہے۔ یعنی آزاد کے مقابلہ میں پیر نصف سزا کے متحق ہوں گے۔ البتہ سنگسار ہونے کی صورت میں چونکہ اس کا نصف نہیں ہوسکتا ہے اس کئے اس مسئلہ میں غلام شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ سب برابر رکھے گئے ہیں۔ یعنی سب کو رہے مارے جائیں گے۔

# عورت کورجم کرنے کیلئے گڑھا کھودنے کا حکم

قَالَ وَإِنْ حُفِرَلَهَا فِى الرَّجْمِ جَازَلِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَفَرَلِلْغَامِدِيَّةِ الى ثَنْدُوتِهَا وَحَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةِ الْهَمْدَانِيَّةِ وَإِنْ تُولَ كَا يَعْرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَامُولِهِذَالِكَ وَهِى مَسْتُوْرَةٌ بِثِيَابِهَا وَالْحَفُرُ اَحْسَنُ لِآنَّهُ اَسْتَرُويُحُفُرُ إِلَى السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاحَفَرَلِمَا عِزِّ وَلِآنَ مَبْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِيْرِ فِى الرَّجَالِ السَّكُمُ مَاحَفَرَلِمَا عِزِّ وَلِآنَ مَبْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِيْرِ فِى الرَّجَالِ وَالرَّبُطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشُرُوع

تر جمہ .....اور سنگ ارکرنے کے لئے عورت کے واسطے گڑھا تھودلیا جائے تو جائز ہے۔ یعنی گڑھا تھود لینا بہتر ہے واجب نہیں ہے۔ کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت غامدیہ کے واسطے ان کے سینہ تک کا گڑھا تھدولیا تھا۔ (رواہ سلم) اورحضرت على رضى الله عند في شراحه مدانيك لئع كدها كعدوايا تفال (رواه احمد)

اوراگرامام نے زانیے تورت کے لئے گڑھانہیں کھدوایا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیونکدرسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھمنہیں فرمایا ہے۔
اور تورت کا پردہ اس کے اپنے کپڑوں سے بی باقی رہتا ہے۔ البتہ گڑھا کھود دینا بہتر ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تورت کے لئے پردہ پوتی زیادہ ہوتی
ہے۔ سینہ تک گڑھا کھودنا اس حدیث سے ثابت ہے جسے ہم حضرت غامدیہ کے سلسلے میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ البتہ مرد کے لئے گڑھانہیں کھودا جائے گا۔ کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ماع ہے واسطے گڑھانہیں کھودا تھا اور اس دلیل سے کہ مردوں کے لئے حد قائم کرنے میں شہرت دینا مقصود ہے اور اسے باندھنا اور روکنا ثابت نہیں ہے۔

فالكره ....كين اگراس كے بغير رجم كرنامكن نه موحالانكه كوامول سے زنا ثابت موچكا موقو جائز ہے۔ جبيبا كەعزاپييس ہے۔

تشری ۔۔۔۔۔ولایہ حفو للرجل لانہ علیہ السلام ماحفولما عزّ ولان مبنی الاقامة علی التشهیر ۔۔۔۔النج اورمردکورجم کرنے کے لئے گر ھانہیں کھدوایا تھا۔
گر ھانہیں کھودا جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن ما لک رضی اللہ عنہ کورجم کرنے کا تھم
فاکدہ ۔۔۔۔ چنا نچہ حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن ما لک رضی اللہ عنہ کورجم کرنے کا تھم
دیا تو ہم نے ان کو بقیج میں رجم کیا۔ واللہ ہم نے اس وقت ان کونہ تو بائد ھا اور نہ ہی ان کے گر ھا کھودا اور وہ تو کھڑے دے ہے۔
دیا تو ہم نے ان کو بقیج میں رجم کیا۔ واللہ ہم نے اس وقت ان کونہ تو بائد ھا اور نہ ہی ان کے گر ھا کھودا کین ابن الہمائم نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی صدیث میں ہے کہ ان کے لئے گر ھا کھودا کین ابن الہمائم نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان کے لئے گر ھا کھودا کی گنجائش نہ ہوتی۔ (والربو)
حدیث کوتر ججے دی ہے۔اعتماد اور یقین کے ساتھ فئی کرنا دلیل ہے اوراگر گر ھا ہوتا تو بھا گئے گر گنجائش نہ ہوتی۔ (والربو)

اورالیے لوگوں کو باندھ دینایا کسی طرح روک کرر کھنا ثابت اور مشروع نہیں ہے۔البتدا گراس کے بغیر رجم ممکن نہ ہوتو اور زنا گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو چکا ہوتو جائز ہے جیسا کہ عنامیر میں ہے۔

## آ قاغلام برحدجاری کرسکتاہے یانہیں؟

وَ لَا يُقِيْمُ الْمَوْلَى الْحَدَّعَلَى عَبْدِهِ اِلَّابِاذُن الْإِمَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ اَنْ يُقِيْمَهُ لِآنَ لَهُ وِلَايَةٌ مُطْلَقَةٌ عَلَيْهِ كَالْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّغُزِيْرِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْبَعٌ إِلَى الْوُلَاةِ بَلُ اَوْلَا فَي اللَّهُ الْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّغُزِيْرِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْبَعٌ إِلَى الْوُلَاةِ مِنْهَا الْحُدُودَ وَلِآنَ الْحَدَّحَقُ اللهِ تَعَالَىٰ لِآنَ الْمَقْصَدَ مِنْهَا الْحَلَاءُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيْهِ مَنْ هُونَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْإِمَامُ اَوْنَائِبُهُ بِخِلَافِ التَّغْزِيْرِ لِآنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِوَلِهِذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيُ وَحَقُ الشَّرْعِ وَهُوالْإِمَامُ اَوْنَائِبُهُ بِخِلَافِ التَّغْزِيْرِ لِآنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِولِهِذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيِّ وَحَقْ الشَّرْعِ وَهُوالْإِمَامُ اَوْنَائِبُهُ بِخِلَافِ التَّغْزِيْرِ لِآنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِولِهِذَا يُعَوَّرُ الصَّبِي

ترجمہ .....اورمولی اپنے غلام پرخود سے صدقائم نہیں کرے گا۔البت امام کی اجازت سے کرسکتا ہے۔اورامام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ مولی کیلئے بیجائز ہے کہ دہ اپنے غلام پرخود صدقائم کرلے کیونکہ مولی کو اپنے غلام پرولایت مطلقہ (کیمل ولایت) حاصل ہے جیسے کہ امام وقت کو حاصل ہوتی ہے بلکہ اس امام سے بھی بڑھ کر کیونکہ مولی کو اپنے غلام میں تھے وغیرہ کے تصرفات میں اتنا اختیار ہوتا ہے جو امام کو بھی نہیں ہوتا ہے۔اس لئے بیر درقتو اللہ علیہ کا کبھی قول ہے۔البت امام کا حدقائم کرنا افضل ہے۔) اور ہماری دلیل بیہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کو اللہ وہ وسول کرنا اور ہماری دلیل بیہے کہ درسول اللہ علیہ وہ کو کرنا وہ وسول کرنا اور ہماری دلی ہے جدکو قائم کرنا، ذکو ہ وصول کرنا اور حدود قائم کرنا) مگر میصد میں بیں جدوقائم کرنا، دلو ہو میں سے حدود کو بھی ذکر کیا ہے (اور باقی تین بیر ہو جدکو قائم کرنا، دلو ہو وسول کرنا اور علی میں میں جدوقائم کرنا) مگر میصد میں بیں جو البت این ابی شیبہ نے حضر ہوت س بھری وعطاء خراسانؓ سے بیقول ذکر کیا ہے۔ع) اور اس دلیل ہے بھی کہ

تشریک .....و لایقیم السمولی المحدعلی عبده الاباذن الامام وقال الشافعی له ان یقیمه .....النج احزاف کنزدیک اگرکی کا غلام جملوک زنا کر لیتو وه خوداس پر حد قائم نہیں کرسکتا ہے بلکہ حاکم وقت ہی کواختیار ہوگا۔البت اگر حاکم مولی کواجازت دید ہے ہو وہ بھی اس پر حد قائم کرسکتا ہے۔لین امام شافعی وامام مالک واحمد کا قول ہے کہ مولی خود بھی قائم کرسکتا ہے اور اسے اختیار ہے البت امام کا حدقائم کرنا افضل ہے۔ (امام مالک وشافعی نے مسلک کی تائید حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عند کی مروی حدیث ہو فرمایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلک کی تائید حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عند کی مردی حدیث ہو قرایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بازے میں تھی خرد سے مارو پھر بھی آگر زنا کر بے تو فرمایا ہو اسے بھر وزنا کر بے تھر در سے مارو پھر بھی اگر زنا کر بے قوش مولی اور حقیر عوش پر ) بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔

لیکن میں مترجم کہتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سب عادل اور اعتدال پر قائم بھی تھے اور حقوق و صدود کا پورا نور اخیال رکھتے تھے۔اسلئے علاء حفیہ نے ان کے نائب ہونے میں کچھ شک نہیں کیا ہے۔ لیکن اس مسلہ میں تامل کیا ہے کہ دوسر بوگ بھی ان کی طرح نائب ہو سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ دوسروں کیلئے کوئی شرعی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس بات کا احتمال باقی رہتا ہے کہ مالکان حدود مقررہ سے زیادتی کر کے اسے سخت تکلیفیں پہنچا کمیں بالخصوص اس صورت میں جب کہ اس سے ناراضگی بڑھی ہوئی ہواور حدود قائم کر نابندوں کا حق نہیں ہے کیونکہ بیتو خالص حق اللی ہے۔ اس لئے یہی افضل ترین ہے کہ امام ہی حدود قائم کر سے۔ اس لئے یہی افضل ترین ہے کہ امام ہی حدود قائم کر سے۔ اس لئے عمل احتیار کی بجائے دائلہ اعلم بالصواب۔

## احصان كب متحقق هوگا؟

قَالَ وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُونَ حُرَّاعًا قِلاً بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْتَزَوَّجَ إِمْرَأَةً نِكَاجًا صَحِيْحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى

ُصِفَةِ الْإِحْصَانَ فَالْعَفُلُ وَالْبُلُوعُ شَرْطٌ لِآهٰلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ اِذْلَاحِطَابَ دُونَهُمَا وَمَا وَرَاتَهُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُ الْجَبَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُ النِّعْمَةِ إِذْ كُفُرَانُ الْيَعْمَةِ يَنَعَلَظُ عِنْدَ تَكُثُوهَا وَهذِهِ الْاَشْرَعُ مَاوَرَدَيُم عَلَالِ النِّعَم وَقَلْ شُرِعَ السَّرُعُ مِالَوْنَاءَ عِنْدَ السِّيْحُمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ بِحِلَافِ الشَّوْفِ وَالْمِلْمِ لِآثَ الشَّرْعَ مَاوَرَدَيُم عَبَالَ عَيْمَ مَعْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ بِحِلَافِ الشَّوْفِ وَالْمِلْمِ لِآثَا الشَّرْعَ مَاوَرَدَيُ مُعْمَاعِهُ وَيَعَلَى الْوَطِي الشَّوْعِ بِالرَّوَاءِ وَالْمَعْمَةِ وَلَا السَّحْرَيَّةَ مَعْمَى وَالْمَسْلِمَةِ وَيَوْ كَدُاعِيْقِ الْمُعْمَلِقُ وَالشَّافِعِي يُحَالِفُنَافِى الشَيْرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْهُولِيَّ فَلْوَلَيْ وَالشَّافِعِي يُحَالِفُنَافِى الشَيْرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْوَلُولُ الْكُلُّ وَالْمَعْمَ وَالشَّافِعِي يُحَالِفُنَافِى الشَّيْرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْوَلُولُ الْكُلُّ مَرْجُولُ الْكُلُّ مَالَولَ الْمَعْمَرُونَ الْكُلُّ وَالْمَالُولُ وَالْوَاءِ وَلَى الْكُلُّ وَالشَّافِعِي يُحَالِفُنَافِى الشَيْرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْوَلُولُ الْكُلُ الْمَعْمَرُ فِي الْمُعْتَرُفِى الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْمُلْعَلِمُ وَالْمُعْمَلُولُ الْمُلُولُ عَلَى وَجُعِي وَالْمُنْ وَالْمَالُولُ الْمُعْتَرُفِى الْمُعْرَاعِي الْمُعْتَرُ فِى الْمُعْتَرُولِ الْإِلْالَامُ وَلَالْمَالُولُ وَلَاللَّامُ وَلَالْمُولُ وَلَا الْمَعْتَلُ وَلَا الْمَعْرُولُ وَلَالْمُ الْمُعْتَرُولُ وَالْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْعَلَى وَالْمُعْتَلُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ وَلَى الْمُعْتَلُ وَلَالْمُعُولُ الْمُعْتَلُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ الْمُعْتَلُ الْمُعْلَى وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْتَلُولُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا الْمُعْتَلُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْفُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمَ الْمُعْلَى الْمُعْلِعُ وَلَالْمُولُولُ الْمُعْرَاعِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَاعُ لَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْتَلِلَ الْ

# تصن کیلئے رجم اور کوڑوں کوجمع نہیں کیا جائے گا

قَىالَ وَلَايُرِجْمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِلَانَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجْمَعُ وَلِاَنَّ الْجَلْدَيُعُرَى عَنِ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ لِاَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْهُوَفِي الْعُقُوبَةِ اَقْصَاهَاوَزَجْرُهُ لَايَحْصُلُ بَعْدَ هَلَاكِمِهِ

تر جمہ .....اوروہ حصن کوسنگسار کرنے کے ساتھ کوڑے مارنے کی دونوں سزائیں جمع نہ کی جائیں۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کوجمع نہیں کیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ رجم کرنے کے بعد پھر درے مارنے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کی تنبیہ کا فائدہ صرف رجم کردیۓ سے یہی حاصل ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ انتہائی سخت سزا تو سنگسارہی ہے۔ اور خود زنا کرنے والے کوبھی اس کے مرجانے کے بعد تنبیہ نہیں ہو سکتی ہے۔

تشری سیقال و کاینجمئے فی المُحصن بین الوجم و الْجَلْدِلائة عَلَیْه السّلامُ لَمْ یَجْمَعْ و لِانَّ الْجَلْدِیُونی سیالی یون و الْجَلْدِلائة عَلَیْه السّلامُ لَمْ یَجْمَعْ و لِانَّ الْجَلْدِیُون کی سراانتہائی سرانہ مندک ہاں رجم اور جلد کوجمع کیا جائے گااور دلیل عبادہ بن صامت کی روایت ہے جس میں جلد اور جم کوجمع کیا گیا ہے احتاف نے کہا کہ حضرت عبادہ کی حدیث الله تعالی کے قول جعل الله لهن سبیلا کا بیان ہاور احتاف کی دلیل ہے کہ صاحبۃ العیف کے بارے میں حضور ﷺ نے فقط سنگار کرنے کا تھم دیا تھا اس طرح حضرت ماعز کو سنگ ارکرنے کا تھم دیا تھا اس طرح حضرت ماعز کو سنگ ارکرنے کا تھم تھا کو دوں کا ذکر نہیں۔

اشرف البداييشرح اردوبداي - جلدشتم ..... كتاب التحدود

### باكره مردوعورت كى سزاميس كورو واورجلا وطنى كوجع نهيس كيا جائے گا

قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِى الْبِكُوبِيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي وَالشَّافِعِيَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدَّالِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبِكُوبِ الْبِكُوبِ الْمُعَارِفَ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاجْلِدُوا جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ مِانَةٍ وَتَغُويْبُ عَامٍ وَلَانَّ فِيهِ حَسْمَ بَالِ الزِّنَاءِ لِقِلَةِ الْمُعَارِفَ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاجْلِدُوا جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُدْكُورِ وَلِآنَ فِي التَّغُويْبِ فَتْحُ بَالِ الزِّنَاءِ لِإنْعِدَامِ الْمُسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادِ الْبَقَاءِ فَوْبَمَا تَتَّخِذُ زِنَا هَامُكْسِبَةً وَهُوَمِنْ الْخَبِ النِّنَاءِ وَهَالِهِ الْمُسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادِ الْبَقَاءِ فَوْبُهَمَا تَتَّخِذُ زِنَا هَامُكْسِبَةً وَهُوَمِنْ الْخَبِ النِّنَاءِ وَهَالِهُ الْمُسْتَحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادِ الْبَقَاءِ فَوْبُهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَامُ فَى التَّغُولِ اللَّهُ السَّلَامُ الْقَيْبُ بِالنَّيْبِ الْمُعْمَ وَرَجْمَةً لِقُولِ عَلَيْ كَفَى بِالنَّفِي فِينَةً وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كَشَطُوهِ وَهُوقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَيْبُ بِالنَّيْبِ الْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَيْبُ بِالنَّيْبِ الْمُعْمُ وَمُ فَلَا الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُعَامُ فِي ذَالِكَ مَصْلِحَةً فَلْعُولِهُ وَقَعْ لَهُ عُلْمُ الْمُولِ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَامُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُمُولُ وَالْ الْمَامُ وَي فَلْ الرَّامُ وَي عَلَيْهِ الْمَامُ وَعَلَيْهِ الْمُحْولِ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُمُولُ وَلَا الْمَامُ وَي عَلْ الْمُمْ وَالْمَامُ وَعَلَيْهِ الْمُولِي الْمَامُ وَعَلَيْهِ الْمُعْمُ الْمُمْ الْمُمْولُ وَقُولُ الْوَالُولُ الرَّامُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُحْولِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

ترجمه ..... (اورغیرشادی شده خواه مرد مو یاعورت) کوجھی کوڑے مارنے اور شربدر کرنے کی دوسرائیں نددی جائیں اور امام شافعی رحمة اللد دونوں سراؤ س کوبطور حدیمی جمع کرتے ہیں۔اس حدیث کے پیش نظر کہ کنوارے کو کنواری کے ساتھ زنا کرنے میں سوورے اور ایک سال کے لئے شہر بدر كرناجى ہے۔ (رواہسلم) اوراس وجدسے بھى كەشېر بدركرنے سے ذناكاورواز ، بندكردينا ہوتاہے كيونكم اجنبى جگديس چلے جانے سے ملاقاتيوں اور جانے والوں کی بہت ہی کی موجاتی ہے (\_ یہی دوست واحباب تو برائیوں پرآ مادہ کرتے ہیں)اور ہماری دلیل فرمان باری تعالی الزانية و الزاني فاجلد واكل واحد منها مائة جلدة "بين لفظ فاجلدوا بكراس كذر يعصرف كور عارف كوي كمل مزافر مادياب اس دليل سك اس میں صرف فاکود مکھنے سے میمنی معلوم ہوتے ہیں کہ جس نے زنا کیا اس کی واجی اور کمل سزاسوکوڑے مارو۔بس معلوم ہوا کہ کل واجبی سزایبی ہے۔ یابید کیھو کہ جوذ کرکیا ہے یہی سوکوڑے ہیں۔ (پس اگراس پرکوئی دوسری سزازیادہ کردی جائے تواصل تھم بدل جاتا ہےاوراس طرح کی تبدیلی کومنسوخ کردینا کہاجاتا ہے۔حالانکہ قرآن کوالی حدیث سے منسوخ کرناجائز نہیں ہے)اوراس دلیل سے بھی کہ شہرسے نکال باہر کردیے سے زنا کرنے کا درواز کھل جائے گا۔ کیونکہ اپنے کنبہ اور خاندان سے اس کی حیاء داری ختم ہوجائے گی۔ پھرشہر بدر کرنے میں اس کی معیشت اور بقاء کا مادہ بعض کھانے پینے کا سامان ختم ہوجانے سے بسااوقات عورت زنا کاری کو ہی اپنی کمائی کامستقل ذریعہ مقرر کر لے گی اور بیات زنا کاری کے طریقوں میں سب سے بدتر ہوگی۔ای وجہ سے حصرت علی رضی اللہ عند کے قول کوتر جیج ہوتی ہے کہ شہر بدر کرنا فتند برو ھانے کیلئے کافی ہے۔ (یہ بات امام محرائے آثار میں بیان کی ہے )اور جس حدیث سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے وہ منسوخ ہے۔ جیسے اس حدیث کاریکر امنسوخ ہے کہ شادی شدہ مرد جوشادی شدہ عورت سے زنا کرے اسے کوڑے کے علاوہ پھرول سے رجم کرنا بھی ہے۔ (ای مطلب کو حازمی اور منذری نے اختیار کیا ہے)اوراس منسوخ کرنے کاطریقدا پی جگہ (طریقداختلاف) میں ذکر کیا گیاہے)۔الحاصل شہربدر کرنے کی سزا حد کے طور پرتونہیں ہوسکتی ہے البنة اگرامام ايها كرناضروري سمجهي ياكوئي مصلحت و يكهي قو جتنے دنو ل تك و مصلحت سمجه شهر بدركرد \_ \_ امام كاايها كرنا بطور حد كنبيس موكا بلك تغرير سیاست کے طور پر ہوگا۔ کیونکہ بعض حالات میں ایسا کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا پورا فیصلہ امام کی مصلحت اور اس کی رائے (صوابدید) پر موقوف رہااور پکھ صحابہ کرام رضی الله عنهم سے جو مین فول ہے کہ انہوں نے شہر بدر کیا ہے قودہ ای تعزیر پر اور سیاست کے معنی پرمحمول ہے۔

فا کده ..... چنانچهابن عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے درے مارے اور شهر بدر کیا ای طرح حضرت ابو بکر رضی الله عند اور عمر رضی الله عند نے بھی کوڑے اور شہر بدر کیا۔ (رواہ التر مذی)

# محصن زانی (مریض) کورجم کرنے کا تھم

وَ إِذَا زَنَى الْمَرِيْضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ لِآنَ الْإِثْلَاقُ مُسْتَحِقٌّ فَلَايَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْحَلُدُ لَمْ يُنْفِي الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْمَحَلِّدُ الْمَعَلِي وَلِهَاذَا لَا يُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَّةِ الْسَحَرِّ وَ الْسَبُرْدِ

ترجمہ .....اوراگر کسی ایسے بیار نے زنا کرلیا جس کی سزاسنگ ارکردیے کی ہوتو اسے بھی سنگ ارکردیا جائے۔ (اس مسئلہ میں چاروں انکہ کا اتفاق ہے) کیونکہ اسے تو ہلاک کردینا ہی مقصود ہے۔ اس لئے اس کی بیاری پراسے روکانہیں جائے گا اوراگر اس کی سزا کوڑے مارنے کی ہوتو اس کے شدرست ہوجائے تک اسے کوڑ نے نہیں مارے جائیں گے۔ تاکہ کوڑے مارے جانے سے وہ ہلاک تہ ہوجائے اسی وجہ سے سردی اور گرمی کی زیادتی کے دنوں میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جا تا۔

تشری .....و اذا زنبی المصریض و حده الرجم رجم لان الاتلاف مستحق فلایمتنع بسبب .....الخ حاصل به که سنگسار میں بلاکت کرنامقصود ہوتا ہے اسلئے حالت مرض میں سنگسار کیا جائے گا البتہ کوڑے مارنے میں زجرمقصود ہوتا ہے اگر حالت مرض میں کوڑے ماریں گے تو یہ مرض ہلاک ہوجائے گا حالانکہ اس کی ہلاکت مقصود تہیں ہے بلکہ بازر کھنامقصود ہے۔

#### حاملہ پر کب حد جاری کی جائے گی؟

وَ إِذَا رَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدُّحَتَّى تَصَعَ حَمْلَهَا كَيْلايُودِّى إلى هَلاكِ الْوَلَدِوهُونَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْحَلْدُلَمْ يُجْلَدُحَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا آئ تَرْتَفِعُ يُرِيْدُبِهِ تَخُرُجُ مِنْهُ لِآنَ النِّفَاسِ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُوجَّرُ إلى زَمَانِ الْحَبْلُوءِ بِخِلَافِ الرَّجْمِ لِآنَ التَّاخِيْرَ لِآ جَلِ الْوَلَدِوقَدِ انْفَصَلَ وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ آنَّهُ يُوَّ خَرُ إلى آنْ يَسْتَغْنِى وَلَدُهَا الْبُرُءِ بِخِلَافِ الرَّخْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَدُكِ أَمَّ الْوَلَدِعْنِ الْضَيَاعِ وَقَدْرُوىَ آنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ آخَدٌ يَقُومُ بِتَرْبِيَّتِهِ لِآنَ فِي التَّاخِيْرِ صِيَانَةُ الْوَلَدِعْنِ الْضِيَاعِ وَقَدْرُوىَ آنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ آخَدُ مَارضعت ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِي وَلَدُكِ ثُمَّ الْحُبْلِ تُحْبَسُ اللَّي أَنْ تَلِدَ انْ كَانَ الْحَدُثَابِتَا بِالْبَيِّنَةِ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُحْبُلِ وَاللَّهُ آعُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

ترجمہ اور جب کسی حاملہ نے زنا کیا ہوتو اس کے بچے پیدا ہوجانے تک اس پر حدجاری نہیں کی جائے گی۔ تاکہ اس کی وجہ سے اس کا بچہ ہلاک نہ ہوجائے۔ کیونکہ یہ بچی تو اللہ ترام جان ہے اوراگر اس حاملہ زائیہ کی سزا کوڑے مارے جانے کی ہوتو عورت کے نفاس سے پاک ہوجائے تک اسے کوڑے نہ مارے جانے گا۔ بخلاف سنگسار کردیئے کے۔

تک اسے کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ نفاس ایک قتم کا مرض ہے اسلئے اس کے اجھے ہونے تک انتظام کیا جائے گا۔ بخلاف سنگسار کردیئے کے۔

کہ اس میں نفاس سے پاک ہوجائے تک تا خیر نہیں کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ تاخیر کی جائے کہ بچہ اس کی پرورش کا محتاج نہ رہے بشرطیکہ دوسرا کوئی امام ابوحنیف سے کہ وہ ضائع نہ ہوجائے۔ حدیث میں مختص اس بچہ کی دیکھ بھال کرنے میں بچہ کی اس بات سے تفاظت ہے کہ وہ ضائع نہ ہوجائے۔ حدیث میں

فا کدہ .....واضح ہوکہ جس مریض کے اچھے ہوجانے کی امید ہواس کے درے مارنے میں تاخیر کرنا عامہ کفتہاء کا قول ہے۔ کین امام احد کنزدیک تاخیر نہ ہوگی بلکہ اس شخص کی طرح اس پر حد جاری کی جائے گی جو پیدائتی بہت کمزور ہو۔ اتنا کہ وہ کوڑوں کی مار پر داشت نہ کرسکتا ہو تو ایسے شخص کیلئے ہمارے اور امام شافعی واحد کے نزدیک سوچھڑ پول فتچیوں کا ایک مجموعہ اس طرح بنایا جائے کہ اسے ایک ساتھ مارنے سے شاخوں کے اوپر کے سرے اس کے بدن سے لگ جا کیں۔ اس میں اصل حفرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے کو گروز تھا اور اس نے ایک عورت سے زنا کرلیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی مارکو پر داشت بیان کیا ہے۔ بہت اس کی اوپر کے سرائے اس کی دوایت احمد بنسائی ، ابن ملجہ نہیں کرسکتا ہے۔ بہت ہے نے فرمایا کہ سوقیے وں کا ایک کچھا با تدھ کر ایک باراسے ماردو۔ چنا نچرالیا ہی کیا گیا۔ اس کی روایت احمد بنسائی ، ابن ملجہ ادر شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں نامدوس کے ساتھ کی ہے۔

#### باب الوطى الذى يوجب الحد والذى لايوجبه

ترجمه ابالي وطى كايان جوحدكوداجب كرتى بادرجوداجب نبيس كرتى بـ

#### زنا کی وظیموجب حدہے

ترجمه ....مصنف ؒ نے فرمایا ہے۔ کہ جو وطی حد کو واجب کرتی ہے وہ زنا ہے اور زنا کے شرعی ولغوی معنی یہ ہیں کہ مردکسی اجنبی عورت ہے اس کی فرج میں وطی کرے حالاتکہ وہ عورت ملک اور شبه ملک سے خالی ہو۔ (مترجم نے اس زناکی مکمل تعریف اس سے پہلے یہی ذکر کردی ہے۔ اب مصنف کا اس طرخ مفصل بیان کرنے کی غرض اس کی ہرایک قید کے بیان کرنے کی وجداور اس کا فائدہ بیان کرنا ہے چنانچے فرمایا)۔اس وجہ سے کہ زنا ایک ممنوع فعل ہے۔ اوراس کامکمل حرام ہونااس وقت ہوگا جب کہ ملک نکاح اور ملک رقبہ (بیوی اور باندی ہونے کی ملکیت ہے) اوران دونوں ملکوں كشبه يهى خالى مو-اس بات كى تائيدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاس فرمان سے بھى موتى ہے كتم شبهوں كے پيدا موجانے سے بھى حدود حتم کردو۔ پھرشیبے دوقسموں کے ہوتے ہیں۔ایک فعل میں شبد۔اس کوشباشتہاہ کہاجا تاہے۔دوسرانحل میں شبداوراہے شبر حکمیہ کہاجا تاہے۔ (مثلاً کسی نے ایک عورت کواند چیری رات میں اپنی بیوی خیال کر کے اس سے وظی کر لی تو یفعلی شبہ ہوا اوراگر بیوی کوطلاق بائند دے کراس کی عدت کے دنوں میں اس سے وطی کر لی بیخیال کرتے ہوئے کہ بیاب بھی میرے لئے طال ہے۔ یا سے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی توبیش بھی ہے ) پس پہلی مشم کا تحقق اوراس کا ثابت ہوناصرف ایسے تحض کے تق میں ہوتا ہے جس کو کاموں میں شبہ ہوجائے۔ کیونکہ شبہ بیدا ہوجانے کے معنی یہی ہیں کہ ایسی چیر کودلیل سمجھ لے جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے لیکن اس کا گمان ضرور ہے۔ تا کہ شبہ پایا جاسکے اور دوسری قتم کا تحقق اور اس کا ثابت ہونا اس کے اس گمان کے بغیر بھی ہوجاتا ہے۔اس وقت جب کے دراصل کوئی آسکی دلیل قائم ہوجس سے اس بات کی نفی ہوتی ہو کہ اس کی حرمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے ( جیسے حدیث میں فرمایا ہے کہتم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے)۔اوراس کا وجوب اس وطی کرنے والے کا گمان اور اعتقاد برموقوف نہیں ہےاوران دونوں قسموں کے شبہوں سے یہی حدز ناساقط ہوجاتی ہے۔ کیونکہ حدیث مطلقاً تمام شبہات کوشامل ہے لینی ہرشم کشبے سے حدکوسا قط ہوجانا چاہئے لیکن دونوں قسمول کے شبہول میں بیفرق ہے کددوسری قسم کے شبیدی وہ نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اگر چنسب کا وعویٰ بھی کرے۔ کیونکہ پہلی تتم کے شبہ میں وطی کرنا سراسرزنا ہے۔ البنداس سے حدصرف اس لئے ساقط کی گئی ہے کہ اس نے ایسی بات کا دعویٰ کیا جس كاتعلق اى سے ہے۔ يعنى بيكها كديد بات ميرے لئے مشتبہ ہوگئ تھى اور دوسرى قتم كے شبه ميں صرف زنا كا تصور نہيں ہے۔ الحاصل شبة على آتھ موقعول میں پیدا ہوتا ہے۔

> اول ..... یہ کہا ہے باپ دادا کی باندی سے وطی کی۔ دوم .....اپنی مال نانی ودادی وغیرہ کی باندی سے وطی کی۔ سوم .....اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی۔ چہارم .....اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد عدت کے دنوں میں اس سے وطی کرلی۔

بہوم اسپوی کومال کے عوض طلاق بائن دیے کرعدت میں اس سے دطی کی۔ بیخم ..... بیوی کومال کے عوض طلاق بائن دیے کرعدت میں اس سے دطی کی۔

ششم ....ا بن ام ولدكوآ زادكر كعدت مين اس سے وطی كى۔

مفتم ....فلام نے اپنے مولی کی باندی سے وطی کی۔

ہشتم .....مرتبن یعنی جس کے پاس کسی نے اپنی باندی بطور رہن رکھی تھی ،اس نے اس باندی سے وطی کر لی۔ یہ بات کتاب الحدود کی روایت میر

اشرف البداية شرح اردوم ابي-جلد ششم .......... المحتاد المستقد المستقد المناسبة المنا

ہے۔(اور یمی مختارروایت ہے۔الزیکعی۔اور کتاب الربن کی روایت میں مطلقاً حذبیں ہے۔)

پس ان آٹھوں مواقع میں اگر وطی کرنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس باندی کواپنے لئے حلال سمجھا تھا تو اس پر حدجاری نہیں ہوگی اور اگر یہ کہا کہ میں بیجا نتاتھا کہ یہ مجھ پرحرام ہے تو حدوا جب ہوجائے گی اورمحل میں شہرے مواقع چھ ہی ہیں،

اول ..... یہ کراہے بیٹے کی بائدی سے وطی۔

دوم ..... یک کنامیسے طلاق بائن دینے کے بعد ہی بیوی سے وطی کی۔

سوم ..... ید کم بالغ نے اپنی باندی کوفروخت کرنے کے بعد خریداد کے حوالہ کرنے سے پہلے اس سے وطی کرلی۔

چہار .....م بیکت و ہرنے اپنی باندی واپنی بیوی کے مہریس دیالین بیوی کے قبضہ کرنے سے پہلے اس سے وطی کرلی۔

پنجم .....جوبائدى دوآدميول كدرميان مشترك تقى اسساك مخض في وطى كرلى \_

ششم .....اس مرتهن یعن جس کے پاس ایک بائدی رائن رکھی ہوئی تھی اس نے اس بائدی ہے وطی کرلی کین یہ کتاب الربن کی روایت کے مطابق ہے کہ ان مواقع میں حدواجب نہیں ہوگی۔ اگر چہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں تو یہ جانا تھا کہ یہ مجھ پرحرام ہے۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیف کے نزویک عقد کی وجہ سے شبہ ثابت ہوجا تا ہے۔ اگر چہ علاء کے نزویک وہ بالا تفاق حرام ہواور وطی کرنے والا خود بھی یہ جانتا ہو۔ لیکن باتی فقہاء کے نزویک عقد کر لینے سے شبہ ثابت نہیں ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ وطی کرنے والے کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ عقد نکاح حرام ہے۔ ان فقہاء کے نذور ماختلاف کا متجہ ایس عود توں کے بارے میں ظاہر ہوگا۔ جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہے۔ انشاء اللہ اس کی تفصیل آئندہ آئی ۔ اب جب کہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شبہ کی دوشمیں ہیں۔ تو ہم آئندہ ان مسائل کی تشریح کریں گے۔

تشری صدواجب موده زنا کہلاتی ہے اوراگراس وطی میں کہ مروہ وطی جس سے شری صدواجب موده زنا کہلاتی ہے اوراگراس وطی میں کسی میں کاشبہ
پایا گیا خواہ دہ ملکیت کا موبا نکاح کا تو وہ زنانہ ہوگا لین اس پر صدز ناواجب نہ ہوگی اورآ کے شبہ کی اقسام بیان کی ہیں اور دہ مقامات بھی بتادیے کہ جن
میں شبہ فی انفعل ہے اور جن میں شبہ فی انحل ہے کہ ان دونوں قتم کے شبہ سے صدز ناسا قط ہوجاتی ہے امام ابو صنیف کے ہاں شبہ کی ایک مزید میں شبہ فی
العقد ہے ۔ صاحب بداید نے اس قتم کو مستقل ذکر نہ فرمایا۔

## مطلقہ ثلاث کی عدت میں وطی کرنے سے حد کا تھم

وَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلْنَا ثُمَّ وَطِيهَا فِي الْعِدَةِ وَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّلِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلَّلِ مِنْ كُلِّ
وَجُهٍ فَتَكُونُ الشَّبْهَةُ مُنْتَفِيةٌ وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ وَعَلَى ذَالِكَ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُعْتَبُرُ قُولُ الْمُخَالِفِ
فِيْهِ لِاَنَّهُ خِلَاقٌ لَا إِخْتِلَاقٌ وَلَوْقَالَ ظَنَبْتُ انَّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ لِاَنَّ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِه لِآنَ الْوَالْمِلْكِ قَائِمٌ فِي
حَقِّ النَّسَبِ وَالْحَبْسِ وَالنَّفْقَةِ فَاعْتُبِرَظَنَّهُ فِي السَقَاطِ الْحَدِّ وَأَمُّ الْوَلَدِإِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخَلَّقَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ
عَلَى مَسَالٍ بِهَمَنْ وَلَهُ الْمُعَلِّقَةُ اللّهُ لِلْ اللّهُ اللّهُ الْمُحَلِّمَةِ فِي السَقَاطِ الْحَرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخْتَلَعَةُ وَالْمُطَلِّقَةُ
عَلَى مَسَالٍ بِهِمَنْ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ لِنُبُوتِ الْمُحْرَمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيهَا مَوْلَاهَا وَالْمُعَلِقَةُ

ترجمہ .....اگرایک شخص نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دیں پھرعدت ہی میں اس سے دطی کرلی کداور بیکہا کدمیں بیجانتا تھا کد بید مجھ پرحرام ہے قواس پر حد جاری کی جائے گی ( لیخی اگر وہ محصن ہے قورجم کیا جائے گاور نہ سوکوڑے مارے جا کیں گے ) کیونکہ اس مردکواسے حلال کرنے کی ملکبت جو نکاح کی وجہ سے تھی وہ کمل ختم ہوچکی ہے۔ اس لیے کسی طرح کا شہر ہاتی نہیں رہا۔ اور قرآن پاک نے اس کے ملال ہونے کی صراحت کے ساتھ نئی

تشرُّحُ ..... وَمَنْ طَلَقَ امْرَأْتَهُ بَلِنًا ثُمَّ وَطِيهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ انَّهَا عَلَى ..... النع ترجمه ي مطلب واضح ہے۔

## طلاق کنائی کی عدت میں وطی کرنے سے حد کا تھم

وَلُوْقَالَ لَهَاأَنْتِ خَلِيَّةٌ اَوْبَرِيَّةٌ اَوْاَمُرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِيَهَا فِى الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَىَّ حَرَامٌ لَـمْ يُـحَـدُّ لِا خُتِلَافِ الْـصَّحَابَةِ فِيْهِ فَمِنْ مَذْهَبِ عُمَرٌّ اَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْكِنايَاتِ وَكَذَا إِذَا نَوْى ثَلِثًا لِقِيَامِ الْإِخْتِلَافِ مَعَ ذَالِكَ

ترجمہ .....اوراگراپی ہوی ہے کہا کتم خلیہ ہویاتم بریہ ہو۔ یابید کتم ہارااختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کہنے پر ہوی نے اپٹنفس کو اختیار میں کرلیا تو ان تمام صورتوں میں کنائی طلاق واقع ہوگئ۔ اس کے باوجوداس کے شوہر نے اس کی عدت کے دنوں میں اس سے وطی کرلی اور یہ کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ بھے پرحرام ہوگئ ہے۔ تو بھی اسے حذیبیں ماری جائے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس میں اختلاف ہے چنا نچہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اس طرح اگر کنا پہ طلاق اللہ عنہ کا اس میں ہمی بہی تھم ہے۔ اس طرح اگر کنا پہ طلاق سے تین طلاق سے جن کی دیت کی ہوکیونکہ اس صورت میں بھی اختلاف ہی ہے۔

تشريح .... وَلَوْقَالَ لَهَاأَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْبَرِيَّةٌ أَوْ أَمُوكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِيَهَ ....الخ رجمه يعمطلب واضح بـ

# بیٹے پوتے کی باندی سے وطی موجب حدثہیں

وَلاَحَدَّعَ لَى مَنْ وَطِى جَارِيَةَ وَلَدِه وَوَلَدِ وَلَذِه وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ لاَ الشَّبْهَةَ حُكْمِيَّةً لِاَنَّهَا ثَنَى الْمُبُوّةُ قَالِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ وَيَثْبُتُ النَّسْبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلاَحَدًّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلاَحَدًّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّوكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَولَاهُ لِآلَ بَيْنَ هُولَاءَ الْبَسَاطًا وَلَا عَلِيهُ فَالْ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّوكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَولَاهُ لِآلَ بَيْنَ هُولَاءَ الْبَسَاطًا فَى الْمُعْلَ وَاحِدًى الْمُعْمَدُ اللهُ عَلَى عَرَامٌ حُدَّمَ لَ فَكَانَتْ شُبْهَةَ الشَّتِبَاهِ اللَّالَّذَ فَا لَهُ عَلَى عَلَى الْعُلْمُ وَاحِدً قَاذِفَهُ وَالْمَالَ الْمَعْلَ وَاحِدً

ترجمه ....اوراس مخص پرحدلازمنہیں ہوگی جس نے اپنے بیٹے یا پوتے کی باندی سے وطی کرلی ہو۔ اگر چداس نے بیکہا ہو کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر

تشری مین و لاحدعلی من وطی جاریة ولده وولد ولده وان قال علمت انها علی .....الخ چونکه صدودشه سے ماقط موجاتی بین ندکوره صورت میں باپیادادا کیلئے اپنے بیٹے یا پوتے کی بائدی سے وطی کرنے کی صورت میں شبر ملکیت ہے مدیث میں ہے انست و مالك لا بیك اس لئے شبرواقع موال بذا مدجاری ندموگی۔

#### بھائی اور چیا کی ہاندی سے وطی موجب صدہے

وَ اِنْ وَطِيَ جَارِيَةَ آخِيهِ اَوْ عَدِّهِ وَ قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِيْ حُدَّ لِآنَهُ لَا اِنْبِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا وَ كَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْوِلَادِ لِمَا بَيْنًا

ترجمہ .....اوراگر کسی نے اپنے بھائی یا چھائی باندی سے وطی کی۔اور بیکہا کہ میرا گمان تو بیتھا کہ وہ باندی میر بے لئے حلال ہے۔تو اس پر حدجاری کی جائے گی۔کونکہ جینے اور چھائے اور پھی کے جائے گی۔کونکہ جینے اور چھائے اور پھی کے جائے گی۔کونکہ جینے اور چھائے کے درمیان آبس میں ایس گنجائش سوائے ان لوگوں کے جن سے ولا دہ کی رشتہ داری کی وجہ سے مال سے نفع اٹھانے کا انبساط تو ہوتا ہے۔ یعنی ان کے درمیان آبس میں ایس گنجائش ہوتی ہے۔اور ماموں و خالہ و چھاو غیر و میں ایسا انبساط نہیں ہوتی ہے۔اور ماموں و خالہ و چھاو غیر و میں ایسا انبساط نہیں ہوتی ہے۔اس لئے شبہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔

تشرر كسس و ان وطى جارية احيه او عمه و قال ظننت ..... الخ مطلب ترجمه سي واضح بـــ

#### وطى بالشبه موجب حدثهيس

وَمَـنْ زُقَـتْ اِلَيْـهِ عَيْرُ امْرَاتِهِ وَقَالَتِ النِّسَاءُ اِنَّهَا زَوَّجْتُكَ فَوَطِيَهَا لَاحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا الْمَهْرُ قَصَىٰ بِلَالِكَ عَلِيٌّ وَبِالْعِدَّةِ وَلِآنَهُ اعْتِمَدَ دَلِيْلًا وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الْإِشْتِبَاهِ اِذِالْإِنْسَانُ لَايُمَيِّزُبَيْنَ امْرَاتِهِ وَبَيْنَ غَيْرٍ هَافِي اَوَّلِ

باب الوطى الذى يوجب الحدوالذى لايوجبه ...... ١٥١ ..... ١٥٠ المستسسس اثرف الهداية ركاد و المدارث المولاي الموارث الموارث الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد و الم

ترجمہ ......اگر تکاح کے بعد ملاپ کی رات کوشو ہر کے پاس اس کی ہوی کے علاوہ دوسری عورت بھیج دی گئی۔ یہ کہتے ہوئے کہ یہ تہماری ہوی ہے۔

اس بناء پراس نے اس عورت سے وطی کر لی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ البت اس مرد پرعورت کا مہر لازم ہو جائے گا۔ یعنی عورت کا جو ہم ہوتا کا ہو ہم ہوتا کے دور بیات نہیں ملی ہے۔ پھر بھی اس ہوئی کہ مرد نے جواپئی ہوی کی نئی ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت و یقین میں مشتبر تھا۔

پر اجماع ہے نہ ۔ ۔ ۔ )۔ اور اس وجہ سے بھی حد جاری نہیں ہوگی کہ مرد نے جواپئی ہوی کی نئی ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت و یقین میں مشتبر تھا۔

اس نے ان عورتوں کی اس طرح کی رہبری کہ اپنی ہوی کے پاس جاد کو اپنے لئے دلیل بنالیا اور اس پر اعتاد کرلیا۔ کیونکہ ایک مرد بہلی نظر میں اپنی شدہ فلا ہر کرتے ہوئے اپنی کر سال ہے۔ اس لئے بیٹھن بھی میں ہوگی ہوئی اندی تھی اور اسے حقیقت معلوم نہیں۔ چنانچہ اس سے نکاح کے بعد وطی شدہ فلا ہر کرتے ہوئے اپنی موگی ہوگی اور اسے حقیقت معلوم نہیں۔ چنانچہ اس سے نکاح کے بعد وطی بھی کر کی اور بعد میں معلوم ہوگیا۔ تو اس مرد پر حد جاری نہیں ہوتی ہائی جائی ہوئی بائدی تھی اور اسے حقیقت معلوم نہیں ہوگی ۔ اور ایسے خض کو عرد سے کہوں مرد پر حد جاری نہیں ہوگی ۔ اور ایسے خض کو عرد میں ہوگی ۔ اور ایسے خض کو عرد میں ہوگی ۔ اور ایسے خض کو حد میاں کی تبست لگائے تو اسے بھی حد قد فنے ہیں لگائی جائے گی۔ اس وطی کے حرام طابت ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ حقیقت میں اس مرد کو اس عورت پر ملکیت نہیں ہے۔ کہاس کی تبست دیے والے کوحد ماری جائے۔

تشر ت کی ۔ ۔ ۔ کہا طاب المواقعہ و قالت النساء انھا ذو جنگ فو طبیھا .....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

# ا پے بستر پرکسی عورت کو پایا اور اس سے وطی کرلی تو حد جاری ہوگی

وَ مَنْ وَجَدَ اِمْرَاةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِيَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِآنَهُ لَا اِشْتِبَاهَ بَعْدَ طُوْلِ الصَّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنِ الظَّنَّ مُسْتَتِدًا اِلَى وَلِيْلٍ وَ هَذَالِا نَّهُ قَدْيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الَّتِى فِى بَيْتِهَا وَكَذَا اِذَاكَانَ اَعْمَى لِآنَهُ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيْنُ بِالسُّوَالِ وَغَيْرِهِ اِلَّا إِذَاكَانَ دَعَا هَا فَاجَابَتُهُ اَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتُ آنَازَوْجَتُكَ فَوَاقَعَهَا لِآنَ الْإِخْبَارَ وَلِيْلٌ

ترجمہ .....اورجس نے اپنے بستر پرکسی عورت کو پاکراس سے وطی کر لی (۔حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے) تو اس پر حدواجب ہوگ۔ کیونکہ ایک زمانہ تک ساتھ دہ ہے ہے۔ اپنی بیوی کی شناخت میں اشتہاہ نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس کے گمان کے ساتھ کوئی قابل قبول دلیل نہیں پائی گئی۔ اس لئے استہاہ نہیں ہوا۔ کیونکہ بھی بھی ہوتا رہتا ہے کہ انسان کے بستر پر بیوی کے علاوہ ماں بہن بٹی وغیرہ اور گھر کے افراد میں ہے بھی کوئی آکر سویا کرتی ہے۔ ای طرح اگر کوئی اندھا آ دمی ہوتو وہ بھی اس سے بھی پوچھ کر با تیں وغیرہ کرکے بیوی اور غیر کے درمیان امتیاز کرسکتا ہے۔ البتہ اگر اس اندھے کے آواز دینے پر بیوی ہونے کا اقرار کرلیا۔ تو اس نے اس عورت سے وطی کر لی تب اس پر حدواجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ خبر دینا اقرار کرنا ایک قابل قبول دلیل ہے (اورا گروہ صرف وطی کر اے پر آمادہ ہوئی یا اس نے زبان سے صرف اچھا کہ دیا۔ اس پر اندھے نے وطی کر لی تب اسے صد ماری جائے گی )۔

تشریح..... و من وجد امراة علی فراشه فوطیها فعلیه الحد لانه لااشتباه .....الخ مطلب ترجمه اضح ہے۔ محرمه سے نکاح کرنے کے بعدوطی کرلی تو حد جاری ہوگی یا نہیں ، اقوال فقہاء

وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَسِحِلُّ لَـهُ نِـكَـاحُهَـا فَوَطِيَهَـا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ لِكِنَّهُ يُوجِعُ عُقُوْبَةً إِذَاكَـانَ عَـلِـنَمْ بِـذَالِكَ وَقَـالَ آبُـوْيُـوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافَعِيُّ عَلَيْهِ الْجَدُّاذِذَا كَانَ عَالِمًا بِذَالِكَ لِآنَّهُ عَقْدُلَمْ

لیکن شرح کی کمایوں میں امام عظم کے تول کو ترجے دی گئی ہے۔ اس لی تھی القدری میں یہ ہاہے کہ امام عظم کے تول پرفتوی دینا اولی ہے۔
اب میں مترجم کہتا ہوں کہ تعزیر یہ ہوگی کہ ایسے شخص کو تل کر دیا جائے جیسے حضرت انس رضی اللہ عند کی صدیث میں ہے کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیاز کورسول بھی نے ایک جعندا دے کر بھیجا تھا کہ جس شخص نے ایپ باپ کی یہوی (سوتیلی ماں) سے نکاح کیا ہے اس کا سرکاٹ کر لاؤ در ترقی و غیرہ نے اس کی روایت کی ہے اور اس لئے بھی کہ اگر اجنبی عورت یا اپنی بائدی کی مقعد میں کوئی وطی کرے تو درروغیرہ کتابوں میں اسی تنم کی تعزیری سز اندکور ہے۔ تو اپنی ماں ، بہن وغیرہ کا نکاح جو اس گناہ ہے بھی بڑھ کر گناہ ہے بدرجہ اولی الی تخریری سز اکامستحق ہے اور فطرت و خلاف فطرت کا فرق کرتے ہوئے معارضہ کرتا بہت ہی برا اور بدر ین عمل ہے۔ واللہ اعلم۔

تشریج.... و من تزوج امراة لا يحل له نكاحها فوطيها لا يجب عليه الحد عند ابي حنيفة .....الخ ترجمه يمطلب واضح بــ اجتبيه سه ما دون الفرح وطي اورلواطت موجب تعزير به، اقوال فقهاء

وَ مَنْ وَطِى اَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُوْنَ الْفَرَجِ يُعَزَّرُ لِآنَهُ مُنْكِرَّلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ مُقْدَّرٌ وَ مَنْ اَتَى امْرَأَةً فِى الْخَمُوضِعِ الْمَكُرُوهِ اَوْعَمَلَ عَسملَ قَوْمٍ لُوْطٍ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةٌ وَيُعَزَّرُوقَالَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَيُوْدَعُ فِى الْسَّخِيْرِ وَقَالَ فِى قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السِّخِيْرِ وَقَالَ هِي قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ترجمه اورجس كسى مرد نوكسى احتبيه عورت كى شرمگاه، فرخ ومقعد كے سوادوسرى جگه بيس مجامعت كى (مثلاً عورت كى ران يا پييك وغيره سے اپنے آلدکوسلا) توایی خص کوتعزیری جائے گی کیونکدایی حرکت ممنوع ہے۔لیکن اس کے لئے دوسری کوئی سزاشریعت کی طرف ہے محدود و متعین نہیں ہاوراگر کسی مرد نے کسی عورت کے مروہ مقام یعنی اس کی مقعد میں وطی کی بااس نے قوم لوط کاعمل (لواطنت) یعنی کسی جوان مرد یا بچیک مقعد میں وطی کی توامام ابوصنیف رحمة الله علیه کے زویک اس پر حدز نالازم نه ہوگی۔ بلکہ کوئی دوسری سزادی جائے۔ امام محمد رحمة الله علیہ نے جامع صغیر میں کہاہے کہ وہ قیدخاند میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اس وقت تک کے لئے کہوہ تو بیکر لےاور صاحبین رحمۃ الله علیمانے کہاہے کہ لواطت کاعمل زنا کی طرح ہے۔اس لئے ایبا کرنے والے کو بھی حد جاری کی جائے گی۔ ( یعنی محصن کورجم اور غیر محصن کودرے مارے جائیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دوا قوال میں ایک قول یک ہاوران کادوسرا قول بیہ ہے کہ اواطت کرنے اور کرانے والے دونوں کو ہرحال میں قبل کردیا جائے۔ کیونکدرسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کے فاعل اور مفعول بہ (جس کے ساتھ لواطت کی گئی ہو) دونوں گول کردو۔اورا یک روایت میں ہے کہاوپروالے اور پنیچ والے دونوں کو پھروں سے مار ڈالو۔ (احمہ،ابوداؤد، ترندی اور ابن ماجہ جمہم اللہ نے اس کی روایت کی ہےاور جن میے کہ بیعد بیث حسن ہے )۔صاحبین کی دلیل میہ کے کواطت بھی ِ زنا کے حکم اور معنی میں ہے۔ کیونکہ لواطت سے اپی شہوت نفسانی کوایسے کل میں پور اکرنا ہوتا ہے جس کی پورے طور پرخواہش ہوتی ہے اوراس خواہش کو پوری کر کے اپنی منی و محض حرام طریقہ سے (بے جا ۔) بہانا ہوتا ہے۔ اب جب کہ زنا کا پورا کام اس سے کمل طور پریایا گیا تو اس کی سرا بھی زنا کی طرح اورای کے برابرہی ہوگی اور امام ابوصیفہ رحمتہ اللہ کی دلیل بیہ ہے کہ حقیقت میں لواطت زنانہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سزاکے بارے میں خود صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کہایہ مخض کوآگ سے جلایا جائے یاس پر دیوارگرادی جائے۔ یااد نجے مکان سے اسے اوندھا کر کے گرادیا جائے اور اوپر ے پھر برسائے جائیں وغیرہ اور میعل زنا کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں بچیکوضائع کرنااورنسب کو شنتبرکرنالازم نہیں آتا ہے۔ میعل تو زنا کے مقابله میں گھٹیادرجہ کا ہوتا ہے۔ کیونکہ بیصرف ایک طرف (لوطی) کی خواہش ہے ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس میں پچھلنت نہ ہونے کی وجہ ہے مطلق خواہش نہیں ہوتی ہے۔ جب کہ زنامیں دونوں کولذت ملنے کی وجہ دونوں ہی کواس کی خواہش ہوتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے جس سے دونوں کے لئے قتل یارجم کی سزا ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس بات برجمول ہے۔ کہ ام صلحتا اور سیا شاایسا کرے۔ یااس صورت میں جب کہ لواطت کرنے والا اس کام کوحلال سمجھتا ہوا ورامام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ کے زدیک اسے تعزیر (مناسب سزا) دی جائے گی جیسا کہ ہم يہلے بيان كر يكے ہيں۔ (واضح موكراً كرمرد نے اسے غلام ياا بن باندى يابيوى سے اگر چداس سے نكاح فاسد بى مواموم قعد ميں لواطت كى توبالا جماع اس پر صد جاری نہیں ہوگی۔ الکافی اگر چہ ایسا کرنااس پرحرام ہے۔ زیادات میں ایسی بات کی تضریح ہے اوراپی بیوی کے مقعد میں ولی کرنابالا جماع حرام ہے اور اگر بیوی کے علاوہ کسی اور سے لواطت کی تواہے مدماری جائے گی اور بح الرائق میں ہے کہ لواطت کی حرمت زنا کی حرمت سے بھی بہت خت ہے۔ کیونکدیے ترکت عقلاً وشرغا وطبغا ہرطرح سے ترام اور سخت گندی ہے صحابہ کرام شکااس پراجماع ہےاور حضرت سعید بن بیار نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے یہ یو چھا گیا کہ ہم چھوکریاں خرید کران سے کیف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پچیف کیا چیر ہے عرض کیا گیا کہان کی مقعد

تشرت .....و من وطى اجنبية فيما دون الفرج يعزر لانه منكر ليس فيه شئى مقدر و من اتى امراة فى ....الخ ترجمه عمطب واضح ب

#### چو پائے سے وطی موجب حذبیں

وَ مَنْ وَطِنَى بَهِيْمَةً فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ لِآنَهُ لَيْسَ فِى مَعْنَى الزِّنَاءِ فِى كُوْنِهِ جَنَايَةٌ وَفِى وُجُوْدِ الدَّاعِي لِآنَّ الطَّبْعِ السَّلْمِ اللَّهِ السَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ السَلْمِ اللَّهُ السَّلْمِ السَّلْمِ اللَّهُ السَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْمِ اللَّهُ الْمَلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

ترجمہ .....اگرکس نے چو پایہ کے ساتھ وطی کر فی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ جرم ہونے میں اورخواہش پائے جانے میں بیفول زنا کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ فطرت سلیماس کام سے نفرت کرتی ہے اور اس کام پر آ مادہ کرنے والی چیز یا تو انتہائی حماقت کا ہونا ہے۔ یاشہوت نفسانی کا بھر جانا ہے۔ اس لئے مادہ جانور، گائے بھینس بحری وغیرہ کی اس شرم گاہ کوڈھا تک کررکھناان کے مالکوں پرلازم نہیں ہے۔ بس اگر چاہیا کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی چرمی اسے تعزیر یا واجی سزادی جائے گی۔ کیونکہ ایسا کرنا بلاشبہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کردی ہے اور حدیث میں جو یہ بات آتی ہے کہ جس چو پائے کے ساتھ ایسا عمل کیا ہواس کوڈن کر کے جلادیا جائے۔ تو یہ ہم اس لئے تھا کہ لوگ اس واقعہ کا چھا کہ تا کہ جاگر ہے گا کہ تا کہ جاگر کے ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔

اوردوسری وجہایک دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جوکوئی وہ جانور پڑے (بیکرے) وہ معلون ہے۔اسے قل کر دواور اس جانورکو بھی قبل کر دوتا کہ کوئی بیند کہ سکے کہ یہی وہ جانور ہے جس کے ساتھ ایسااور ایسا کیا گیا ہے۔ (رواہ احمر، وابوداود والنسائی والحائم) اور بیمقی رحمۃ اللہ کا اس حدیث کے مجے ہونے کی طرف میلان ہے۔

دارالحرب اوردارالني ميں كيتے موتے زناكى حددارالاسلام ميں جارئ بيں كي جائے گى وَمَنْ ذَنْى فِيْ دَارِ الْمَحَرْبِ أَوْفِيْ دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّوَعِنْدَالشَّافِعِيُّ يُحَدُّلِأَنَّهُ اِلْتَزَمَ

(اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کواجازت دے دی گئی ہوتو جائز ہوگا اور واضح ہوکہ مصنف نے اس موقع پر جو صدیث کھی ہے وہ کہیں معلوم نہیں ہوتکی ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول زید بن ثابت کا روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ دار الحرب میں کسی مسلمان پر حدقائم نہ کریں۔ رواہ ابن الی شیبہ اور چونکہ بی تھم صحابہ کرام کے مشورہ سے ہوا تھا اس لئے یہ بھی الگ حدیث کے تعمم میں ہے۔ بلکہ اس پر اجماع ہوا جوخود بھی جست ہے اور ابن الی شیبہ نے اس کے ماندا بوالدردائے سے روایت کی ہے۔ اور بسر بن ارطاق کی حدیث میں ہے۔ بلکہ اس پر اجماع ہوا جوخود بھی جست ہے اور ابن الی شیبہ نے اس کے ماندا بوالدردائے سے روایت کی ہے۔ اور بسر بن ارطاق کی حدیث میں ہے۔ کہ رسول کے فرماتے سے کہ جہاد میں چوروں کے ہاتھ کا لئے نہ جائیں۔ (رواہ ابوداود، التر ندی، والنسائی)

اورزندی نے کہاہے کوشن کے سامنے ایسانہ کرنااس خیال سے بھی ہوسکتا ہے کدایسانہ ہو کدوہ مجرم دشمنوں سے جاملے۔

تشريح .....ومن زني في دارالحوب اوفي دارالبغي ثم خوج الينا لا يقام عليه .....الخ مطلب ترجمه عواضح بـــ

حربی امان کے کردار الاسلام داخل ہوا اور ذمیہ سے زنا کیایا ذمی نے حربیہ سے زنا کیا تو کس کوحدلگائی جائے گی ، اقوال فقہاء

وَإِذَا دَحَىلَ حَرْبِيِّ دَارَنَا بِاَمَانَ فَزَنَى بِذِمِيَّة أَوْ زِنَى ذِمِّيِّ بِحَربِيَّةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالْذِمِّيَّةُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَلَا يُحَدُّ الْخَمْرِيَّةُ وَالْمَوْفِقُ لَ مُحَمَّدٌ فِي ذِمِّي يَعْنِي إِذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ فَامَّاإِذَا زَنَى الْحَرْبِيَّةِ وَالْمَوْقُ لَ مُحَمَّدٌ فِي ذِمِّي يَعْنِي إِذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ فَامَّاإِذَا زَنَى الْحَرْبِيَّ بِذِمِيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٌ وَهُوَقُولُ أَبِي يُوسُفَّ أَوَّلًا وَقَالَ ٱبُولُوسُفَّ يُحَدُّونَ كُلُهُمْ وَهُوقَوْلُهُ الاَحِرُلِابِي يُوسُفَّ أَنَّ الْمُسْتَامِنَ مَعْرَادُ وَهُو قَوْلُهُ الاَحِرُلِابِي يُوسُفَّ أَنَّ الْمُسْتَامِنَ

ترجمہ .....اگرکوئی حربی امان کے کردار الاسلام میں آیا اور اس نے کسی ذمیہ ورت سے زنا کیایا کوئی حربیہ ورت امان کے کردار الاسلام آئی اور اس کے کسی ذمی مرد نے زنا کرلیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں عورت کوصد ماری جائے گی۔ لیکن حربی مرد برصد جاری نہیں ہوگ اور دوری صورت میں ام محمد رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ دوسری صورت میں ام محمد رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ لینی جب ذمی مرد نے حربیہ ورت سے زنا کیا ہوتو ام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک ذمی مردکو صد ماری جائے گی اور اگر حربی مرد نے ذمیہ ورت سے زنا کیا ہوتو ام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں کو صد ناری جائے گی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کو صد نیاری جائے گی۔

تشرت .....واذا دخل حربی دارنا بامان فزنی بذمیة او زنی ذمی .....الخ مطلب ترجمه سے واضح ہے۔

# بچه یا د بوانه نے اپنے او پراختیار اور موقع دینے والی عورت سے زنا کیا تو حد جاری ہوگی یانہیں ، اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَازَنَى الصَّبِى أُوِ الْمَجْنُونُ بِإِمْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَلَاعَلَيْهَا وَقَالُ زُفَرُو الشَّافِعِيُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَهُورِوايَةٌ عَنْ اَبِى يُوسُفُ وَإِنْ زَنَى صَحِيْحٌ بِمَجْنُونَةٍ اَوْصَغِيْرَةٍ تُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّالرَّجُلُ خَاصَّةً وَهَذَا لِاجْمَاعِ لَهُ مَا اللهُ لُوسُفُ وَإِنْ زَنَى صَحِيْحٌ بِمَجْنُونَةٍ اَوْصَغِيْرَةٍ تُجَامِعُ مِثْلُهَا حُدَّالُوجُلُ خَاصَةً وَهَذَا لِالْ بِالْإِجْمَاعِ لَهُ مَا اللهُ لُومُوسُ جَانِبِهِ اللهُ لَا لَا لَهُ لَا اللهُ عَلَى الزّنَاءِ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هِى مَحَلُ الْفِعْلِ وَلِهِذَا الْعَلْمَ مُورَواطِنًا وَزَانِيًا وَالْمَرْأَةُ مَوْطُوءَ قُومَوْنِيًّا بِهَا إِلَّا أَنَّهَا سُمِيتُ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِئَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةٍ فِى مَعْنَى وَالْمَرْأَةُ مَوْطُوءَ قُ وَمَزْنِيًّا بِهَا إِلَّا أَنَّهَا سُمِيتُ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِئَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةٍ فِى مَعْنَى وَالْمَرْقُ مَ وَلَا بَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ المُلْولُولِ اللهُ المَا المَالِقُ وَالْمُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ المُنْ المُؤْمِ الْمُولِ اللهُ الْمُؤْمُولُ المُنْهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

ترجمہ .....اوراگر بچہ یاد بوانہ نے ایم عورت سے زنا کیا جس نے خود اپنے او پران کوموقع اور اختیار دیا تو ان دونوں پر حذبیں ہوگی ای طرح عورت پر بھی نہ ہوگی اور امام زفر اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ انے کہا ہے کہ اس عورت پر بھی نہ ہوگی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ واحمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بھی قول ہے )۔اوراگر تندرست مرد نے کسی دیوانی عورت یا ایسی لڑکی سے جو قابل جماع ہو بھی ہوزنا کیا تو فقط مرد پر حد جاری کی جائے گی۔ یعنی اس دیوانی یا اس لڑکی پر حد جاری نہیں ہوگی۔اور اس بات پر اجماع ہے۔ (ف۔اس طرح اختلاف صرف اس صورت میں ہوگا جب کہ بالغہ عورت نے بچہ یا دیوانہ سے زنا کرایا تو عورت پر حد لازم آئے گی یا نہیں )۔ان دونوں لیمن امام زفر وشافعی رحمۃ اللہ علیہ اوغیر ھاکی دلیل ہے ہے کہ اگر عورت کے قلیم میں عذر یا نے جانے کی وجہ سے مرد سے حدثم خوارث میں عدر سے حدثم خوارث کی دیا ہوتو اس کی وجہ سے مرد سے حدثم خوارث کی دیا ہوتو اس کی وجہ سے مرد سے حدثم خوارث کی دیا ہوتو اس کی وجہ سے مرد سے حدثم خوارث کی دیا ہوتو اس کی دیا ہوتو اس کی وجہ سے مرد سے حدثم خوارث کی دیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کی دیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کی دیا ہوتو اس کیا ہوتو اس کیا ہوتو کیا ہوتو اس کیا ہوتو کو کیا ہوتو کیا گیا ہوتو کیا گوتو کیا ہوتو کیا ہوتو

تشريح ..... قال واذازنى الصبى اوالمجنون بامرأة طاوعته فلاحد عليه ولاعليها وقال زفروالشافعي يجب .....الخ مطلب ترجمه واضح يه \_\_

#### سلطان کی طرف سے زنا پر مجبور نے زنا کرلیا تو حدثہیں

قَالَ وَمَنْ ٱكُرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَى زَنَى فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ ٱبُوْحِيْفَةٌ يَقُولُ ٱوَّلَا يُحَدُّوهُوَ قُولُ رُفَرَ لِآنَ الزِّنَاءَ مِنَ السَّهُ الْمُلَجَى السَّجُ الْهَبَ الْمُلَجَى السَّهُ اللَّهُ قَدْيَكُونُ مِنْ غَيْرِقَصْدِلِآنَ الْإِنْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لَاطُوعًا كَمَافِى النَّائِمِ فَاوْرَتَ شُبْهَةً وَإِنْ ٱكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلُطَان حُدَّعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا لَايُحَدُّ لِآنَ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمَا قَدْيَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُلْوَلُ وَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ اللَّهُ الْإِكْرَاهَ مِنْ غَيْرِهِ لَكَ السَّلُطَان الْوَبِحَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَلَا لَايُحُدُّ بِنَفْسِهِ بِالسَّلَاحِ وَالنَّادِرُلَاحُكُمَ لَهُ فَلَا السَّلُطَان الْوَبِحَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَفَعَهُ بِنَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ وَالنَّادِرُلَاحُكُمَ لَهُ فَلَا السَّلُطَان الْوَبِحَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَفَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَلَاللَحُورُ وَ اللَّالُولُ وَاللَّولَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَ وَلَا الْحُورُ وَ اللَّيْلَاحِ وَاللَّهُ لَا الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَلَاللَحُورُ وَ لَا السَّلُطَان الْوَبِحَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَفَعَهُ بِنَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ وَالنَّادِرُلَاحُكُمَ لَهُ وَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنهُ وَلَاللُحُووْحُ جُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَ وَلَاللَحُورُ وَجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا لَاللَّهُ وَالْمُعَلَّ وَالْمَالُولُ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُنَهُ وَلَاللْحُورُ وَجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا وَلَالَ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَاللَحُورُ وَجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا لَاللَّهُ وَلَاللَحُورُ وَ اللَّالَمُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُسَلِمِيْنَ وَالْمُلَاقِ وَلَاللْحُورُ وَحُ اللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِولُ وَلَاللْمُولُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْعُولُولُ وَلَالُولُولُ الْعُلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْعُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُو

تشرت کسفال ومن اکر ہه السلطان حتی زنی فلاحد علیه و کان ابو حنیفة یقول اولا یحدو هو سسالخ مطلب ترجمہ ہے واضح ہے۔ مروعورت سے زنا کا جار بارا قر ارکر ہے اورعورت نکاح کا دعویٰ کرے بااس کے برعکس ہوتو حد جاری نہیں ہوگی

وَمَنْ اَقَرَّارْبَسَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسٍ مُخْتَلِفَةٍ آنَّهُ زَنَى بِفُلانَةٍ وَقَالَتْ هِى تَزَوَّجَنِى اَوْ اَقَرَّتْ بِالزِّنَاءِ وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتُهَا فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُّفِى ذَالِكَ لِآنَّ دَعُوَى النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ الصِّدُقَ وَهُوَ يَقُوْمُ بِالطَّرْفَيْنِ فَاوْرَتَ شُبْهَةً وَإِذَاسَقُطَ الْحَدُّوجَبَ الْمَهْرُ تَعْظِيْمًا لِخَطَرِ الْبُضْعِ.

تر جمہ .....اگر کسی مرد نے مختلف مجلسوں میں چارباراس بات کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے لیکن اس عورت نے ہر باریبی کہا ہے کہ اس مرد نے تو بھے سے نکاح کیا ہے۔ یا خود عورت نے اس طرح اس کے ساتھ زنا کا اقرار کیا اور مرد نے کہا کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا ہے تو دونوں صورتوں میں اس مرد پر حد جاری نہ ہوگا۔ البتہ اس پر مہر لازم ہوگا۔ کیونکہ نکاح کے دعویٰ کی سچائی کا احتمال ہے اور ان دونوں کے درمیان نکاح مانا جا سکتا ہے اس بناء پر شبہ پیدا ہوگیا اور جب شبہ کی وجہ سے حدقائم نہیں ہو سکتی ہے تو عورت کی شرم گاہ کے احترام اور اس کی شرافت ظاہر کرنے کے لئے مہروا جب ہوگا۔

تشرت کسسومَنْ اَقَدَّادُ بَعَ مَرَّاتِ فِیْ مَحَالِسِ مُخْتَلِفَةِ اَنَّهُ زَنی بِفُلاَنَةِ وَقَالَتْ سسالُخْ مطلب ترجمه سے واضح ہے۔ باندی سے زنا کیا اور پھرقتل بھی کر دیا تو حداور باندی کی قیمت لازم ہوگ

وَمَنْ زَنَى بِحَارِيةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّوعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ مَغْنَاهُ قَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَاءِ لِآنَّهُ جَنِي جَنَايَتُيْنِ فَيُوقَرَعَلَى كُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَا حُكُمُهُ وَعَنْ آبِي يُو اسُفُّ آنَّهُ لَا يُحَدُّلَانَ تَقَرُّرَضَمَان الْقِيْمَةِ سَبَبِ لِمِلْكِ الْاَمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اللهِ عَدَمَازَنَى بِهَاوَهُوعَلَى هَذَا الْإِخْتَلَافِ وَاعْتِرَاصُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ اِقَامَةِ الْحَدِيُو جَبُ سُقُوطَهُ كَمَا إِذَا الْمَعْدَمَازَنَى بِهَاوَهُوعَلَى هَذَا الْإِخْتَلَافِ وَاعْتِرَاصُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَامَةِ الْحَدِيُو جَبُ سُقُوطَهُ كَمَا إِذَا مَسْرُوقَ قَبْلَ الْقَطْعِ وَلَهُمَا آنَّهُ ضَمَانُ قَبْلٍ فَلَايُوجِبُ الْمِلْكَ لِآنَّهُ صَمَانُ دَم وَلُوكَانَ يُوجِبُهُ فَا الْمَسْرُوقَ قَبْلَ الْقَطْعِ وَلَهُمَا آنَّهُ ضَمَانُ قَبْلٍ فَلَايُوجِبُ الْمِلْكَ لِآنَّهُ صَمَانُ دَم وَلُوكَانَ يُوجِبُهُ فَاللَّهُ وَلَهُ اللهُ الْعَيْنِ كَمَافِى هِبَةِ الْمَسْرُوقِ لَافِي مَنَافِعِ الْبُضِعِ لِآنَهَا السُتُوفِيَتُ وَالْمِلْكُ يَثِبُتُ مُسْتَنِدًا فَلَايَعُ مِنْ الْمُسْتُوفِي الْمُسْرُوفِي الْمُسْرُوقِ لَافِي مَنَافِعِ الْبُضِعِ لِآنَهَا السُتُوفِيَةُ وَالْمِلْكُ يَثِبُتُ مُسْتَولًا وَيَسْقُطُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَى الْمُسْتَوفِ فَى الْمُسْتَوفِ فَى الْمُسْرُوفِ مَا عَلْمُ وَمَا عَلَى الْمُسْرَوفِي الْمُسْرُوفِي الْمُسْرُوفِ عَلَى الْمُسْرَوفِ مَا عَلَيْهِ فِيمَتُهَا وَيَسْقُطُ اللّهُ مَا لِكَ يَثْبُتُ فِى الْجُمَّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنٌ فَاوْرَقَتْ شُبُهُ اللّهُ الْمُلْكَ هُمَا لِلْكَ يَنْهُ اللّهُ عَلَى الْمُولَةُ الْمُعْدَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ هُمَا لِلْكَ يَثْمُ الللّهُ الْمُعْدَ الْمُلْكَ الْمُهُ الْمُلْكَ هُ الْمُثَالِي الْمُ اللّهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَةُ الْمُعْتَولُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

ترجمہ .....اگرکسی نے کسی کی باندی سے زنا کیا پھرائے آل کر دیااس آل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زنا کے سبب سے ہی وہ مرگئ ہے اس لئے اس سے اس مردکو حددگائی جائے گی اور اس پراس باندی کی قیت بھی لازم ہوگ ۔ کیونکہ اس محض نے دوجرم کئے یعنی زنا کرنا اور مارڈ النا۔ اس لئے ہرا کہ جرم پراس کا تھم مرتب ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ اسے حذبیس لگائی جائے گی۔ کیونکہ اس زانی پر قیمت کا جرمانہ لازم

کرنے کے سبب سے وہ مخص اس باندی کا مالک ہوگیا۔ تو وہ حکماایسا ہوگیا کہ گویا اس نے باندی سے زنا کرنے کے بعد ابے خریدلیا ہے۔ کیکن خواد اس مسلمیں بھی ایسائی اختلاف ہے۔ ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حدقائم ہونے سے پہلے ملک کا سبب پیدا ہوجانا حد کے ساقط ہوجانے کا سبب ہوتا ہے۔جیسے کی حی چور کا ہاتھ کا لے جانے سے پہلے وہ خوداس مال کا مالک ہوگیا ہو۔تواس کا ہاتھ کا ٹاجاناختم ہوجاتا ہے اورامام ابوضیف رحمة الله عليه ومحمد حمة الله عليه كى دليل مير من كماس برجو قيت لازم آتى بوه ملكيت كے پائے جانے كاسب نہيں موتا ہے بلكه وہ تواس حقل كرنے كا جر ماندہے۔ کیونکہ یہ قیمت اس کے خون کاعوض ہے اوراگر جر مانہ ملکیت کے ثابت ہونے کا سبب بھی ہوتا تو اس سے باندی کی ذات کواس کی ملکیت میں لازم کرتا جیسے کہ ( یعنی پوری باندی بھی اس کی ملکیت میں آ جاتی ) جیسے کہ اگر چورا سے چوری کی ہوئی چیز کا اسے ہاتھ کا فے جانے سے پہلے ما لك بوجائ تواس كاباته كالنارك جاتا باورامام محدرهمة الله عليه اورامام الوصنيف رحمة الله عليه كي دليل بيب كدوه قيمت جواس برلازم آتى بوه اس کے تعلقم اللہ کا جرمانداور تاوان ہے۔اس لئے وہ ملکیت کی موجب نہیں ہے۔ کیونکدوہ تو خون کاعوض ہےاورا گریہ تاوان ملکیت کاسامان ہوتا جب بھی عین باندی کی ملکیت کولازم کرتا جیسے چوری کا مال مبدکرنے کی صورت ہے۔ یعنی جیسے چورکواس کا چوری کیا ہوا مال دے دیا گیا ہو۔اس طرح باندی کی ذات اس کی ملکیت میں آگئی اوراس کی شرم گاہ سے نفع حاصل کرنے کا سبب نہیں ہے۔ کیونکہ پیفع تو پہلے ہی حاصل کرلیا گیا ہے اور ملك كاثبوت استفادي مواہم اس لئے و منفع جو يميلے ہى حاصل كيا جاچكا ہے اس ميں اس كا اثر ظاہر نہيں موگا۔ كيونكه وہ نفع اب معدوم موچكا ہے اور یے علم اس صورت کے برخلاف ہے جب سی نے کسی دوسرے کی باندی سے زنا کر کے اس کی ایک آ تھا ندھی کردی تو اس پر باندی کی قیت لازم آئے گی اوراس سے حدسا قط ہوجائے گی۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی ایک آئھ والل ندھی ) کی ملکیت ثابت ہوگی۔ چونکہ یا لیک آئھ والی ہے۔ اس کئے اس میں شبہ پیدا ہوگیا (۔ف۔یعنی پہلی صورت میں جب کہ وہ مرگئ ہوتو وہ ملکیت میں آنے کے قابل نہیں رہی اور ملکیت ظاہر بھی ہوتو اس باندی کی عین ذات میں ہوگی اس کی منفعت میں ملکیت نہیں ہوگی۔ کیونکداس نفع کو حاصل کرنا اب کوئی باقی چیز نہیں رہی ہے۔ بخلاف دوسری صورت کے کہاس میں اس کی ذات یعنی کانی باندی باقی ہے۔

> تشرت سوَمَنْ ذَنِي بِجَادِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّوعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ مَعْنَاهُ فَتَلَهَا .....الخ مطلب ترجمه اضح ہے۔ امام وفت موجب حد حرکت کا ارتکاب کرے تو حد جاری نہیں ہوگ

ترجمہ .....اور مسلمانوں کا ایساامام جس کے اوپر دوسراکوئی بردا ام نہ ہواگر قابل صدح کت کربیٹے تو بھی اس پر صدوا جب نہیں ہوگی ہوائے قصاص کے بینی اگر اس پرکسی مسلمان کا قصاص واجب ہوتو اس کے لئے اسے پکڑا جائے گا اوراگر لوگوں کا مال اس پرواجب ہوتو اس کے لئے بھی اسے پکڑا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدود کاحق تو صرف اللہ تبارک تعالیے گا ہے۔ البتہ اس کو جاری اور نافذ کرنے کا اختیار امام کو دیا گیا ہے کسی دوسر ہے کوئیں۔
کیونکہ دنیا کے احکام میں وہی سب سے بڑا ہے اور اس کے لئے یمکن نہیں ہے۔ کیونکہ جو بندہ حقد ار ہوتا ہے۔ وہ اپنا حق صاص کر لے گا خواہ اس طرح کہ امام خود ہی اس حق وارکو اختیار دیدے۔ یا وہ محض مسلمانوں کے انگر اور تو ت سے مدد لے کر اپنا حق صاص کرے۔ قصاص اور مالوں کی وصولی میں اس قتم کے معاملات ہیں یعنی ان کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہاور صد قذف ہونے کی صورت میں (مثلاً امام نے کسی کوزنا کاری کی تہمت لگائی تو

تشريح ....قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ صَنْعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ الْاالْقِصَاصُ ....الخرجمه يحمطلب واضح بـ

فائده ....اسباب سے متعلق چند ضروری مسائل بیال بیان کئے جاتے ہیں۔وہ اپنے اپنے موقع ہے متعلق کئے جائیں۔

- ا- زنا کااقرار ثابت ہوتا ہے گرشرط پیہے کہ اقرار صراحت کے ساتھ ہو۔
  - ۲- اوراقرار کے وقت نشہ کی حالت میں نہ ہو۔
- س۔ اور مردوعورت میں سے کوئی بھی دوسر ہے کو جھٹا تا نہ ہو۔ یاس کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہو۔ اس طرح سے کہ مردکا آلہ تناسل کٹا ہوا ہونا ثابت ہو۔ یا
  عورت کورت کی بیاری ہویعنی پیشابگاہ کے اوپر کی ہڈیاں اس طرح سے ملی ہوئی ہوں کہ ان کے درمیان آلہ داخل نہ ہوسکے جس عورت کے
  ساتھ زنا کا اقر ارودعوئی کیا ہویا اس کے برعکس عورت نے جس مرد کے ساتھ زنا کا دعوئی کیا ہوان میں سے کوئی بھی گونگا نہ ہواس احتمال کی بناء پر کہ
  اس میں ایسی بات رہ گئی ہو جو زبان سے ظاہر نہیں کی جاسکتی ہوگر اس کی وجہ سے صدسا قط ہو جاتی ہواورا گرنشر کی حالت میں زنایا چوری کا اقر ارکیا
  ہوتو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ شاید اس نے جھوٹا اقر ارکیا ہو۔ البت اگر گواہوں کے سامنے زنا کیا یا چوری کی تو حدماری جائے گی۔
- ۳۔ اگرا قرار کرنے والے مجرم نے اپنے اقرار سے رجوع کیا یا حدلگائی جانے کے وقت بھاگ گیا۔ یا اقرار سے اٹکار کیا تو اسے دعویٰ سے رجوع کر لیناسمجھا جائے گا۔ جیسے مرتد ہونے سے اٹکار کرنا ہے۔
  - ۵۔ اگراہے محصن ہونے کا پہلے اقرار کیا پھراس سے رجوع کرلیا تو انکار سمجے ہوگا۔
- ۲۔ اسی طرح وہ صدود جوحقوق العباد میں سے نہ ہوں بلکہ محض حقوق اللہ میں سے ہوں جیسے شرابخو ری کی حداور چوری کی حدمیں اگراقر ارسے ان کا ثبوت ہو پھروہ اینے اقر ارسے پھر جائے توضیح ہے۔
- ے۔ اگر کسی شخص کے رجم کرنے کا حکم دیدیا گیا پھر رجم کرنے سے پہلے کسی نے قید خانہ میں جا کراس کی ایک آئھ پھوڑ دی یا اسے تل کر دیا تواس پر نہ تو قصاص لازم ہوگا اور نہاس کا پچھے موض لازم آئے گا اورا گر رجم کا حکم ہونے سے پہلے اس نے ایسا کیا۔اب اگراس نے ایسا قصدا کیا ہوتو قصاص واجب ہوگا اورا گرخطاء ہوا ہوتو دیت واجب ہوگی۔
- ۸۔ اگر مریض پر درے واجب ہوں لیکن پہلے سے ہی اس کی صحت سے مایوی ہوچکی ہوتو صحت کا انظام کئے بغیر ہی اسے درے مارے جا کیں۔(البحر)
  - ۹۔ رجم کرنے کے لئے جواحصان کا ہونا شرط ہے۔ اس کے لئے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔
  - ا۔ آ زادہونا۔ علقل ہونا۔ سے بالغ ہونا۔ سے مسلمان ہونا۔ ۵۔ کسی محصنہ عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر کے دخول کا بھی ہونا۔ اب اگر پہلے نکاح فاسد کیا ہوئیکن دخول سے پہلے صحیح ہوگیا ہوتو بھی صحیح ہوجائے گا۔ ۲۔ وطی کے وقت خود بھی اوراس کی بیوی بھی لیعنی دونوں ہی میں احصان کی صفت پائی جارہی ہو۔
    - ے۔ مرتد ہوجانے سے اس کا احصان باطل نہ ہو۔
- نوٹ .....احصان باتی رہنے کے لئے نکاح کا باتی رہنا شرطنہیں ہے۔ چنانچہ اگر عمر بھر میں ایک بارشچے نکاح کیا پھراسے طلاق دے کر تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہوئے کسی عورت سے زنا کرلیا تو بھی اس پر صد جاری کی جائے گی۔

اشرف البداييشر اردوم اي-جلاششم .....عسد الرجوع عنها

اا۔ اگر مردیاعورت میں سے فقط ایک نے گمان کا دعویٰ کیا تو دوسر ہے کو بھی صدنہیں ماری جائے گی اب اگر دونوں اقر ارکرلیس کہ ہم حرام ہونا جائے تھے کہ اس صورت میں شبہ نہ ہونے کی وجہ سے صدماری جائے گی۔ (انہر)

۱۱۔ جلق (مشت ذنی) کرناحرام ہے۔اورا گرظاہر ہوجائے تو حاکم اسے سزادےگا۔اورا گراپی باندی یا بیوی کواپنے آلہ تناسل سے ہاتھ ملنے دیا یہاں تک کدانزال ہوگیا تو پیکروہ ہوگااوراس پر پچھسزا بھی واجب نہ ہوگی۔ (الجوہرہ)

١١١ - اگركسى عورت كوكرايد كے طور پرزناكرنے كے لئے مقرركيا تو صدواجب ندموكى \_ (ت)

گرحق بات بہ ہے کہ حدواجب ہوگی جیسے اگرکوئی عورت خدمت کے لئے نو کررکھی گئی۔اوراس سے دطی کی تو حدواجب ہوگ۔(افقی) اگر کسی شہر کے حاکم یاصو بدار نے زنا کیااور بعد ثبوت اس پر حدواجب ہوئی توباد شاہ کے تھم سے اسے حدلگائی جائے گی۔

#### باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها

ترجمه .... باب، زناکے بارے میں گواہی دینے اوراس سے پھرجانے کے بیان۔

# پرانی حد کی گواہی کب اور کس حق میں قبول ہے اور کب مردود ہے

قَالَ وَإِذَاشَهِدَالشَّهُوْدُ بِحَدِّ مُتَقَادَمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعُدُ هُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تَقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إِلَّافِي حَدِّ الْمَصَافِ الشَّهُوْدُ بِسَرْقَةٍ اَوْبِشُرْبِ خَمْرِ اَوْبِزِنَاءٍ بَعْدَ حِيْنِ لَمْ لَيْ خَاصَةً وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ وَإِذَاشَهِدَ عَلَيْهِ الشَّهُوْدُ بِسَرْقَةٍ اَوْبِشُرْبِ خَمْرِ اَوْبِزِنَاءٍ بَعْدَ حِيْنِ لَمْ يُوْخَذْبِهِ وَصَمِنَ السَّرْقَةَ

ترجمہ .... قد وری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ اگر گواہوں نے کی پرگزشتہ زبانہ میں صدجاری کئے جانے کی گواہی دی حالانکہ ان کوام کے سامنے ہروقت اس بارے میں گواہی دیے میں الیں کوئی چیز بھی مانع نہتی یا مجبوری نہتی۔ مثلاً امام سے بہت دورر بنایا اس کے علاوہ کسی خاص بیاری میں مبتلار بہنایا راستہ کا خوف وغیرہ ۔ تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی ۔ البہ صرف حدقہ ف کے سلسلہ میں مقبول ہوجائے گی۔ (بعنی اگر کسی نے دوسر بے کوزنا کی تہمت لگائی جس کے کئے گواہ ہیں پھر جسے تہمت لگائی گئی تھی اس (مقد وف) نے ایک مدت کے بعدد علی کیا اس وقت تک ان گواہوں نے گواہی دی تو ان کی گواہی واجب نہیں تھی۔) اور نے گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول ہوجائے گی ۔ کیونکہ فوری گواہی واجب ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے تک ان کی گواہی واجب نہیں تھی۔) اور

باب الشهادة علی الزناء والر جوع عنها الناء والر جوع عنها الزناء والر جوع عنها الزناء والرجوع عنها الناء والرجوع عنها الناء والرجوع عنها الناء والرجوع عنها الزناكرني كاوابى كافان ولا كافان ولا كافان كوابى كافران كافران

تشرت الإمّام لَمْ الشَّهُوْدُ بِعَدِّ مُتَفَادَمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعُدُ هُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ السَّالِحُ مطلب ترجمه الشَّح بـ الشَّهُودُ بِعَدِّ مُتَفَادَمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعُدُ هُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ السَّالِحُ مطلب ترجمه واضح بـ واضح بـ واضح بين أقوال فقهاء ومدود جوص الله تعالى كاحق بين برانے مونے سے ساقط موجاتی بین اقوال فقهاء

وَالْاصْلُ آنَّ الْحُدُوْدَ الْخَالِصَةَ حَقًا لِلهِ تَعَالَىٰ تَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ خِلَافاً لِلشَّافِعيِّ وَهُوَيَعْتَبِرُ هَابِحُقُوْقِ الْعِبَادِ وَبِمَالُإِقْرَارِ الَّذِي هُوَا ِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُخَيَّرَّبَيْنَ الْحَسْبَتَيْنِ مِنْ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّتْرِ فَالتَّاخِيْرُ اِنْ كَـانَ لِإِخْتِيَـارِ السَّتْـرِفَالْإِقْدَامُ عَلَى الْاَدَاءِ بَعْدَ ذَالِكَ لَضَغِيْنَةٍ هَيَّجَتْهُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ فَيُتَّهَمُ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ التَّاجِيْرَلَا لِلسَّنْرِيَصِيْرُ فَاسِقًا اثِمًا فَتَيَقَّنَا بِالْمَانِعِ بِخِلافِ الْاقْرَارِ لِآنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادِى نَفْسَهُ فَحَدُّ الزِّنَاءِ وَشُـرْبِ الْـخُــمْـرِوَالسَّـرِقَةِ خَـالِـصُ حَـقِّ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَصحَ الرَّجُوْ عُ عَنْهَا بَعْدَالْإِقْرَارِ فَيَكُوْنُ التَّقَادُمُ فِيْهِ مَــانِـعًاوَحَدُّ الْقَذَفِ فِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِلِمَافِيْهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِعَنْهُ وَلِهاذَا لَايَصِحُّ رَجُوعُهُ بَعْدَالْإِفْرَارِ وَالتَّقَادُمُ غَيْرُمَانِع فِيْ حُقُولْقِ ٱلْعِبَادِ لِآنَّ السَّمَّعُولَى فِيْسِهِ شَـرُطٌ فَيَحْتَمِلُ تَاخِيْرُ هُمْ عَلَى اِنْعِدَامِ الدَّعُولَى فَلَايُوْجِبُ تَفْسِيْقَهُمْ بِيخِلَافِ حَدِّالسَّوِقَةِ لِآنَ الدَّعُولى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْحَدِّلِآنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَى مَامَرَّ وَإِنَّمَا شُوطَتْ لِـلْمَالِ وَلِآنًا الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى كُوْنِ الْحَدِّ حَقًّا اللهِ فَلَايُعْتَبَرُ وُجُوْدُ التَّهْمَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍوَّلِآنًا السَّرِقَةَ تُقَامُ عَلَى الْإِسْتِسْرَارِ عَلَى غِرَّةِ عَنِ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إغْلَامُهُ وَبِالْكِتْمَان يَصِيرُ فَاسِقًا اثِمَاثُمَّ التَّقَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الْإِبْتِدَاءِ يَمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَالْقَضَاءِ عِنْدَنَا خَلَافًا لِزُفَرَ حَتَّى لَوْهَرَبَ بَعْدَ مَاضُرِبَ بَعْضَ الْنَحَـدِّثُمَّ أُخِـذَ بَعْدَ مَاتَقَادَمَ الرَّمَانُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِآنَ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ وَاخْتَلَفُو افِي حَدِّالتَّقَادُمِ وَاَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اللِّي سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنِ وَهَكَذَا اَشَارَ الطَّحَاوِكُ وَأَبُو حَنِيْفَةَ لَمْ يُقَدِّرُفِي ذَالِكَ وَفَوَّضَهُ اللي رَأْيِ الْقَاضِي فِي كُلِّ عَصْرٍ وَعَنْ مُّحَمَّذٌ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِشَهْرِ لِآنَ مَادُوْنَهُ عَاجِلٌ وَ هُ وَرِوَايَةٌ عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفُ وَهُ وَ الْاَصَحُ وَهَ ذَا إِذَا لَهُ يَكُنْ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيْرَةُ شَهْرِ أَمَّا إِذَا كَانَ تُتَقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِآنَ الْمَانِعَ بُعْدُ هُمْ عَنِ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّهْمَةُ وَالتَّقَادُمُ فِي حَدِّالشُّرْبِ ترجمه اسساس مسئله میں اصل بیا ہے کہ جتنے حدود صرف حق الله عزوجي كے بول ان كى گواہى كى تاخير سے وہ باطل ہوجاتى ہیں۔ اگر جداس میں امام شافعی رحمة الله کااختلاف ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بندوں کے حقوق باطل نہیں ہوتے ہیں یہ بھی باطل نہیں ہوں گے۔ای طرح وہ اقرار جرم یر بھی قیاس کرتے ہیں۔ یعنی اگرزناوغیرہ کی صد موجواگر چہ خالص صدوداللہ ہی میں سے ہیں اگرزیادہ تاخیر کے باوجود مجرم خوداقر ارکرتے ہوئے حاکم کے پاس پہن جائے تو اس پر حدجاری کی جاتی ہے۔اس طرح اگر گواہوں سے جرم کا ثبوت ہوتو اسے قبول کرتے ہوئے مجرم پر حدجاری کردی جائے گی اور ہماری دکیل بیے کہ گواہ کو دوباتوں میں سے ایک کا اختیار تھا۔ اول بیکر تواب حاصل کرنے کی نبیت سے گوائی دے دوم بیکرا کی مسلم کے عیب کی پردہ پوشی کرے۔بس اگراس نے اختیار کے باوجود گواہی دینے میں اس لئے تاخیر کی کہاس سے پردہ پوشی رہ جائے تو پھرائے دنوں کے بعداس کی گواہی پر آمادہ مونا کینے کی زیادتی موجانے کی وجہ سے موگا۔ یا کسی دشنی کی زیادتی کی وجہ سے موتو دونوں صورتوں میں اس کی گواہی برمتہم ہوگا ادراگراس کی تاخیر پردہ بوشی کی نیت سے نہ ہوتو وہ فاسق اور گنہگار ہوگا۔ بہر صورت یہیں یقین کے ساتھ اس کی بات معلوم ہوگئی جس کی بناء پر اس کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی۔ بخلاف بحرم کا ازخو دا قرار کر لینے ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنی جان کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ پس زناوشراب خوری اور چوری کی حدخالص حقوق الہید میں ہے ہیں ۔ای بناء پران کا اقرار کر لینے کے بعد بھی ان سے پھر جانا صحیح ہےاور گواہی میں دیر ہونا ان میں گواہی كم مقبول بونے سے روكتا ہے اور صدفتذ ف چونكد بنده كاحق ہے۔ (ليعن زناكى تبہت لگانے سے وہ دنيا بيس تمام لوگوں كے نزد كي شرم كے مارے نظرنبیں اٹھاسکتا ہے) پھراس تہست کی بناء پر مجرم کو حدلگانے سے اس شخص سے وہ شرمندگی دور ہوجاتی ہے۔اس لیے تہمت لگانے کا اقرار کر لینے ك بعداس سے پھر جانا سيج نہيں ہاور حقوق العبد ميں گوائى دينے ميں تاخير كرنے سے پھوفر قنبيں آتا ہے۔ كيونكمالي كوائى كے لئے توبيشرط ہوتی ہے کہ جس پرالزام لگایا گیا ہے خوداس نے بھی اس سلسلہ میں دعویٰ کیا ہو۔اس کتے ایسے معاملہ میں گواہی میں تاخیر کرنااس برمحمول ہوگا کہ اس وقت تک دعوی بی نبیس کیا گیا ہو۔ای لئے تاخیر کوابی سے گا ہول کا فاس ہونالازم نبیس آتا ہے۔ بخلاف سرقہ کی صدے کیونکہ ہاتھ کا شنے کے لئے دعویٰ شرطنیں ہے۔ کیونکہ بیتن خاص حل البی ہے۔ جب کہ پہلے بتایا جاچکا ہے۔ البتہ چوری کئے ہوئے مال (کے حصول) کے لئے دعویٰ شرط ہے اوراس دلیل سے کہ محم جاری کرنااس بات پرموقوف ہے کہ وہ صدخالص حق الله عز وجل ہو ( یعنی گواہی کا مقبول ند ہونااس بناء کہ اس میں کیند یا عداوت بدرست نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں تو چھی ہوئی ہوتی ہیں۔جنہیں یقین کے ساتھ دوسراکوئی شخص نہیں جانتا ہے۔اس لئے علم کا مداراس بات پررکھا گیاہے کہ وہی خالص حق البی ہو)۔بس ہر خص میں تہمت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے (۔جیسے کہ سفر میں مشقت ہونے کی وجہ سے نماز کو قفركرنا بجائے جارر كعتوں كے دور كعتيں يراهنا۔ جب كه برخض كومشقت كا بونا تو چھپى بوئى بات ہاس لئے نماز قفر كرنے كے لئے اس كى بنياد سفر کی مقدار پر کھی گئی ہے۔ کہاتنے فاصلہ پر جانے سے نماز کوقعر کردینا صحح ہوا۔خواہ اس سفر میں کوئی تکلیف ہویانہ ہو )اوراس دلیل سے کہ چوری تو ما لک مال کودھوکدد ے کراس سے جیب کری جاتی ہے۔اس گواہ پرازخودیدلازم ہوگا کہ جانے کے بعد ما لک کواس ہے مطلع بھی کرے اور جب اس نے چھیایا یعنی مالک کوند بتلایا اورند گواہی کی پیشکش کی تو وہ فاست اور گنهگار ہو گیا (اوراب اس فاست کی گواہی مقبول ند ہوگی) اور چوری کے معاملہ کو جاننے والے گواہ پر گواہی وین اس لئے واجب ہے کہ جس کے یہاں چوری ہوئی خوداسے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کس نے چوری کی ہے اور ا یسے چورکوکس نے دیکھا بھی ہے یانہیں اور دیکھا ہے تو کس نے دیکھا ہے کہ بعد میں اس گواہ کو بلا سکے۔ اس لئے اس کے دیکھنے والے پریمی لازم ہوتا ہے کہ ازخود جاکراس کی گواہی دے۔ پھر گواہی میں در ہوجانے سے جیسے شروع میں گواہی مقبول ہونے سے مانع ہے اس طرح قاضی کا فیصلہ ہوجانے کے بعد بھی صدقائم کرنے سے مانع ہے۔ بخلاف امام زفررحمۃ الله عليد كول كے۔ اسى بناء ير ہمار ينز ديكسى مجرم كوتھورى حدمارى كى تھی کہ وہ بھاگ گیا پھر بہت دنوں کے بعدوہ پکڑا گیا تواس پر ہاتی حدجاری نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ حدود کےمعاملہ میں جس طرح قاضی کے لئے

تشری کے سب والاصل آگ المحکود المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے اللہ المخوالے اللہ المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے المخوالے اللہ المخوالے ا

- ا حقوق الله صدودالله كي حيثيت لهوولعب كي صورت اختيار كرليتي هد جوالله رب العزت كي شايان شان نبيس -
  - ٢ اس صورت حال سے اللہ تعالی سمیت حقوق وحدود اللہد کی اہانت کا پہلو تکا ہے۔
- س۔ انسان خطاء کا پتلا ہے اس سے کوئی نہ کوئی جرم سرز دہوسکتا ہے۔ لیکن فرکورہ صورت حال کے پیش نظر مفاد پرست لوگ ذاتی رقابت کی بناء پر اسے اپنے ذاتی مفاد کے لئے بطور حربہ وہتھکنڈ ااستعال کرتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں حکمر ان طبقہ سمیت اپنے مخالفین کوزیر کرنے کے لئے قانونی حربے استعال کئے جاتے ہیں۔

اس نوعیت کی تمام ترکاروائیاں فساد باطن کے زمرے میں آتی ہیں۔ لبندا فساد باطن کے پائے جانے کے باعث تاخیر فی الشہادت ( گواہی میں در کرنا) کی بناء پر گواہی سے رجوع معتبر ہوگا۔ اگر تاخیر کی وجہ ''پردہ پوٹی' متھی تو اس صورت میں''رجوع'' کرنا بنی برفسق ہوگا۔ کیونکہ کسی کی

- تاخیر- ۲- شهادت- ۳- رجوع- ۴- اقرار-

"تاخیر" سکسی بھی معاملہ میں در کرنے کوتاخیر کہتے ہیں قطع نظراس سے کہتا خیر فساد باطن کے باعث ہو یا پردہ پوٹی کی وجہ سے تو دونو ں صورتوں (فساد باطن اور پردہ پوٹی) میں تاخیر کے بعد گواہی سے رجوع کرناضچے نہیں۔

شہادت سے رجوع کرنامجلس قضاءاور عدالت میں مخصوص ہے اوراگر بیر جوع حقوق اللہ میں ہوگا تو اس سے حقوق اللہ باطل ہوجائے گا۔اور اگر بی(رجوع) حقوق العباد میں ہوگا تو معتبر نہ ہوگا۔اگر رجوع سے مدعی یامدعی علیہ کی کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو گواہوں پر تاوان ہوگاور نہیں۔

"اقرار" .... بمعنی بال کرنا، ماننا، مجرم جب کسی جرم کوازخود مان لے واسے اقرار کہتے ہیں۔ اثبات جرم کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔

ا۔ مواہوں کی شہادت سے جرم کا تحقق (ثابت) ہو۔

۲۔ مجرم کازخوداقر ارسے جرم محقق ( ثابت ) ہو۔ اگرا ثبات جرم گواہوں کی شہادت سے محقق ہوا ہے قاس صورت میں ' ہجرم ' کا اپنے جرم سے خفیہ الکارم وجود ہوتا ہے۔ جے گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو ہے اسے جب کہ ' اقرار ' میں مجرم کا خفیہ الکارم وجود ہوتا ہے۔ جے گواہوں کی شہادت سے ثابت ہونے والے جرم میں واضح فرق ہے۔ لہذا تاخیر فی الشہادت کے بعدا لیے جرم کی شہادت سے رجوع کرنا سے جو گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوا ہے۔ کوئلہ بعدوالا ( مرجوع ) کلام الشہادت کے بعدا لیے جرم کی شہادت سے ربوع کرنا سے جو گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوا ہے۔ کوئلہ بعدوالا ( مرجوع ) کلام کہام سے معارض وشلف ہے۔ اس لئے اس میں رجوع کا تعلق ضاد باطن کی صورت میں وہ ربوع کرنے والا گواہ ) اپنی گواہی میں تہمت یا فتہ ہوگا۔ اور پردہ پڑی کی صورت میں فاسق ہوگا داتے بڑشہادت اور شوح ہردو کوروں میں رجوع کا تعلق ضاد باطن کی صورت میں فاسق ہوگا داتے بڑشہادت اور خوص ہردوگا درجوع کی حقیت معدوم ہو گا درجوع کی موجود کی فسی شہادت کی قودات پڑور کیا جائے تو معلوم ہوگا داتے بڑشہادت کے رجوع کی حقیت معدوم ہو وال ہے ہوگا۔ اگر فسی شہادت کی قبیدات کو ہے مین کردیتی ہے۔ حالانکہ عدالتی فیصلوں کا تمام تر دارو مدار کی شہادت پر ہوتا ہوگا دین جو میت ہیں ہوگا۔ آگر فسی شہادت کی اہمیت کو باتی ٹمیں درہے دیتے ۔ ای طرح آگر ' آئر از' کی جفیقت پر غور کیا جائے تو اس کو توجہ ہوگا دین کردہ میں ہوگا کہ تاخیر شہادت درجوع سے فسی شہادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لئے ذکورہ مسئلہ کو'' اقر از' پر قیاس کرنا کوئی نظر سے جو نکہ ذنا اور سرقہ میں فرق ہے کہ ڈرنا ' میں ہوگا کہ تال سے ہوگا۔ آگر بیش ہوگا۔ کا میں موجود ہے۔ تواس کی طرف سے شہادت کی موجود کی گا جب ہونے کے باد جوداس کی طرف سے شہاد کوئی کا حبود ہوگا۔ جونک کی اورجود ہوگا۔ جونک کی اورجود ہوگا۔ جونک کی اور میں دوگا کی موجود کی مال سے جود شہاد ہوگا۔ جونک سے دونس شہر ہوگا۔ کا میال ہے جو کہ غیر معتبر کی دور کیا جاتا ہے۔ بہاں وہم شہرکوئی ادھ کی دور دیا جاسکتا ہے۔ جونس شہر ہوگا میں اس لئے شہرکوئی کا حبود دیا جاسکتا ہے۔ جونس شہر ہوگا کیا حال ہے جو کہ غیر معتبر سے دونس شہرکوئی کیا کہ کوئی کوئی کا دور دیا جاسکتا ہے۔ جونس شہرکوئی کیا کہ کیا کہ کیا موجود کے کئیر دور کے کا مرحود کے سے محدود کے گیر دور کے کا میں موجود کیا کہ کیا کہ کوئی کا میار کیا کوئی کردور کے کے موجود کے کیا کہ

besturdubr

خلاصة كلام ..... يكرحدودقد يماوراقرارك بارك يين چارندا به بين

ا۔ امام ابوحنیفه اورامام ابویوسف کے مطابق گواہی قبول نہ ہوگی اور اقرار قبول ہوگا۔ ماسوائے شرب خمرے۔

۲۔ امام محمد من الشیبانی کے نزدیک گواہی قبول نہ ہوگی۔اوراقرار قابل قبول ہوگا۔ زنا دسرقہ کی طرح شرب خمر (شراب نوشی ) کا بھی یبی تھم ہے۔

سے ابن الی لیل کے ہاں گواہی واقر آردونوں قابل قبول نہ ہوں گے۔

سم۔ امام شافعی امام مالک امام محر کے نزدیک اقرار وشہادت ہر دوقابل قبول ہوں گے۔صاحب ہداریہ نے متن میں صرف امام شافعی کا اختلاف نقل کیا ہے۔

# سمسی نے الییعورت سے زنا کی گواہی دی جو کہ غائب یا فلاں غائب کے مال کی چوری پر گواہی دیے تو زنا کی حدلگائی جائے گی اور ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا وجہ فرق

وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ انَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ وَفُلَانَةٌ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّوَانُ شَهِدُوا اَنَّهُ سَرَقَ مِنْ فُلَان وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُعَطَعُ وَالْمَهُدُوا عَلَى رَجُلِ انَّهُ مَنْ فُلان وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُعْطَعُ وَالْمَقُرُقُ الزِّنَاءِ وَ بِالْحُصُورِ يُتَوَهَّمُ دَعُوىَ الشَّبْهَةِ وَلَا مُغْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ اللَّاعِيْمَ الدَّعْوَى السَّبْهَةِ وَلَا مُغْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ

ترجمہ .....اگرکسی نے یہ گواہی دی کہ اس تخف نے فلاں عورت سے جو کہ (شہر سے ) خائب ہے زناکیا ہے تو اس تخف پر حدلگائی جائے گی اوراگریہ گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کا مال چوری کیا ہے۔ حالانکہ دہ شخص اس جگہ سے (شہر سے ) خائب ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ بس ان دونوں مسئلوں میں فرق سے ہے کہ خائب ہونے کی صورت میں دونوں مسئلوں میں فرق سے ہے کہ خائب ہونے کی صورت میں موتا ہے (۔اس لئے صرف وہم کی وجہ سے انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ حدزنا جاری کردی

تشرتے ....صورت مذکورہ میں جب چارگواہوں نے گواہی دی تو مرد پر صدجاری ہوجائے گی بشر طیکہ وہ گواہ مرد ورت ( یعنی زانی ، مزید) کواچی طرح پہنچا نے ہوں۔ یہاں بیاعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اگر عورت نکاح کا دعویٰ کر لئے صدما قط ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ بیشہ الشبہ ہے اور فقط ایک وہم ، ورنہ تو کوئی صدبی جاری نہ ہوگی ، صدکا وجود ہی ختم ہوجائے گا کہ گواہی میں بھی رجوع کا اختال ہے۔ اس ایک وہم کا حتال ہے اس کے کہ چوری میں دعویٰ شرط ہے جب کہ زنا مسئلے کہ بوری میں دعویٰ شرط ہے جب کہ زنا میں دول مسئلوں میں فرق موجود ہے۔

# الیی عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دی کہاہے ہم نہیں جانتے ہیں حد جاری ہوگی یانہیں

وَ إِنْ شَهِـدُوْا انَّـهُ زَنِي بِإِمْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُوْنَهَا لَمْ يُحَدَّ لِإِحْتِمَالِ اَنَّـهَا اِمْرَأَتُهُ اَوْاَمَتُهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَاِنْ اَقَرَّ بِذَالِكَ حُدَّلِاَنَّهُ لَا يَخْفِى عَلَيْهِ اَمَتُهُ اَوْ إِمْراَتُهُ

ترجمہ ....ادراگرگواہوں نے بیگواہی دی کہاس مرد نے ایک عورت سے زنا کیا ہے جے ہم نہیں پہچانتے ہیں تواسے حد نہیں لگائی جائے گی۔اس احمال کی وجہ سے کہ بیٹورت اس کی اپنی ہو ی ہی ہو۔ یااس کی اپنی ہاندی ہو۔ بلکہ یمی ظاہر ہے ادراس کی امید کی جاتی ہے)

فائده ..... كيونكه ايك مسلمان سے اس بات كى اميدر كھنى جائے كه وه حلال كام كے سواجان بوجھ كرحرام كارى نہيں كرے گا۔

اوراگران شخص نے خود بھی اس کا قرار کرلیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ اس پر بیہ بات تو مخفی نہیں ہوگ کہ وہ عورت اس کی اپنی بیوی یا باندی ہے یانہیں۔

تشرت .... وَإِنْ شَهِدُوا آنَّهُ زَنْى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدَّ لِإِحْتِمَالِ آنَهَا اِمْرَأَتُهُ أَوْاَمَتُهُ .....الخ حدود چوككيشب ساقط موجاتى بين يهال بهى شير بلك ظاهريب ) هي كدوه عورت اس آدى كى بيوى ياباندى موليكن اگراى صورت ميل وه آدى اقر اركر في حدجارى موگى كداب شبنيس بلك يقين موكيا هي -

## دومردول نے بیگواہی دی کہ فلال مرد نے زبردستی زنا کیا ہے اور دومردول نے حالت خوشی سے زنا کے ہونے کی گواہی دی تو حد کا تھم

وَ إِنْ شَهِدَ الْنَبَانَ اَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ فَاسْتَكُرَهَهَا وَاخَرَانَ اَنَّهَا طَاوَعَتْهُ دُرِئَى الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةٌ وَهُوَالُا كُرَاهُ وَهُوَ فَلُ زُفَلَ وَقَالَا يُحَدُّالَا يُحَدُّالِا جُنَايَةٍ وَهُوَالُا كُرَاهُ بِحَلَافِ جَانِبِهَا لِآنَ طَوَاعِيَّتَهَا شَرْطُ تَحَقَّقِ الْمُوْجِبِ فِى حَقِّهَا وَلَمْ يَثْبُثُ لِاخْتِلَا فِهِمَا وَلَهُ اَنَّهُ إِخْتَلَفَ بِحِلَافِ جَانِبِهَا لِآنَ طَوَاعِيَّتَهَا شَرْطُ تَحَقِّقِ الْمُوْجِبِ فِى حَقِّهَا وَلَمْ يَثْبُثُ لِاخْتِلَا فِهِمَا وَلَهُ اَنَّهُ إِخْتَلَفَ الْمُواعِيَّةِ صَارًا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا وَلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَعْلَ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا وَلَآنَ شَاهِدَي الطَّوَاعِيَّةِ صَارًا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْمَعْمَا وَلَانَ الْمَعْلَ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا وَلَآنَ شَاهِدَي الطَّوَاعِيَّةِ صَارًا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْمُعْوَاعِيَّةٍ صَارًا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْمُوسَلِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى وَاحِدٌ يَقُومُ إِنَّ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى وَالْمَا عَلَى وَاحِدٌ يَقُومُ إِلَى وَالْمَا يَسْقُطُ الْمُعْلَى الْمَالِقَ عَلَى وَالْمَا عَلَى الْمُولَاعِيَّةِ صَارًا فَصَارًا خَصْمَيْنِ فِي ذَالِكَ

تر جمہ ....اوراگر دوگوا ہوں نے اس بات کی گواہی دی کہا س مخص نے فلا عورت سے زبردی اور جبر کے ساتھ زنا کیا ہے لیکن دوسر سے گواہوں نے بیگواہی دی کہاس عورت نے بھی خوشی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزد یک مردعورت سے حد ختم ہوجائے گی۔امام زفر رحمۃ

تشرق ....وَ إِنْ شَهِدَ اِثْنَانِ اللَّهُ زَنِي بِفُلَائِةٍ فَاسْتَكُرَهَهَا وَاخَرَانِ اللَّهَا طَاوَعَتُهُ دُدِئِي الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةً ....الخ الم ابوضيف ٞے ہاں ندکورہ صورت میں حدزنا جاری نہ ہوگی اس لئے کہ نصاب شہادت پورائیس ہے اور حدقذ ف بھی جاری نہ ہوگی اس لئے کہ شہادت دینے میں فعل زنا پرچارگواہ ہیں جو کہ اتہام سے خارج ہوگیا۔

# دوگواہوں نے ایک عورت کے ساتھ کوفہ میں زناکی گواہی دی دوسرے دونے بھر میں زناکی گواہی تو حدسا قط ہوجائے گ

وَ اِنْ شَهِـدَ اِثْنَانِ آنَّهُ زَنْى بِاِمْرَأَةٍ بِالْكُوْفَةِ وَاخَرَانِ آنَّهُ زَنَى بِهَابِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا لِآنَ الْمَشْهُوْ دَ بِهِ فِعْلَ الزِّنَاءِ وَقَدِاخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَايُحَدُّالشُّهُوْ دُ خِلَافًا لِزُفَرَ لِشُبْهَةَ الْاِتِّحَادِ نَظْرًا اللَّي اِتِّحَادِ الصُّوْرَةِ وَالْمَرْأَةِ

ترجمه .....اگردوآ دميول نے اس بات كى گوائى دى كەاس خص نے اس عورت سے كوف ميں زنا كيا ہے گردوسر بے دومردوں نے گوائى دى كەاس مرد نے اس عورت سے بھر ہيں بہت فاصلہ ہے۔ تو ان دونوں نے اس عورت سے بھر ہيں بہت فاصلہ ہے۔ تو ان دونوں مرد وعورت ميں سے سى پر بھى حد جارئ نہيں كى جائے گی۔ كيونك فعل زنا جس كى گوائى دى گئى ہے وہ جگه بدل جانے سے بدل گيا ہے اور دونوں جگہوں ميں ايک زنا كى گوائى كا بھى نصاب پورائهيں ہوا ہے۔ يعنى كى جگه ميں پور بے چارگوائهيں پائے گئے ہيں اور گوائهوں كو بھى تہمت كى حذبيں لگائى جائے كى كيونكہ اتحاد معورت اور عورت كے اعتبار سے واقعہ كے ايك ہى ہونے كاشبہ بھى موجود ہے۔ اس ميں اہام زفر رحمة الله عليه كا اختلاف ہے مسلم تشریح ...... وَ إِنْ شَهِدَ اِلْمُنَانِ اَنَّهُ ذَنَى بِالْمُوْفَةِ وَ احْرَانِ اَنَّهُ ذَنَى بِهَابِالْبَصْرَةِ دُدِئَى الْحَدُّ عَنْهُمَا لِانَّ الْمَهُمُهُوْدَ ...... الحُ

# ایک ہی کمرہ کے دو گوشوں میں گواہی کے اختلاف کا حکم

وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّالِرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مُعْنَاهُ اَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَاءِ فِي زَاوِيَةٍ وَهَاذَا اِسْتِىحْسَانْ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَايُحَدَّ لِإِخْتِلَافِ الْمَكَانِ حَقِيْقَةً وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ اَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنْ بِاَنْ يَّكُونَ

ترجمہ اوراً گرگواہوں نے ان دونوں کے ایک کمرہ میں (ہونے کے باوجود جگہ کے بارے میں ایباہی) اختلاف کیا تو اس مرداور عورت دونوں کو حدلگائی جائے گی۔ اس کے معنی میڈیں کرو گواہوں نے اس ایک کونہ میں اور دوسرے دونے دوسرے کونہ میں زنا کرنے کی گواہی دی ہو۔ پیٹم استحسان کے طور پر ہے اور قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ انہیں حدثہیں لگائی جائے۔ کیونکہ دھیقۂ جگہ میں اختلاف ہے اور استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ دونوں باتوں کا ہونا ممکن ہے۔ اس طرح سے کہ اس کا ممکن ابتداءا کی حصہ میں شروع ہوئی ہو لیکن بعد میں کہ انجھن سے جگہ بدل کر دوسرے کونہ میں چلے گئے ہوں۔ یا اس طرح سے کہ واقعہ تو کمرہ کے چھلے حصہ میں ہوا ہولیکن اس کمرہ کے اس طے حصہ میں دہنے والے نے بیر خیال کیا ہو کہ دیکھی اس کے حصہ میں ہونے کا خیال کیا ہو۔ پھرا پنے اپنے خیال کے مطابق ان لوگوں نے گواہی دی ہو۔
دوسروں نے پچھلے حصہ میں ان کے پچھلے حصہ میں ہونے کا خیال کیا ہو۔ پھرا پنے اپنے خیال کے مطابق ان لوگوں نے گواہی دی ہو۔
توجہ کے میں درنے نے بیر شروع کیا کہ میں میں ہوئے کا خیال کیا ہوئے میں درنے نے بیر خیال کے مطابق ان لوگوں نے گواہی دی ہو۔

َ ''شر" كَ …. وُ اِنِ اخْتَلَفُوا فِى بَيْتِ وَاحِدٍ حُدَّالرَّجُلُ وَالْهَوْأَةُ مُعْنَاهُ اَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَاءِ فِى ذَاوِيَةٍ وَهِذَا …..الخ مطلب ترجمه يت واضح بر

# چارمردوں نے کوفداور چارمردوں نے دریر صندمیں زنا کی گواہی دی صد جاری ہوگی یانہیں

وَاِنْ شَهِ لَا اَرْبَعَةُ اَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْنَّحَيْلَةِ عِنْدَطُلُوع الشَّمْسِ وَارْبَعَةٌ اَنَّهُ زَنَى بِهَاعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِدَيْرَهِنْدَ دَرِئَى اَلْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيْعًا اَمَّاعَنْهُمَا فِلِاتَّا تِيقنا بِكِذُبِ اَحَدِالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَامَّا عَنِ الشَّهُوْدِ فَلِاحْتِمَالِ
صِدْقِ كُلِّ فَرِيْقِ.

ترجمہ .....اوراگرچارآ دمیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مرد نے فلاں عورت سے موضع نخیلہ (کوفہ کے قریب ایک جگہ) میں طلوع آفاب کے وقت زنا کیا ہے اور دوسرے چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے ای عورت کے ساتھ موضع دیر ہند میں زنا کیا ہے۔ تو ان دونوں مردوعورت کے ماتھ موضع دیر ہند میں زنا کیا ہے۔ تو ان دونوں مردوعورت کے علادہ کسی گواہ پر بھی حذنہیں جاری کی جائے گی۔ ان میں سے مرداور عورت پراس لئے حدجاری نہیں ہوگی کہ ان دونوں فریق میں بغیر کے اس کے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس طرح گواہوں کے دونوں فریق سے اس لئے حدجم ہوگی کہ ہرفریق میں بغیر کی تعین کے اس کے بچے ہونے کا بھی احتمال دہتا ہے۔

تشرت کسوان شهداً دُنگ بِالْمُواَّةِ بِالنَّحَیْلَةِ عِنْدَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَاَدْبَعَةُ اَنَّهُ سسالِحُ مطلب ترجمہ اضح ہے۔ حیار مردوں نے ایک عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دی حالا نکہ عورت با کرہ ہے، زانی ،مزنیا در گواہوں میں سے کسی پرحد جاری نہیں ہوگی

وَإِنْ شَهِدَارْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةِ بِالزِّنَاءِ وَهِى بِكُرَّدُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَ عَنْهُمْ لِآنَ الزِّنَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ اَنَّ النِّسَاءَ نَظُرُنَ النَّهَافَقُلُنَ اِنَّهَابِكُرُّوشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي اِسْقَاطِ الْحَدِّولَيْسَ بِجُحَّةٍ فِي ایْجَابِهٖ فَلِهٰذَاسَقَطَ الْحَدُّ عَنْهَا وَلَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ

ترجمه ....اوراگرچارآ دميول نے كسى عورت برزناكر نے كے گواہى دى۔ حالائكه گواہى كے وقت بھى درباكر ہے۔ توعورت اور مرداور تمام گواہوں

# ایسے چارمردوں نے زنا کی گواہی دی جواندھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یاان میں سے ایک بھی غلام ہوسب کوحدلگائی جائے گ

وَإِنْ شَهِدَاَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَاءِ وَهُمْ عُمْيَانٌ اَوْمَحُدُو دُوْنَ فِي قَذَفٍ اَوْاَحَدُهُمْ عَبْدَاَوْمَحُدُو دُوْنَ فِي قَذَفٍ اَوْاَحَدُهُمْ عَبْدَاَوْمَحُدُو دُوْنَ فِي قَذَفٍ اَوْاَحَدُهُمْ عَبْدَاوُمَهُمُ لَيْسُوْامِنْ اَهْلِ فَلِيَّهُمْ لَيُسُوْامِنْ اَهْلِ السَّهَادَةِ وَالْعَبْدُلَيْسَ بِاَهْلِ لِلتَّحَمُّلِ وَالْآدَاءِ فَلَمْ يَثُبُتْ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ لِآنَّ الزِّنَاءَ يَثْبُتُ بِالْآدَاءِ

ترجمہ .....اوراگرچارآ دمیوں نے کی شخص کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی مگر وہ سب اندھے تھے یاا یہے تھے جن پر پہلے ہی حدقذف (تہمت کی حد) لگائی جا چکی ہے یاان میں سے ایک بھی غلام ہو یااس پر حدقذف لگائی جا چکی ہوتو تمام گواہوں پر حدلگائی جائے گی۔ (بشرطیکہ جس پر زنا کی گواہی دی ہے وہ خود بھی دعوئی کرے)۔ لیکن جن پر الزام لگایا گیا ہے ان پر حدثییں لگائی جائے گی۔ کیونکہ بیتوا یہے ناقص گواہ ہیں کہ ان کی گواہی سے مال بھی ثابت نہیں ہوتا ہے اس لئے زنا کا شبہ بھی ثابت نہ ہوا۔ کیونکہ گواہی دینا ہوا۔ کیونکہ گواہی دینا جوا۔ کیونکہ گواہی دینا تو نہیں ہوا ہے ہاس کے بعد زنا ثابت ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ (ف۔ اور یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی گواہی دینا ، جائز نہیں ہے۔ اس لئے ان کا کہنا گواہی دینا تو نہیں ہوا بلکہ الزام لگانا ہواای لئے الزام اور تہمت لگانے کی حدیمی ان میں سے ہرا یک کواس (۸۰) کوڑے مارے جائیں گے۔

تشرت کسس وَإِنْ شَهِدَارْبُعَةِ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَهُمْ عُمْيَانُ أَوْمَحْدُو دُوْنَ فِي قَذْفِ آوْاَ حَدُهُمْ عَبْدُاوْمُحُدُو دُوْنَ فِي قَذْفِ آوْاَ حَدُهُمْ عَبْدُاَوْمُحُدُو دُوْنَ فِي قَذْفِ اَوْاَ حَدُهُمْ عَبْدُاَوْمُحُدُو دُوْنَ فِي قَذَفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّ

## فاسقوں نے زنا کی گواہی دی تو حذہیں لگائی جائے گی

وَإِنْ شَهِدُوْ ابِذَالِكَ وَهُمُ فُسَّاقٌ اَوْظَهَرَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ لَمْ يُحَدُّوُ الآنَّ الْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِى اَدَائِهِ نَوْعُ قُصُوْرٍ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ وَلِهِلْذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِى بِشَهادَةِ فَاسِقِ يَنْفُذُ عِنْدَنَا فَيَثُبُتُ بِشَهَادَتِهِمْ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ وَبِاغِتِبَارِ قُصُورٍ فِي الْآدَاءِ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ يَثْبُتُ شُبْهَةُ عَدْمِ الزِّنَاءِ فَلِهاذَا اِمْتَنَعَ الْحَدَّانِ وَسَيَأْتِي فِيْهِ

ترجمہ .....اوراگرگواہوں نے زناکی گواہی دی حالانکہ وہ فاسق ہوں یا گواہی دینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ فاسق ہیں تو ان کو صد قبز ف نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ان میں ضبق ہونے کی وجہ سے اگر چان میں عیب ضرور ہے پھر بھی گواہ بننے اور گواہی دینے کی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ اس لئے اگر فاسق کی گواہی پر قاضی نے صدلگانے کا حکم دے دیا تو ہمار ہزد کی وہ واجب العمل ہوگا۔ اور فاسق کی گواہی سے زناکا شبہ بھی ہوجائے گا اور چونکہ فسق کا عیب رہتے ہوئے گواہی دینے میں پچھ کی بھی ہے۔ اس لئے یہ بھی شبہ پیدا ہوگا کہ اس نے جس کے خلاف گواہی دی ہے اس نے زنا نہیں کیا ہو۔ اس لئے ان دونوں مردوعورت پر صدواجب نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جوعنقریب بیان کیا جائے گا اور اختلاف کی اصل میہ کہ کان کے ذرکہ کیا سی خلام کے کم میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بیان کے ذرکہ کیا سی خلام کے کم میں ہوتا ہے (ف کے میران فاسقوں سے مدفذ ف بھی ساقط ہوگی کیکن اس صورت میں کہ گواہ چاریا زیادہ ہوں)۔

تشرت ۔ وَإِنْ شَهِدُوْ ابِدَالِكَ وَهُمْ فُسَّاقَ أَوْظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَّاقَ لَمْ يُحَدُّوْ الْإِنَّ الْفَاسِقَ .....الخ چارفاس گواہوں ك گواہى سے شہود عليه پر حدجارى ندہوگى كدشهادت كے لئے چاركا عدد پايا گيا يعن نعل زنا كے تحق كا بھى شبہ ہے اور عدم زنا كا بھى اختال ہے اس لئے ہردوس أكبى حدزنا، حدقذف جارى نہوں گى۔

# تعدادشہود چارہے کم ہوتو بقیہ کوحدلگائی جائے گی

رَاِنْ نَقَصَ عَدَدُالشُّهُ وْدِ عَنْ اَرْبَعَةٍ حُدُّوْ الْانَّهُمْ قَذَفَةٌ اِذْلَاحَسَبَةَ عِنْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوْجُ الشَّهادَةِ عَنِ لُقَذَفِ بِإِعْتِبَارِهَا لُقَذَفِ بِإِعْتِبَارِهَا

زجمہ .....اوراگرگواہوں کی تعداد چارہے کم ہوتو سب کوحد قذف ماری جائے گی کیونکہ بیسب تہمت لگانے والے ہوئے۔ کیونکہ ان گواہوں کی غداد کم ہونے کی وجہ سے شرعی ثواب کے لئے گواہی نہیں ہو کتی ہے اور اس گواہی کا بہتان لگانے سے خارج ہونا (گواہی کو بہتان نہ کہنا) ،ای بناء پرے کہ گواہی بھی ایک شرعی کام ہے۔

تشرت الله عَدَدُ الشَّهُوْدِ عَنْ اَدْبَعَةٍ حُدُّوٰ اِلاَنَّهُمْ قَدَقَةٌ اِذْلاَ حَسَبَةَ اللهُ مطلب ترجمه الضح ب حِيار گواهوں نے زناکی گواہی دی اور زانی کو حدلگائی گئی پھر گواہوں میں سے کوئی غلام یا محدود فی القذف تھا تو حدلگائی جائے گی

وَإِنْ شَهِدَ ٱرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَضُرِبَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَاَحَدُهُمْ عَبْدًا ٱوْمَحْدُودُافِي قَلَفٍ فَانَّهُمْ يُحَدُّونَ لِآنَهُمْ قَذَفَةٌ إِذِالشُّهُودُ ثَلَثَةٌ

تر جمہ .....اوراگرچار آدمیوں نے کسی پرزنا کی گواہی دی اوران کی گواہی کی وجہ سے اس مر دکو حدلگائی گئی۔ بعد میں بیمعلوم ہوآ کہ ان چار میں سے ایک غلام ہے یا کسی پرتہمت لگانے کی بناء پر حدلگائی جا چکل ہے تو ان سب کو حدلگائی جائے گی اور گواہوں کی تعداد تین ہی رہ جانے کی وجہ سے بیسب بہتان لگانے والے ہوگئے۔

تشريح ..... وَإِنْ شَهِدَ ٱرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَصُرِبَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَاحَدُهُمْ ....الخ مطلب رجمه عاضح بـ

باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها ............. ١٤٨ ............ اشرف الهداريشرح اردو مداري صحيله ششم

# کوڑے مارنے سے جوزانی اورزانی کوزخم ہواس کا نقصان نہ گواہوں پر ہےنہ بیت المال پر

تر جمہ .....اور جن لوگوں کو درے مارے گئے ہوں گے اور اس مار کی وجہ ہے وہ زخمی ہوگئے ہوں تو اس زخم کا نقصان نیان گواہوں پر ہوگا اور نہ بیت المال پر جر مانہ ہوگا اوراگرا ہے رجم کر دیا گیا ہوتو اس کی دیت بیت المال پر لازم آئے گی۔ یفصیل امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے (بلکہ رجم کردیئے کی صورت میں تھم پرتمام ائمکہ کا نفاق ہے )۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیمانے فرمایا ہے کہ درے مارے جانے کی صورت میں بھی (زخم کا تاوان) بیت المال سے یہی ادا کرنا ہوگا۔عبرضعیف (مصنف رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیماکا یہ قول اس صورت میں ہے کہ اسے درے مارنے سے صرف چوٹ نہ گئی ہو بلکہ زخم بھی آگئے ہوں۔ای طرح اگر درے مارے جانے سے وہ مرگیا تو بھی یہی اختلاف ہے۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک کسی پر کچھالازم نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزد کیک اس کی دیت بیت المال سے اداکی جائے گی۔ای طرح اگر گواہوں نے اپنے دعووں سے رجوع کرلیا یعنی اپنی گواہی سے بھر گئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک وہ ضامن ہوں گے۔ یعنی زخم کا جرمانہ دیں گے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے نزد کیک ضامن ہوں گے۔ یعنی زخم کا جرمانہ دیں گے اور اگر وہ مرگیا ہوتو اس کی دیت دیں گے۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیما کی دلیل ہے ہے کہ ان گواہوں کی گواہی ہے ہی اس پردر ہے مار نے کا تھم دیا گیا ہے۔خواہ کسی صورت ہے بھی ہو کیونکہ ان کو مارکرزخم ہوجانے سے بچالینا ممکن نہیں ہے۔اس لئے یہ مارزخی کرنے والی مارکوبھی شامل ہے۔اس لئے یا تو زخی ہونا یا زخم سے مرجانا سب ان ہی لوگوں کی گواہی کی طرف منسوب ہوگا۔لہذا گواہی سے مرجوع کر لینے کی صورت میں ضامن نہیں ہوں گے اور اگر انہوں نے گواہی سے مرنہیں موڑا تو الی صانت بیت المال پر لازم ہوگا۔ کیونکہ اس وقت درے مار نے کے ممل کو قاضی کی طرف منسوب کرنا ہوگا۔ پھر چونکہ قاضی کا ہر کا م تمام مسلمانوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر جوتا وان آئے گاوہ تمام بھی مسلمان کے مال میں واجب ہوگا۔لینی بیت المال سے دینا ہوگا۔الحاصل دروں کی بیحالت بھی رجم اور قصاص کے شل ہوگی۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میہ ہے کہ ان کی گوائی سے صرف در ہے مار ناواجب ہوا یعنی اتن چوٹ پہنچائی کہ اس سے اس شخص کو تکلیف ہو اور ایک مار سے کوئی جھی ہلاک نہیں ہوتا ہے اور بظاہر میہ چوٹ زخی کرنے والی نہ ہوگی گر جب کہ مارنے والوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوجائے (یعنی اسکے مارنے کا انداز صحیح نہ ہو)۔ تو اس چوٹ اور زخم کا ذمہ دارخود مارنے والا ہوگا اور گواہ اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ کیکن اس مارنے والے پر بھی اس کا تاوان لازم نہیں آئے گا۔ یہی قول صحیح ہے۔ تا کہ تاوان کے خوف سے لوگ صد مارنے سے انکار نہ کردیں۔

# چارآ دمیوں کی گواہی پر چارآ دمیوں نے زنا کی گواہی دی تو مجرم کو حدثہیں لگائی جائے گ

وَإِنْ شَهِدَارْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ اَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ لَمْ يُحَدُّ لِمَا فِيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الشُّبْهَةِ وَلَاضُرُوْرَةَ اللَّي تَحَمُّلِهَا

تر جمہ .....اوراگر چارآ دمیوں نے دوسرے چارآ دمیوں کے گواہی دیئے پر گواہی دی کہ فلاں نے زنا کیا ہے۔ تو اس شخص کو صفییں لگائی جائے گ۔ کیونکہ ان لوگوں کی گواہی میں بہت سے شبہات پیدا ہوجاتے ہیں اور اس گواہی کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔

# اصل جار گواہوں نے معین مقام پراپنے دیکھنے کی گواہی دی پھر بھی حد نہیں لگائی جائے گی

فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُوْنَ فَشَهِدُوْا عَلَى الْمُعَايَنَةِ فِي ذَالِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا مَعْنَاهُ شَهِدُوْا عَلَى ذَالِكَ الرِّنَاءِ بِعَيْنِهِ لِآنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدْرُدَّتْ مِنْ وَجُهِ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفُرُوْعَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ اِذْهُمْ قَائِمُوْنَ مَقَامَهُمْ فِي الْاَسْ شَهْوُدِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَهِي الْكَمْرِوَالتَّخْمِيْلِ وَلَايُحَدِّالِ الْمُشْهُوْدِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَهِي كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّلَا لِايْحَابِهِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةً وَهِي كَافِيةً لِدَرْءِ الْحَدِّلَا لِايْحَابِهِ

تشريح ..... فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُونَ فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَايَنَةِ فِي ذَالِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ آيضًا مَعْنَاهُ.....الخ مطلب رجمه عداضح بـ

باب الشهادة على الزناء والوجوع عنها ........... ١٨٠ ........ ١٨٠ الشهادة على الزناء والوجوع عنها .....

# چارآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف زنا کی گواہی دی اوران کی گواہی سے رجم کیا گیاجو بھی اپنی گواہی سے رجم کیا گیاجو بھی اپنی گواہی سے رجوع کرے گااسے حدلگائی جائے گی

وَإِذَاشَهِدَارُبَعَةً عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ فَكُلَّمَارُجَعَ وَاحِدٌ خُدَّالرَّاجِعُ وَخُدَهُ وَغَرَمَ رُبُعَ الدِّيَةِ آمَّاالْغَرَامَةُ فَكُونُ الْفَائِتُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِع بِرُبُعِ الْحَقِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكُونُ الْفَائِتُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِع بِرُبُعِ الْحَقِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكُونُ الْفَائِتُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِع بِرُبُعِ الْحَقِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ الْقَتْلُ دُونَ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى آصُلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ وَ سَنبَيْنُهُ فِي الدِّيَاتِ اِنْشَاءَ اللهُ تَعَالَى وَامَّا الْحَدُّ فَلَا مَوْتِ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِفَ حَيِّ فَقَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِفَ حَيِّ فَقَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِعُ قَاذِفَ حَيِّ فَقَدْ بَطَلَ بِالْمُوْتِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِعُ قَاذِفَ حَيِّ فَقَدْ بَطَلَ بِالْمُوْتِ وَإِنْ كَانَ قَاذِفَ مَيْتُ فَهُ وَمُرْجُومٌ بِحُكُمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَالِكَ شُبْهَةً وَلَنَا آنَّ الشَّهَادَةَ اِنَّمَا تَنْقَلِبُ قَدُفُ اللَّهُ بَعْ وَهُو الْقَضَاءُ فِي حَقِّهُ مَنْ الْمُحَدِّ الْمُجَدِّ وَلَي عَلَيْهِ وَهُو الْقَضَاءُ فِي حَقِّهُ فَلَالُمُونِ فَى حَقِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ فَالْلُمَيْتِ وَقَدِانْفُسَحَتِ الْحُجَّةُ فَيَنْفُسِخُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَهُو الْقَضَاءُ فِي حَقِهِ فَكُولُوثُ الشَّهُ آبِخِلَافِ مِاذَقَ لَا فَالْمُولَ فَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي وَعُوالُقَضَاءُ فِي حَقِيهِ فَلْكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَضَاءُ فِي حَقِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْفُولُ الْكَالُولُ اللَّهُ الْوَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہماری دلیل میہ ہے کہ گواہی کے انکار کردینے کی وجہ سے وہ گواہی سب تہمت سے بدل جاتی ہے۔ کیونکہ ای رجوع کرنے سے اس کی گواہی شخع ہوجاتی ہے۔ البندااس کے رجوت تھی وہ ختم ہوجائے گی اور اس کے جت ہوجاتی ہوجائے گی اور اس کے جت ہوجائے ہوئے گی اور اس کے جت ہوجائے گی اور اس کے جت ہوجائے گی۔ تو اب کوئی شبہ بھی پیدائہیں ہوگا۔ اس ہونے پرجس کی بنیادتھی وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ لیعنی اس سے متعلق قاضی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ محضی پرکسی دوسر شے خص کے برخلاف اگر سنگسار کئے ہوئے تھی کے دوسر شے خص سے حاور باتی ہے۔
کے جن میں محصن نہیں رہا کیونکہ اس کے لحاظ سے قاضی کا تھم سے اور باتی ہے۔

تشری ۔ وَاَمَّا الْحَدُّ فَمَذْهَبُ عُلَمَائِنَا النَّلْفَةِ وَقَالَ زُفَرٌ لَا يُحَدُّلِانَهُ إِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِفَ حَيِّ .....الخصن مرد پرزنا كاالزام لگا كرگواى دےكراسے سنگساركروادينے ميں كوئى مال قبول نہيں كياجائے گا۔ بلكداسے آل كرديا جائے گا اور جمارے علماء ثلثہ نے فرمايا ہے كہ ہرگواہ سے اس مخض كى بورى ديت ميں سے ايك ايك چوتھائى ديت وصول كى جائے گى اوراس پرحد قذف بھى جارى كى جائے گى اورامام زفر رحمة الله نے فا کدہ .....امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے ہے کہ گواہ کو صدقتہ ف اس صورت میں لگائی جاتی ہے کہ اس نے کسی مصن مسلم کو اس کی زندگی میں زنا کرنے کی تنہست لگائی ہوا در موجودہ صورت میں جس کے خلاف گواہی دی ہے اسے سنگسار کردیا گیا ہے۔ اب اگر وہ گواہ اپنی گواہی ہے رجوع کرتا ہے تو اس کی گواہی بدل کرزنا کی تنہمت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جے سنگسار کیا جا چکا ہے، گر اس پر الزام کو اس کی زندگی ہی میں زنا کی تنہمت مان کی جائے تو اس کے مرجانے کی وجہ سے اس ملزم پر سے صدفتہ ف ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ حدقتہ ف میراث کی طرح منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔

اوراگراس الزام کواس خفس کے مرجانے کے بعداس پر ناکی تہمت مانی جائے تو وہ قاضی کے علم سے رجم کیا گیا ہے۔ اس لئے زنا کرنے والے کوزانی کہنے میں کوئی تہمت نہیں ہوسکا تو وہ خص حقیقاً زانی نہیں ہوا گرقاضی والے کوزانی کہنے میں کوئی تہمت نہیں ہوسکا تو وہ خص حقیقاً زانی نہیں ہوا گرقاضی کے علم اللہ وقت کے علم الگادینے کی وجہ سے ایک شبہ ضرور پیدا ہو گیا اس بناء پر گواہ سے حدقذ ف بھی ساقط ہو گی اور ہماری دلیل بیہ ہوگا تاہیں وقت دیا تھا جب کہ اس بھی تھی اور جب ایک گواہ پھر گیا تو اس کے پھر جانے کی وجہ سے گواہ کے بارے میں قاضی کا علم بھی ختم ہوگیا ۔ پس گواہ اپنے کہنے مطابق الیے خص کو تہمت لگانے والا ہوا جس کے بارے میں قاضی کی طرف سے رجم کا علم باطل ہے۔ اس لئے کچھ شرفینیں ہوگا کہ اس نے ایک الیے جسے سے البند اگر گواہ کے سواکوئی دوسر آخض اسے زنا کی تنہمت لگائے تو کہ اس نے حق میں باقی رہے گا۔ اس لئے حدقذ ف نہیں لگائی جائے گی۔

# مشہودعلیہ کوابھی حدجاری نہیں کی گئی کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کرلیا سب کوحدلگائی جائے گی

فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوا جَمِيْعًا وَسَقَطَ الْحَدُّعَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حُدُّالرَّاجِع خَاصَةً لِآنَ الشَّهَادَةَ تَأَكَّدَتْ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاجِع كَمَا إِذَارَجَعَ بَعْدَ الْإِمْضَاءِ وَلَهِذَا سَقَطَ الْحَدُّعَنِ الْمَشْهُودِ وَلَهُ مَا الْإَمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ مِنَ الْقَضَاءِ وَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّعَنِ الْمَشْهُودِ وَلَهُ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ خَلُوا جَعِيعًا وَقَالَ زُفَرٌ يُحَدُّالرَّاجِع حَاصَةً لِآنَهُ لَا يُصَدِّقُ عَلَى غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَلَوْرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ خَدُّوا جَمِيْعًا وَقَالَ زُفَرٌ يُحَدُّالرَّاجِعُ خَاصَةً لِآنَهُ لَا يُصَدِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ خَدُّوا جَمِيْعًا وَقَالَ زُفَرٌ يُحَدُّالرَّاجِعُ خَاصَةً لِآنَهُ لَا يُصَدِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ خَدُّوا جَمِيْعًا وَقَالَ زُفَرٌ يُحَدُّالرَّاجِع خَاصَةً لِآنَهُ لَا يُصَدِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ خَدُوا فَيَعَلَى الْعَصَادِ الْقَضَاءِ بِهِ فَإِذَالُمْ يَتَّصِلُ بَقِي قَذَفًا فَيُحَدُّونَ

ترجمہ ۔۔۔۔۔پس اگر کمل گواہی کے بعد بھی اس ملزم (جس کے خلاف گواہی دی گئی) کو صدفین سے گئی ہوکہ ان میں سے گئی آریک گواہ بھی اپنے دعوی سے پھر گیا ہوتو ان تمام گواہوں پر صدفتر ف لگائی جائے گی اور اس ملزم سے وہ صدفتر ف ختم ہوجائے گی اور اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قربای ہے کہ تمام گواہوں پر نہیں بلکہ صرف رجوع کرنے والے پر صد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ قاضی کے فیصلہ کے ساتھ ہی ان لوگوں کی گواہی پخت اور مضبوط ہوگئی ہے۔ اس لئے کمل گواہی فنے نہیں ہوگی۔ البت صرف اس سے حق میں فنے ہوگی۔ جس نے اب رجوع کرلیا ہے ۔ جیسے کہ ملزم (مشہود علیہ) پر صد جاری کئے جانے کے بعد کسی گواہ نے رجوع کرلیا ہوتو فقط اس کو صدفتر ف لگائی جائی ہے اور اس کی ذ مدواری میں سے ہے۔ اس لئے یہ ایسا ہوگیا جیسے قاضی کے جانے کے بعد کسی گواہوں کو صد ماری جائے گی اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صرف رجوع کرلیا تو ان تمام گواہوں پر نہ ہوگی اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گواہوں کا کلام اصل میں ایک بہتان اور الزام ہے گر جب اس کے بعد قاضی کا تھم اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالت پر حالے اس کے فیصلہ میں صادر ہوجائے تو وہ بی بہتان گوائی ہے بدل جاتا ہے اور موجودہ صورت میں جب قاضی کا تھم اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالت پر حالے کا فیصلہ بھی صادر ہوجائے تو وہ بی بہتان گوائی ہوں جورہ صورت میں جب قاضی کا تھم اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالت پر حالے کا فیصلہ بھی صادر ہوجائے تو وہ بی بہتان گوائی ہوں جائے اور موجودہ صورت میں جب قاضی کا تھم اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالے کی حالے کی حالے کی کا فیصلہ بھی صادر ہوجائے تو وہ بی بہتان گوائی ہوں جائے اور موجودہ صورت میں جب قاضی کا تھی اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالے کہ کو اس کے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالے کا کا موسل کی سے ساتھ نہیں ہواتو وہ اپنی حالے کا خواہوں کو مور کی کی کو اس کی حدول کی کی مور کی کو کی کو کیا گوائی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

تشريح ..... فَإِنْ لَمْ يُعَدَّ الْمَشْهُوْ وُ عَلَيْهِ حَتَى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوْ اجَمِيْعًا وَسَقَطَ .....الخ مطلب ترجمه عواضح بـ الشريح الله على الله ع

فَإِنْ كَانُواْ حَمْسَةً فَرَجَعَ اَحَدُهُمْ فَلَاشَىَّ عَلَيْهِمْ لِآنَّهُ بَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِه كُلُّ الْحَقِّ وَهُوَشَهَادَةُ الْأَرْبَعِ فَإِنْ رَجَعَ الْحَدُّ فَلِمَا ذَكُرْنَا وَامَّاالْغَرَامَةُ فَلِانَّهُ بَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلْثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ وَالْمُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ يَقِى لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ عَلَىٰ مَاعُرِفَ الْمَعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِى لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ عَلَىٰ مَاعُرِفَ

رَانُ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالِزِّنَاءِ فَرُكُو افَرُجِمَ فَإِذَا الشَّهُوْ دُ مَجُوْسٌ اَوْعَبِيْدٌ فَالدِّيةُ عَلَى الْمُزَكِيْنَ عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ مَعْنَاهُ إِذَا رَجَعُوْاعَنِ التَّزْكِيَةِ وَقَالَ اَبُوٰيُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٌ هُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَقِيْلَ هَذَا إِذَا قَالُوْا تَعَمَّدُنَا التَّرْكِيَةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِهِم لَهُمَا انَّهُمْ اثْنُواعَلَى الشَّهُوْ دِ خَيْرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا اثْنَوْا عَلَى الْمَشْهُوْ دِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِالتَّرْكِيةَ فَكَانَتِ التَّرْكِيةِ فِى مَعْنَى عِلَةِ الْعِلَةِ شَهِدُوا عَلَى الْمَشْهُو دِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِالتَّوْكِيةَ فَكَانَتِ التَّرْكِيةِ فِى مَعْنَى عِلَةِ الْعِلَةِ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْهُودِ عَلَيْهِ مَيْرًا بِالتَّوْكِيةِ فَكَانَتِ التَّرْكِيةِ فِى مَعْنَى عِلَةِ الْعِلَةِ الْعِلَةِ فَي مَعْنَى عِلَةِ الْعِلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلْقِ اللَّهُ وَلَا فَرُقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَهِدُ وَ الْمُلْطِ وَلَافَرُقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَهِدُ وَ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَلَا اللَّهُ مُحْضُ الشَّرُطِ وَلَافَرُقَ بَيْنَهُمَا إِذَاشَهِدُ وَ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَلِاللَّهُ مَعْنَى اللَّهُ هُو لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَامُهُمْ شَهَادَةً وَلَايُحَدُّونَ عَدُ الْوَلَا وَالْعَلَوالَ وَطَهَرُوا عَلَا الْقَدُولِ لِاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَامُهُمْ شَهَادَةً وَلَا يُحَدُّونَ حَدًا لُقَذُفِ لِاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْم

ترجمہ .....اگر چارآ دمیوں نے کسی ایک کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی۔ پھر تزکیہ کرنے والوں (جانچنے والوں) نے ان سہوں کو عادل اور شہادت دینے کے قابل مان لیا۔اس کے بعداس ملزم کورجم کردیا گیا تب ان کے متعلق اچا تک پیتھیں ہوئی کہ وہ سب مجوس (غیرمسلم) یا غلام ہیں۔تو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس محص کی دیت ان کی حقیق اور تزکیہ کرنے والوں پر لازم آئے گی۔گواہوں کو عادل بتلانے کے معنی یہ ہیں کہ

صاحبین رحمۃ اللہ علیما کی دلیل بیہ ہے کہ مزکین نے ان گواہوں کے عادل ہونے کی تعریف کی تو ابیا ہو گیا۔ جیسے ان مزکین نے خود ملزم کے بارے میں بھلائی بیان کی ہومثلاً بیکہا ہو کہ دیشخص محصن ہے۔

امام ابوصنیفدر حمة الله علیہ کی دلیل ہے ہے کہ گواہی اس وقت معتر اور کار آمد ہوگ۔ جب کہ وہ مزکین ان گواہوں کے بارے میں عادل ہونا بیان کردیا جوعلت کی علت ہوئی تو اس کے نتیجہ کا تھم اس کی طرف منسوب ہوگا۔ برطاف احصان کے گواہوں نے کیونکہ احصان ہونا نثر طرحض (اور تھم زنا کے پہچانے کی ایک علامت) ہے۔ لیعنی تھم کی نبست اپنی علت کی طرف ہوتی ہوئی ہواں سے اور صرف شرط کی طرف ہوتی ہو آرم کی براور کے نوالا مزکین نے لفظ شہادت ہے کہا ہویا لفظ خبر سے بیان کیا ہوتو کی تھر آئیس ہوتا ہے ( یعنی اگر مزکین نے بیک کہ ہم خبر دیتے ہیں کہ بیتمام گواہ آزاد مسلمان اور عادل ہیں یا یوں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیتمام گواہ آزاد مسلمان اور عادل ہیں یا یوں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیتمام گواہ آزاد مسلمان اور عادل ہیں پھروہ فلام صورتوں میں کچھرفرق نہیں ہے۔ اس کے بعدا گروہ مجولی یا فلام ہو کے تو بیم خبر دی ہو ۔ کیونکہ اگر انہوں نے نقط بیکم ہو کہ یولگ عادل گواہ ہیں پھروہ فلام فلام ہو گواہوں پرضان نہیں ہوگا۔ کیونکہ مون نسان کو اور شہادت نہیں فلام ہوگاہوں کا کلام ہی عادل ہوسکتا ہے اور گواہوں پرضان نہیں ہوگا۔ کیونکہ مون نسان کو مون نسان کو مون نسان کو مون نسان کو کہ ہو گواہی نہیں بھروٹے گو کہ انہوں نے کیا کہ ہم بطل قزار پایا تو ان گواہوں کا کلام بھی گواہی نہیں بلہ الزام تراثی اور بہتان ہوگیا۔ کیکن ان کوحد قذف اس لئے نہیں کی جب قاضی کا تھم باطل قزار پایا تو ان گواہوں کا کلام بھی گواہی نہیں بھراٹے گی کہ انہوں نے ایک زندہ میں کو کہ تھی جومرگیا۔ تو صدقذ ف اس سے میراٹ نہیں چھوٹے گی۔

تشری ۔۔۔۔۔وان شہدا اربعہ علی رجل بالزناء فز کو افرجہ فاذا الشہود مجوس او عبید فالدیہ علی المزکین۔۔۔۔الے جبکی آدی کے سنگسارہونے کا فیصلہ ہوگیا اور عکم نافذ ہوگیا بعد میں گواہ مجوی یا غلام نکلے تو اب سنگسارشدہ خض کی دیت (خون بہا) کس پر ہے؟ اوّل صورت یہ کہ اگر مزکین نے گواہوں کے عادل ہونے کی شہادت دی اور بعد میں وہ غلام نکلے تو بالا تفاق کسی پر دیت نہ ہوگی اورا گرمزکین نے کسی غلط فہمی کی بناء پر گواہوں کے حریت واسلام کی گواہی دی تو اس صورت میں دیت بہت المال پر ہا ور جب مزکین نے عمد آا بنام صاحب نر ماتے کا تزکیہ بیان کیا تو اس صورت میں مزکین پر امام صاحب کے ہاں دیت ہوا مالی پر دیت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ گواہوں کی شہادت مزکین کی تھدیق سے قبول کی گئی اب جب کہ گواہ مجوی یا غلام نکلے تو یدر حقیقت مزکین کا رجوع متصور کیا جائے گا۔ مساحین کہتے ہیں کہ مزکین نے گواہوں کی خیراور فضیلت پر گواہی دی ہے اور جس طرح زانی کے محصن ہونے پر سنگسارہونے کے بعد محصن ہونے کی گواہی دینے والے بنی گواہی ہے۔ دورے الے بال مجوی ہوگا۔

کی گواہی دینے والے اپنی گواہی سے رجوع کریں قو دیت بیت المال پر ہوتی ہے اس طرح یہاں بھی ہوگا۔

لیکن امام صاحب فرماتے ہیں تزکید کی حیثیت علت العلة کے معنی میں ہاور حکم کی نبت جس طرح علت کی طرف ہوتی ہے اس طرح علت العلة کی طرف بھی ہوتی ہے بخلاف زانی کے مصن ہونے کے صفت احصان کا حکم شرط ہے علت نہیں ہے۔

خلاصه بدکهام صاحب کامسلک اس فرق کی بنیاد پردان جے۔

چارآ دمیوں نے ایک مخص کے خلاف زنا کی گواہی دی قاضی نے رجم کا تھم دے دیا کسی نے مجرم کی گردن اڑادی پھر معلوم ہوا گواہ غلام تھے تو قاتل پر دیت ہے

َ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالِزِّنَاءِ فَآمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ ثُمَّ وُجِدَ الشُّهُوٰدُ عَبِيدًا فَعَلَى

ترجمہ اگر چارمردوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہی دی اس پر قاضی نے اس شخص کورجم کرنے کا تھم دیا۔ پھرایک شخص نے اس کی گردن ، اڑادی اس وقت انفاق ہے وہ گواہ غلام ثابت ہو گئے تو اس قس کرنے والے شخص پر استحسانا دیت لازم آئے گی۔ اگر چہ قیاس یہ چاہتا ہے۔ کہ اس پر قصاص واجب ہو۔ کیونکہ اس نے ایک بے قصور شخص کو بغیر کسی حق کے قسامی کے دقت قاضی کا فیصلہ سے پہلے تل کردیتا تو کسی شبہ کے بغیر اس پر سے ۔ اس لئے اس نے قصاص واجب کرنے میں شبہ بیدا کردیا۔ بخلاف اس کے اگر قاضی کے فیصلہ سے پہلے تل کردیتا تو کسی شبہ کے بغیر اس پر قصاص واجب کرنے میں شبہ بیدا کردیا۔ بخلاف اس کے اگر قاضی کے فیصلہ سے پہلے تل کردیتا تو کسی شبہ کے وقت قامل نے اس کے خون کومباح مجھ لیا تھا قصاص لازم آتا کیونکہ اس وقت تک گواہی قابل جمت نہیں ہوئی تھی اس کے اور برادری والے مددگار قتی عمد کی صورت میں اس کا تا وان بردا شت کرنے کو تیار اور یہ دیت تین سالوں میں اوا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ دیت قتی گو شے واجب ہوئی ہے۔

تشریک.....و اذا شهد اربعة علی رجل بالزناء فامرالقاضی برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود .....الخ مطلب ترجمه سے واضح ہے۔

# مجرم کورجم کیا گیااورگواہ غلام تھے تو دیت بیت المال پرہے

وَ إِنْ رُجِمَ ثُمَّ وُجِدُوْا عَبِيْدًا فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِآنَّهُ إِمْثَتَلَ آمْرَ الْإِمَامِ فَنُقِلَ فِعْلَهُ إِلَيْهِ وَلَوْبَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ يَدِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَسَالِ لِمَساذَكُونَ سَا كَذَاه لَا إِسْجَلَافِ مَساإِذَا صُوبَ عُنُقُهُ لِاَنَّهُ لَمْ بَأْتُهِ وَالْمَرَهُ يَسِجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَصَالِ لِمَساذَكُونَ سَا كَذَاه لَذَا بِيَحِلَافِ مَساإِذَا صُوبَ عُنُقُهُ لِاَنَّهُ لَمْ بَأْتُهِ وَالْمَرَةُ لِيَ

تر جمہ .....اوراگر وہ مخص رجم کردیا گیااس کے بعد پی حقیق ہوئی کہ اس کے سارے گواہ غلام تھے۔ تو اس صورت میں اس کی دیت بیت المال پر لازم ہوگی۔ کیونکہ امام کے حکم کی فرماں برداری کرتے ہوئے اسے رجم کیا گیا تھا۔ اس لئے رجم کرنے والے تمام لوگوں کاعمل امام ہی کی طرف منسوب ہوگا اور بالفرض اگر امام خود تنہا اسے رجم کردیتا تو بھیٹا اس کی دیت بیت المال سے اداکی جاتی اس طرح اس صورت میں بھی دیت بیت المال پر ہی واجب ہوگی اس کے برخلاف آگر کسی نے اس کی گردن ماردی ہو۔ تو اس کا بیغل امام کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے امام کے حکم کی فرماں برداری نہیں گی۔

تشریح ....و ان رجم ثم وجد واعبیدافالدیة علی بیت المال بانه امتیل امر الامام فنقل فعله الیه .....الخ مطلب ترجمه سے واضح ہے۔ گواہوں نے ایک مرد کے خلاف زناکی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے قصداً دونوں کی شرم گاہ کو بھی دیکھا ہے تب بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی

وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَقَالُوا تَعَمَّدُنَا النَّظْرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِآنَهُ يُبَاحُ النَّظْرُلَهُمْ ضُرُوْرَةَ تَحَمَّلِ

ترجمہ .....اگرگواہوں نے ایک مرد کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے قصد ادونوں کی شرمگاہوں کو بھی دیکھا ہے تب بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی کیونکہ گواہی دینے کے لئے ضرور تا ان کی طرف دیکھنا گواہوں کو جائز ہے۔ جبیبا کہ طبیب اور دائی جنائی کے لئے دیکھنا جائز ہوتا ہے (نے لئیک اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی وابستگی کے لئے قصد ادیکھا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ فاس ہوگئے ہیں۔ الفتح )۔
تشریح .....واذا شہدوا علی رجل بالزناء و قالوا تعمد نا النظر قبلت شہادتھ میں لانہ .....الخ مطلب ترجمہ دواضح ہے۔
جیار آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف زناکی گواہی دی وہ احصان کا اٹکار کرتا ہے حالانکہ اس کی بیوی ہے اور اسے بچہ ہے اس کور جم کیا جائے گا

وَ إِذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَانْكَرَ الْإِحْصَانَ وَلَهُ اِمْرَاُهٌ قَدُولَدَتْ مِنْهُ فَاِنَّهُ يُرْجَمُ مَعْنَاهُ اَنْ يُنْكِرَ اللهُ خُولْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِذَا لَوْطَلَقَهَا اللهُ خُولْ اللهُ عُولِ عَلَيْهِ وَلِهِذَا لَوْطَلَقَهَا لَعُكُمْ بِثُبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُكُمٌ بِالدُّحُولِ عَلَيْهِ وَلِهِذَا لَوْطَلَقَهَا يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَالْإِحْصَانُ يُثْبَتُ بِمِثْلِهِ

ترجمہ .....اگرچارآ دمیوں نے کسی کے خلاف زناکر نے کی گواہی دی لیکن اس مرد نے اپ جھن ہونے کا اٹکارکردیا حالانکہ اس کی ہوئ ہمی موجود ہوات مرد سے اسے بچھی پیدا ہوا ہے۔ تو اس مرد کورجم کردیا جائے گا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس مرد نے اپنے اندرا محصان کی ساری شرطیس پائی جانے کے باوجود دخول کرنے کا اٹکارکیا ہے۔ پس اس بچہ کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ جب اس سے بچہ کے نسب ثابت ہونے کا تھم ہو چکا ہے تو خود بخو داس عورت سے دخول کرنے کا بھی تھم ہوگیا۔ اس لئے اگر عورت کو وہ طلاق دے دیو اس کے بعد اس سے رجعت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور اس جیسی دلیل سے اس کا احصان ثابت ہوجائے گا۔

تشرت .....و اذا شهد اربعة على رجل بالزناء فانكوالاحصان وله امرأة قدولدت منه .....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـــ

## اگر مجرم کاعورت سے بچہ نہ ہولیکن ایک مرداور دوعور توں نے محصن ہونے کی گواہی دی رجم کیا جائے گا

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلٌ وَإِمْرَأَتَان رُجِمَ خِلَافاً لِرُفَرَو الشَّافِعِي فَالشَّافِعِي مَرَّعَلَى اَصْلِهِ آنَّ شَهَادَتُهُنَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي غَيْرِ الْامْوَالِ وَزُفَرٌ يَقُولُ إِنَّهُ شَرْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِآنَ الْجِنَايَة يَتَعَلَّطُ عِنْدَهُ فَيُصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِمِّيَّانِ عَلَى ذِمِّي زَنِى فَيُ صَافَ الْحُكُمُ اللهِ فَاشَبَهَ حَقِيْقَة الْعِلَّةِ فَلَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِمِّيَانِ عَلَى ذِمِّي زَنِى غَيْدَهُ الْمُحْمِيدةِ وَإِنَّهَا عَبْدَهُ الْمُصْلِمَ اللهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدةِ وَإِنَّهَا عَبْدَهُ الْمُصْلِمَ الْعَلَةِ مِحْمَلُ الْعَرْبُولُ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَكُمَا إِذَا شَهِدُ وَابِهِ فِي غَيْرِ هَاذِهِ الْحَمِيدةِ وَإِنَّهَا مَاذَكُونَا فَلَايَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَكُمَا إِذَاشَهِدُ وَابِهِ فِي غَيْرِ هَاذِهِ الْحَالَةِ بِخِلَافِ مَانِكُولُ اللهِ الْحَرْبَا فَلَايَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَكُمَا إِذَاشَهِدُ وَابِهِ فِي عَيْرِ هَاذِهِ الْمُسْلِمُ فَالْعُولُ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَكُمَا إِذَاشَهِدُ وَابِهِ فِي عَيْرِ هَاذِهِ الْمُسْلِمُ فَالْعَالِمُ اللهُ الْمُهُ اللهُ عَنْمُ الْعَلَةِ بِخِلَافِ مَا الْعَالَةِ بِخِلَافِ مَا أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

باب حد المشوف .......ا شرف الهداية شركار دومدايه - جلافشم ترجمه .....اوراگراس مردے کوئی بچے موجود نہ ہو پھر بھی اس کے خلاف محصن ہونے کی ایک مرداوردوعورتوں نے گواہی دے دی جب بھی اسے رجم كرديا جائے گا۔اس ميں امام زفر رحمة الله عليه اور امام شافعی رحمة الله عليه كا اختلاف ہے۔اس اختلاف كرنے ميں امام شافعی رحمة الله تو اپنی اصلى بي قائم ہیں کداموال کےعلاوہ سی معاملہ میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے اور امام زفر رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ احصان جوشرط ہےوہ علت کے معنی میں ہے۔ یعنی کو یااحصان رجم کرنے کی علت ہے۔ کیونکہ احصان یائے جانے کے بعد زنا کرنا بہت بخت اور بڑا جرم ہوجا تا ہے۔ اس لئے رجم کی نسبت اس احصان کی طرف ہوتی ہے۔اس لئے وہ حقیقی علت کے مشابہ ہوگیا۔اور جس طرح زنا کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے۔اس طرح احصان کے معاملہ میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔اب مسلمان ایسا ہو گیا جیسے کسی ذمی سے ایک مسلمان غلام نے زنا کیااوردوذمیوں نے اس ذمی کےخلاف بیگواہی دی کہ اس مخص نے اپنے اس غلام کواس کے زناسے پہلے ہی آزاد کردیا ہے تو بیگواہی مقبول نہ ہوگی اس مذکورہ وجه کی بناء پراور ہماری دلیل مدہ کا حصان کچھ عمدہ خصلتوں کے مجموعہ کا نام ہے اور میعمدہ خصلتیں اس مخص کوزنا کرنے ہے روکتی ہیں لہذا حصان علت کے معنی میں نہیں ہوا۔اب اس کی مثال ایسی ہوجائے گی جیسے ان گواہوں نے اس حالت کے علاوہ دوسری حالت کی گواہی دی ہو لیعنی زناکی حالت کے سواایک مرداوردوعورتوں نے کسی مرد کے خلاف یہ گواہی دی کہاس شخص نے ایک عورت سے نکاح کر کے اس ے دخول کرلیا ہے اور یہ گواہی قبول کر لی جاتی ہے اس طرح یہاں بھی گواہی قبول ہوجائے گی ۔ بخلاف اس مسلمان غلام کے مسئلہ کے جسے امام زفر رحمة الله عليدنے ذكركيا ہے۔ كيونكه وہاں أنبيں دونوں كواموں سے آزادي ثابت موگى۔البنة زناسے يہلے آزاد مونا اس لئے ثابت نه موگا كه ده مسلمان اس سے انکار کرے گایاس سے نقصان برداشت کرے گا۔ (اسے نقصان بیہوگا کہ ایک آزاد کی اسے پوری حدلگائی جائے گی اور کافر کی وہ گواہی جواس طرح مسلمان کے حق میں ہو کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان برداشت کرنا ہووہ مقبول نہیں ہوتی ہے۔ یا انکار کرے تو جابت نہیں ہوتی ہے۔ع) اورا گراحصان ثابت کرنے والے گواہوں نے رجوع کرلیا تو ہمارے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوں گے۔لیکن امام زفر رحمة الله عليہ کے نزد یک ضامن مول گے۔درحقیقت بیاختلاف پہلے اختلاف کا نتیجہے۔

تشرت الم تكن ولدت منه وشهد عليه بالاحصان رجل وامرأتان رجم ..... الخ مطلب ترجمه عليه بالاحصان رجل وامرأتان رجم

# بساب حدِّ الشُّرب

ترجمه .....باب،نشه شراب وغیره کے پینے کی حدمیں۔

#### مدشرب کب جاری کی جائے گ

وَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَا حِنْ وَرِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ أَوْجَا وُابِهِ سَكَرَانَ فَشَهِدَالشَّهُوْدُ عَلَيْهِ بِذَالِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَكَذَالِكَ إِذَااقَرَّوَ رِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ لِآنَّ جِنَايَةَ الشُّرْبِ قَدْظَهَرَتْ وَلَمْ يَتَقَادَمِ الْعَهْدُ وَالْآصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُ وهُ فَإِنْ عَادَفَا جُلِدُوهُ السَّكَامُ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُ وهُ فَإِنْ عَادَفَا جُلِدُوهُ

ترجمہ .....جس مخص نے شراب پی۔ (بعنی وہ خرجس کا قرآن پاک میں ذکرہے)۔ پھروہ پکڑا گیااس حال میں کہاس کی بدبواب تک (منہ میں) موجود ہے یالوگ اسے نشہ کی حالت میں پکڑ کر لے آئے پھڑ گواہوں نے اس کے شراب پینے کی گواہی دی تو اس پرشراب پینے کی حد یعنی اسی در بے لگائے جائیں گے۔

تشريح .....ومن شرب المحمرفاخذ وريحها موجودة اوجا ؤابه سكران فشهدالشهود عليه .....الخ اى طرح اگراس نے خود

اقرار کرلیا ہواور منہ میں بد بوبھی موجود ہوتو بھی یہی تھم ہوگا۔ یونکہ اس سے شراب پینے کا جرم ثابت ہوگیا۔ اور وقت میں تاخیر بھی نہیں ہوئی ہے گئے۔ اس صدمار نے کے بارے میں (شرب خرمیں ہے ہوقی طاری ہونا شرط نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک قطرہ بھی کوئی پی لے تو بھی اسے صدلگائی جائے گی۔) اس صدمار نے کے بارے میں اصل سے صدیث ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا ہے کہ جوشراب (خمر) پیٹاس کو درے مارو بھرا گردوبارہ پیٹو و واردی وابوداود و نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ پیٹو پھر درے مارو۔اب اگر چوتھی بار پیٹو تو اسے تو کر دو۔اس کی روایت ابن حبان و صابح و شافعی و واردی وابوداود و نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ اس میں چوتھی بار میں تن کرنا اس بات پر محمول ہوگا کہ وہ اس شراب کے حرام ہونے کا بی قائل نہ ہو۔ یعنی اسے طال سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ابن حبان کی روایت احمد اور سنن اربعہ نے کی ہے۔ اور حضرت روایت میں اس کی تصریح ہے اور اس کی روایت احمد اور سنن اربعہ نے کی ہے۔ اور حضرت ابس سے بھی میں جوابوداؤ داور نسائی کی روایت سے ہوادر حضرت ابس سے بھی کی صدیث میں جوابوداؤ داور نسائی کی روایت سے ہوادر حضرت جار بھی کی حدیث میں خوابوداؤ داور نسائی کی دوایت سے ہوادر حضرت جار بھی کی حدیث میں خوابوداؤ داور نسائی کی دوایت سے ہوادر حضرت جار بھی کی حدیث میں خوابوداؤ داور نسائی کی دوایت سے ہوادر نسائی کی دوایت سے ہوادر حضرت جار بھی میں دوایت کی ہوادر کی دوایت کی جادر کی مدیث میں خوابوداؤ داور نسائی کی دوایت سے ہوادر خسائی اور کی کی دوایت کی دوایت کے جادر کی کی دوایت کے جادر کی کی دوایت کی جادر کی کی دوایت کی جادر کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی جادر کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی جو کی کی دیٹ میں کی دوایت کی دو دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی

خلاصہ پرہوا کہ علائے سلف اورخلف سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چوتھی بارشراب پینے میں کوئی تن نہیں کیا جائے گا سوائے اس شخص کے جواسے حلال تبحی کر ہے نے اس بینے کی حد مسلمان ہی کولگائی جائے گا جو اسے مرتد ہونے کی بناء پرتل کیا جائے گا۔ پھر یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ شراب پینے کی حد مسلمان ہی کولگائی جائے گی جب کہ وہ عاقل اور بالغ ہواور گونگا نہ ہو۔ اور اضطراری حالت کے بغیر اس نے اپی خوتی سے ٹی ہواگر چدا کی قطرہ ہی پیا ہو یا اس کے علاوہ دوسری شرابوں میں سے جس کے حرام ہونے پرتمام علائے کرام کا اتفاق ہوچکا ہو۔ اتی شراب پی ہوجس سے نشہ طاری ہوگیا ہو بشر طیکہ حرام ہونے کوجا تنا ہوخواہ قرآن وحدیث کے پڑھنے سے ہو یا اس طرح سے کہ وہ دار الاسلام میں موجودہ ہو۔ تو اسے صدلگائی جائے گی۔ بشر طیکہ بہت تا خیر نہ ہوگئی ہو اور اس شراب پینے میں دیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بد بوختم ہو چکی ہو۔ ف۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گر میں مترجم کہتا ہوں کہ ایک قطرہ پینے سے بد بوکا آنامشکل ہے۔ اس لئے عند طلب اور سیحضے کی ضرورت ہے۔

## منہ سے بوختم ہونے کے بعدا قرار کیا تب بھی حذبیں لگائی جائے گ

فَيانُ اَقَرَّبَعُدَ ذِهَابِ رَائِجَتِهَالَمْ يُحَدُّعِنْدَابِي حَنِيْفَة وَابِي يُوسُفَّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَدُّ فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قُبُولَ الشَّهَادَةِ بِالْإِتِّفَاقِ بَعْدَ مَاذَهَبَ رِيْحُهَا عِنْدَا بِي حَنِيْفَة وَ اَبِي يُوسُفَّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَدُّ فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قُبُولَ الشَّهَادَةِ بِالْإِتِّفَاقِ عَيْرَانَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَهُ اِعْتِبَارُ ابِحَدِّالِزَّنَاءِ وَهِذَالِآنَ التَّاجِيْرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِي الزَّمَانِ وَالرَّائِحَةِ قَلْ تَكُونُ مِنْ عَيْرِهِ كَمَا قِيْلَ شَعريَةُ وُلُونَ لِي إِنْكَهُ شَرِبَتْ مُدَامَةً: فَقُلْتُ لَهُمْ لَا بَلُ اكَلْتُ السَّفَوْ جَلَا وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّدُ بِإِنَّ مَانُ عَنْدَةُ عَلْمُ مَا الْمَعْوَدِ فِيْهِ قَانِ وَ جَدْتُمْ رَائِحَةَ الْحَمْرِ فَاجْلِدُ وْهُ وَلِآنَ قِيَامَ الْاَثِومِنَ الْوَلَى وَلَاللَةً بِرَوالِي الرَّائِحَةِ لِقَوْلِ الْمُ مَسْعُودٍ فِيْهِ قَانِ وَ جَدْتُمْ رَائِحَةَ الْحَمْرِ فَاجْلِدُ وْهُ وَلِآنَ قِيَامَ الْاَثَوْرِ مِنْ الْوَلَى وَلَاللَةً بَوْدَالُ الرَّائِحَةِ لِقُولِ الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ مَا الْمُعْودِ فِيْهِ قَانٍ وَ جَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُ وْهُ وَلِانَّ قِيَامَ الْاثَوْرِ مِنْ الْوَلَى وَلَاللَهُ مِنْفَالُ مُعَلِّ وَاللَّهُ مِنْ الْمُولِي الْمَالِقُ مَا لَوْلَى الْمُعْودِ فَقُلْ الْمُعْتَدِلِ وَ الللَّالَةُ مَا لَا الْعَقَادُمُ لَا يَبْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا عِ الصَّحَابِةٌ وَلَا الْجَمَاعَ الْابِرَاي الْمُ الْحَدِاللَّ وَلَا الْمُعْودُ وَ قَلْ شَرَطَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ عَلَى مَارَويَنَا

ترجمه .....اوراگرمندسے بدبوختم ہوجانے کے بعداس نے اقرار کیا توام ابوطنیفدر حمۃ اللہ علیہ کواور ابو پوسف رحمۃ اللہ کے زویک اسے صرفہیں لگائی جائے گی اور امام محدر حمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حدلگائی جائے گی۔ای طرح اگر کواہوں نے بدبوختم ہوجانے کے بعد کے خلاف کواہی دی تو بھی المامال

حنیفداورابو بوسف رحمة الله علیها كنزد يك يهي حكم ب كرحنهيس لگانی جائے گی اورامام محر كنزد يك حدلگانی جائے گی بس يمعلوم مونا جائے كدوير ہونے سے بالاتفاق گواہی قبول نہیں ہوتی ہے لیکن اتنافرق ہے کہ امام محمد رحمة اللہ کے نزدیک در بموجانے کا زمانہ صدر ناپر قیاس کرتے ہوئے ایک ماہ ہے۔ کیونکہ زمانیگزرنے سے ہی تاخیر ہوتی ہے اور بدبوتو شراب کے سواکسی دوسری چیز سے بھی ہوسکتی ہے۔جیسا کیکسی شاعرنے کہا ہے۔شعر۔ مجھ ے کہتے ہیں تونے بی شراب میں بیکہتا ہوں بلکسیب ناب اورامام ابوطنیفہ وابو یوسف رحمۃ التعلیما کے زویک در ہونے کا اندازہ صرف بدبوزائل ہونے سے ہے۔اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگرتم شراب کی بدبویاؤ تو اسے درے مارو (اس کی روایت اتی وطبرانی وعبدالرزاق اورابویعلیٰ نے بھی اس کے شل کی ہے اور یہی مفہوم سیحین کی روایت میں بھی ہے ) اوراس لیے بھی کہ شراب کا اثر یعنی بدبو باتی ہوناشراب پینے کی سب سے بڑی دلیل ہےاورز ماند کے ساتھ اس وقت اندازہ ہوگا جب کداس کے اثر سے اندازہ ممکن نہ ہواورسیب وشراب وغیرہ کی بومیں فرق کرنا پہچاننے والے کے لئے ممکن ہے البتہ جاہلوں کواشتہاہ ہوجا تا ہے اور سہ بات کہشراب پینے کا اگر خود اقرار کیا ہوتو اس میں تاخیر موجانے سے امام محر کے نزد کی حد باطل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کرحدز نامیں ہے (جیسا کراس کی توضیح اوپر بیان کی جا چک ہے) اور امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف یزد یک مدقائم ہیں کی جائے گی مراس صورت میں کہ بد بوموجود ہو۔ کیونکہ شراب چینے پر صد جاری ہونے کے علم کا ثبوت صحابہ رام اللہ کے اجماع سے ہواراجماع اس وقت ممل ہوگا کہاس میں جلیل القدر صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی رائے بھی شامل ہواور جیسا کہ ہم نے اوپر میں بیروایت کردی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندنے بدبو کے موجود ہونے کوحدقائم کرانے کے لئے شرط کیا ہے۔

تشريح .....' وقد شوط قيام الوائحة على مادوينا ''رحفرت عبدالله بن مسعود الله كاروايت سے معلوم ہواہے كه شراب يينے والے يرحد جاری کرنے کے لئے اس کے مندسے شراب کی بوکا تکلنا شرط ہے۔ف۔واضح ہوکہ شخ ابن الہام رحمۃ الله عليد نے حضرت عبدالله بن مسعود الله عليہ نے آ فارسے بدبو کے موجود ہونے کی شرط میں کلام کیا ہے۔ چنانچان روایتوں کا خلاصہ بدہے کہ حضرت ابن مسعود دی نے ایک خص سے شراب کی بدبو پا كرفر مايا كه كياتم شراب پيتے ہواور قرآن الى كوجھٹلاتے ہو (اس كى نافر مانى كرتے ہو) يدكه كراسے حد مارى ـ (رواه ابخارى دسلم)

اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھتیج کونشہ کی حالت میں حضرت ابن مسعود ؓ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سؤتھو۔تبلوگوں نے اسے سونگھ کرمنہ سے بدبو پائی۔پس آپ نے اسے قید خانہ میں بھیج دیا۔دوسرے دن نکلوا کراہے درے مارے۔حالانکہ اس ک سند میں بیخی الجابر ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے لیکن ترندیؓ نے ان کو ثقہ کہا ہے اور دوسرے راوی ابو ماجداتھی ہیں۔جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مجہول ہیں یعنی ان کا کوئی حال معلوم نہیں ہے۔ چنا نچیز مذی رحمة الله علیہ نے نقل کیا ہے کہ بچی الجابرے پوچھا گیا کہ ابو ماجد کون مخص ہیں تو فرمایا کہ ایک چڑیاتھی جواڑ گئی۔لوگوں نے اس جملہ کے بیعنی لئے ہیں کہ ان کا پچھ حال معلوم نہیں ہے۔ کیکن جواہر مدیفہ میں حارث کی سندے بالا سنا فقل کیا ہے کہ مفیان ابن عیدینہ نے بی الجابرے یوچھا کہ ابو ماجد کو افتحض ہیں تو فرمایا کہ یمن سے ایک اعرابی ہمارے یہاں آئے تھے۔اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترندی رحمة الله علیہ نے جوعبارت نقل کی ہے۔ایک چڑیاتھی جواڑ گئی) یہ برائی کے طور پڑہیں تھی بلکمدح كے طور برتھى \_ يعنى مارے يہال ايك بزرگ آئے تقطم بر فيس - بلك بہت جلد علم محت -

شعر يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لابل اكلت السفرجلا

انسكه افتح سے امر كے وزن برند كے سمع اور فتح سے امركا صيغه ہے كى كامند سوكھنا۔ مدامد بضم ميم ۔ انگورى شراب مقصد شاعركا بيد ہے کاوگ جھے سے کہتے ہیں کہ منہ ونکھ کردیکھو کہ اس نے انگوری شراب بی رکھی ہے یانہیں تو میں نے کہا کہ میں نے وہ شراب نہیں بی ہے بلکہ میں نے ایک پھل کھایا ہے بھی (جوسیب کی مانند ہوتا ہے کابل وکشمیر میں ہوتا ہے)۔ (انوار الحق قاسی اکتوبر ۱۹۹۳ء)

اورایک دوسر نے نئے میں بجائے انسک ہے انك ہے تو مطلب بینہ ہوگا كہتم نے شراب انگوری پی رکھی ہے تو میں نے كہا كنہيں بلك ایک پھل

# گواہوں نے منہ سے بوآنے کی حالت میں پکڑایا نشہ کی حالت میں پکڑا پھرامام کے شہر کی طرف لے کربڑھے دوری کی وجہ سے بوز ائل ہوگئی تو حدلگائی جائے گ

فَانُ اَحَـذَهُ الشُّهُوْ دُورِيْحُهَا يُؤْجَدُ مِنْهُ اَوْهُوَسَكُرَانُ فَذَهَبُوْ ابِهِ مِنْ مِصْرِالِي مِصْرِفِيْهِ الْإِمَامُ فَانْقَطَعَ ذَالِكَ قَبْلَ اَنْ يَنْتَهُوْ ابِهِ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِآنَ هٰذَا عُذُرٌ كَبُعْدِالْمُسَافَةِ فِي حَدِّالِزَنَاءِ وَ الشَّاهِدُ لَايُتَّهَمُ بِهِ فِي مِثْلِهِ وَمَنْ سَكَرَمِنَ النَّبِيْذِ حُدَّ لِمَارُوِىَ اَنَّ عُمَرُّ اَقَامَ الْحَدَّ عَلَى اعْرَابِيِّ سَكَرَمِنَ النَّبِيْذِ وَنُبَيِّنُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ السَّكُو وَ مِقْدَارُ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ .....اگر پینے والے کو گواہوں نے اس حال میں پکڑا کہ اس کے منہ سے بد بوپائی جاری تھی۔ یا نشہ میں مست تھا۔ پھروہ لوگ اسے لے کر اس شرسے لے کراس دوسر سے شہر میں گئے ، جہاں امام موجود ہے اور وہاں چنپنے تک اس کے منہ کی بد بوختم ہوگئی (یا اس کا نشختم ہوگیا) تو بالا تفاق تمام علماء کے نزد یک اسے حدلگائی جائے گی۔ اس لئے کہ بیتا خیر عذر کے ساتھ ہے۔ جیسے حدزنا کی صورت میں راستہ کے دوری کی وجہ سے گواہی میں در ہوجانے کی بناء پر کہ اس جیسی صورت میں گواہوں کو مہم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ مخض جو نبیذ پینے کی وجہ سے نشہ میں تھا۔ انشاء اللہ جائے گی۔ کیونکہ داقطنی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر سے ایک ایسے خص کو حدلگائی جو نبیذ پینے کی وجہ سے نشہ میں تھا۔ انشاء اللہ جائے ہم آئندہ نشہ کی حداور کتنی مقدار پینے سے آدمی حدکا مستحق ہوتا ہے بیان کریں گے۔

ا۔ خودائر فقہا کا اجماع ہے جے فی قولھم جمیعاً (ان تمام کے قول میں) کے الفاظ میں متن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ فتح القدیر میں الاصل کا لفظ استعال کر کے عقبہ کی شراب نوشی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پچھاوگوں نے عقبہ کی شراب نوشی پر گواہی دی پھر استخلیفہ ٹالٹ سیدنا عثان ڈی النورین کے پاس کوفہ سے مدیند کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ای اثناء میں عقبہ کے منہ سے شراب کی بوزائل ہو گئی (یا نشہ کا فور ہو گیا) چنا نچہاس (عقبہ) پر حد جاری کی گئی۔ کیونکہ یہاں بُعد مسافت (دوری) کا معقول عذر موجود ہے۔معقول عذر کے ہوتے ہوئے گواہی کی تا خیر قابل اعتبار ہوگی جیسا کہ صدر نا میں طویل فاصلہ کی بناء پر گواہی میں تا خیر مقبول ہوتی ہے۔چنا نچ شراب نوش کے گواہوں کو بھی فاصلے کی طوالت وغیرہ کے باعث مورد الزام نہیں تھہرایا جائے گا۔ یعنی ان پر صدفتذ ف جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ فاصلے کی طوالت

گواہوں کے حق میں معقول عذر ہے۔ جوشراب نوشی کے گواہوں پراتہام (تہمت) مانع ہے۔ کیونکہ کسی قابل صد جرم پرا قامت حد کے لکئے " ناخیر" مانع حد ہے اگر کسی محفول عذر ہے۔ جوشراب نوشی کے گواہوں پراتہام (تہمت) مانع حد ہے اگر کسی محف نے نبیذ پی کرنشہ حاصل کیا تھا۔ حضرت ابودرداء محضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت اس اعرابی (دیباتی) پر حد جاری کی تھی جس نے نبیذ سے نشہ حاصل کیا تھا۔ حضرت ابودرداء محضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ بھی کے پاس ایک" نشخ والا آ دمی لایا گیا! سے کہاوقت سے میں منظے میں بنایا گیا نبیذ (جوس) نہیں بیتا ہوسی محضر نسے والا ) نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے شراب نہیں پی میں نے کدو کے برتن میں تھجور اور کشمش کا جوس (نبیذ) پیا ہے۔ رسول علیہ السلام ہے تھم دیا تو اسے زدوکوب کیا گیا۔ ایک دوسری سند سے حضر سے ابو ہریں ہی کے واسطہ سے رسول علیہ السلام سے اس کی مثل مردی ہے۔ (طحاوی متر جم جلد سوم) ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نشر آ ورنبیز بھی موجب حد ہے۔

نبیذ ..... ہر چیز سے تیار ہوتی ہے۔جس چیز کا نبیذ تیار کیا جائے تو اس کو پکایا جاتا ہے۔ یہاں تک کدوہ (نبیذ) تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے۔اس کا پینا جائز ہے۔مثال کے طور پرنبیذ کا شربت کھجور گندم شہر ہو 'حاول' جوار ُباجرہ ُ انگوروغیرہ سے نبیذ تیار ہوتا ہے۔

جس کے منہ سے شراب کی بوآ رہی ہو یا شراب کی قی ء کی ہولیکن پیتے ہوئے نہیں دیکھا حد جاری نہیں ہوگی

وَلَاحَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ اَوْتَقَيَّا هَالِآنَ الرَّائِحَةَ مُحْتَمِلَةٌ وَ كَذَا الشُّرْبُ قَلْيَقَعُ عَنْ اِكْرَاهِ وَاضْعِلَرَا رِفَلَايُحَدُّالسَّكُرَانُ حَتَّى يُعْلَمَ اَنَّهُ سَكَرَمِنَ النَّبِيْذِوَ شَرِبَهُ طَوْعًا لِآنَ السُّكْرَمِنَ الْمُبَاحِ لَايُوْجِبُ الْحَدُّ كَالْبُنْجِ وَلَبَنِ الرَّمَاكِ وَكَذَا شُرْبُ الْمُكْرَهِ لَايُوْجِبُ الْحَدَّ

ترجمہ .....اوراگرگواہوں نے ایک شخص کوشراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا گراس کے منہ سے بوآ رہی ہویا اس نے شراب کی تنی کردی تو اسے صد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ اس بد بوییں احتال ہے ( نیعن وہ شراب ہی کی بو ہے یا کسی اور چیز کی ہے ) اس طرح پینا بھی بھی جھی دباؤ اور کسی مجبور کی جہ سکتا ہے اس لئے کسی نشہ میں مست کو صدنہیں لگائی جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ معلوم ہوجائے کہ شخص نبیذ کے پینے سے ہی نشہ میں ہے اور اس نے اسے خوش کے ساتھ پیا ہے۔ کیونکہ مباح چیز سے نشہ ہوجانے سے صد واجب نہیں ہوتی ہے جیسے خراسانی اجوائن یا گھوڑی کے دورھ پینے سے نشہ ہوجانے سے حد واجب نہیں کرتی ہیں۔

تشری سولاحد علی من وجد منه رائحة الحمر او تقیا هالان الرائحة محتملة سسالخ مطلب ترجمه به واضح ب مدروشی کی حالت میں حذبین لگائی جائے گی

وَ لَا يُسَحَدُّ حَتَّى يَزُوْلَ عَنْهُ السَّكُرُ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُوْدِ الْإِنْزِجَارِ وَحَدُّالْخَمْرِوَ السَّكُرِ فِى الْحُرِّثَمَانُوْنَ سَوْطًا لِاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَافِى حَدِّالِزِّنَا عَلَى مَامَرَّتُمَّ يُجَرَّدُ فِى الْمَشْهُوْرِ مِنَ الرَّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٌ اَنَّهُ لَايُحَبِرَّدُ اِظْهَارًا لِلتَّخُوفِيْفِ لِاَنَّهُ لَمْ يَرِدْبِهِ نَصُّ وَوَجْهُ الْمَشْهُوْرِ اَنَّا اَظْهَرْنَا التَّخْفِيْفَ مَرَّةً فَلايُعْتَبَرُثَانِيًّا

ترجمہ ..... پھرنشہ میں مدہوش کواس حالت میں حذبیں لگائی جائے گی کہاس سے نشراتر جائے۔ تاکہ آئندہ کے لئے وہ ڈرجائے اورد حمکی کو قبول کرلے اور خیراورنشہ کی حد آزاد آدمی کے لئے اس درے ہیں کیونکہ اس پرصحابہ کرام ٹنے اجماع کیا ہے اور کوڑے اس پینے والے کے بدن کے مختلف جگہوں پر مارے جا کیں جیسا کہ حدزنا میں بتایا جاچکا ہے اور روایت مشہورہ کے مطابق مارنے سے پہلے اس کے کبڑے اتار لئے جا کیں لیکن امام جمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نواور میں روایت ہے کہ کپڑے نہیں اتارے جا کیں تا کہ قیظ اہر ہوکہ اس حد میں پھتے تفیف ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں صراحتہ کوئی تھم قاطع نہیں ہے اور روایت مشہورہ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک باراس میں تخفیف کردی ہے۔ (زنا کی طرح سودر نے نہیں لگائے بلکہ اس سے کم صرف اس لگائے ہیں ) اور دوبارہ تخفیف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ( حاصل کلام یہ ہوا کہ تمریخ سے اگر چہ نشہ نہ ہو یعی صرف ایک دوقطرے ہی کہ صرف اس کی حدکا مستق ہوگا۔ اور نبیز وغیرہ دوسری چیز ول سے صدے لئے نشر کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اس لئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدفہ راور صدنشہ آزاد مرد کے لئے اس کوڑ ہے ہیں اور کپڑے اتار نے سے مراویہ ہے کہ ستر پڑتی کی ضرورت سے زائد کپڑے اتار لئے جا کیں۔ شر تی کہ ستر و لا یحد حتی یزول عنہ السکو تحصیلا لمقصود الانز جاد و حدال خصرو السکو السکو مسلم کے مطاب ترجمہ سے واضح ہے۔

#### غلام کی حدشرب کی مقدار

وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُوْنَ لِآنَ الرِّقَ مُنَصِّفٌ عَلَى مَاعُرِفَ وَمَنْ اَقَرَّبِشُوبِ الْخَمْرِ اَوِالسُّكُوثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدُّلِآنَهُ خَالِصُ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ وَيَفْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَيَفْبُتُ بِالْإِفْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ عَنْ اَبِى يُوسُفُّ اَنَّـهُ يُشْتَسَرَطُ الْإِقْسَرَارُ مَسِرَّتَيْنِ وَهُولَ ظِيْسِرُ الْإِخْتِلَافِ فِسَى السَّرْقَةِ وَسَنَبَيِّنَهَا هُنَسَاكَ اِنْشَسَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

ترجمہ .....اوراگر پینے والا غلام ہوتواس کی حد چالیس درے ہیں۔ کیونکہ غلامی سزا کوآ دھا کردیت ہے اور جس شخص نے شراب پینے یا نشہ آور چیز سے نشہ میں ہونے کا اقر ارکیا پھروہ اپنی ہے اور شراب پینا یعنی خر سے نشہ میں ہونے کا اقر ارکیا پھروہ اپنی ہے اور شراب پینا یعنی خر یا گئی جائے گے۔ کیونکہ بیخالص حق اللہ ہے اور شراب پینا یعنی خر یا کسی نشہ والی چیز کا پینا دو گواہوں کی گواہ سے یا صرف ایک بارا قر ارکر لینے سے ثابت ہوجا تا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ دو مجلسوں میں ایک ایک بارا قر ارکر ناشرط ہے اور بیا ختلاف اس اختلاف کی نظیر ہے جو چوری کے اقر ارمیں ہے اس مسئلہ کوہم انشاء اللہ تعالیٰ چوری کرنے کے باب میں بیان کریں گے۔

تشریک ....و ان کان عبدافحده اربعون لان الرق منصف علی ماعرف ومن اقربشرب ....الخ مطلب ترجمه داشی به در تشریب میسعورتول کی گواہی معتبر بیس

وَ لَا يُقْبَلُ فِيْسِهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّرَجَالِ لِآنٌ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدْلِيَّةِ وَ تُهْمَةُ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ

تر جمہ .....اورشراب خوری کی حد جاری کرنے کے سلسلے میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ عورتوں کی گواہی میں تغیر وتبدل ہونے کا شبداور بھول بھٹک ہوجانے کی تہمت کا امکان ہوتا ہے۔

تشرت .....و لا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لان فيها شبهة .....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـ

# نشرمين مست شخص كوحد لكان كاحكم

وَالسَّكُرَانُ الَّذِي يُحَدُّهُ وَالَّذِي لَايَعْقِلُ مَنْطِقًا لَاقَلِيْلًا وَلَاكَثِيْرًا وَلَا يَغْقِلُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَقْوَقَالَ الْعَبْدُالصَّعْيِفُ هَذَا عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا هُوَالَّذِي يَهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ لِاَنَّهُ هُوَالسَّكُرَانُ فِي الْعُرْفِ وَإِلَيْهِ

مَالَ اَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَلَهُ اَنَّهُ يُوْخَذُفِى اَسْبَابِ الْحُدُودِ بِاَقْصَاهَادَرْءً الِلْحَدِّوَنِهَايَةُ السُّكُرَانَ يَغْلِبُ السُّرُوْرُ عَلَى الْعَدْخِ الْعَدْفِلِ فَيَسْلُبُهُ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ وَمَادُوْنَ ذَالِكَ لَايَغْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصُّحُوْ وَالْمُغْتَبَرُفِى الْقَدْحِ الْعَدْفِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَاقَالَاهُ بِالْإِجْمَاعِ اَخْذًا بِالْإِحْتِيَاطِ وَالشَّافِعِيُّ يَغْتَبِرُ ظُهُوْرَ اَثُوهٍ فِيْ مَشِيَّتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَاطْرَافِهِ وَهَذَا مِمَّايَتَهَاوَتُ فَلَامَعْنَى لِإِغْتِبَارِهِ

ترجمہ .....اورنشہ کا ایسا ست آ دی جے حدلگائی جائے وہ خص ہے جو آپس کی گفتگو کونہ سمجھے نہ تھوڑی نہ بہت اور مردوعورت کے درمیان تمیز نہ کرسکے ۔مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قول امام ابو صنیف درحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہنان کرے ( بکواس کرے ) اور جس کی اکثر با تیں مختلط موں ( کوئی سرپیر نہ ہو ) کیونکہ عرف میں ای کومست کتے ہیں اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول بی کی طرف اکثر مشاکخ کا میلان ہے ( اور فتو کی دینے کے لئے یہی قول مناسب اور مختار ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لی صاحب کی طرف اکثر مشاکخ کا میلان ہے ( اور فتو کی دینے کے لئے یہی قول مناسب اور مختار ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس سب کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کا مل مرتبہ کا ہو ۔ تا کہ کی بھی طرح حدود کل سب ہوجائے کہ اس کو سی بھی دوچیز کے درمیان امتیاز ختم ہوجائے کہ اس کو سی بھی دوچیز کے درمیان امتیاز ختم ہوجائے کہ اس کو سی بھی دوچیز کے درمیان امتیاز ختم ہوجائے کہ اس کو سی بھی دوچیز کے درمیان امتیاز ختم ہوجائے کہ اس کو سی بھی دوچیز کے درمیان امتیاز کی با تیں ہونے میں ( جس پیالہ یا گلاس سے کی جارہ ہو کی ہے ہے کہ ان ای موجائے کے جو اس کی ہونے کی کی با تیں ہونے کی رہتا ہے کا درمیان امتیاز کیا ہے ۔ کیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نشہ کے بارے میں اثر کیا ہم ہونے کی اس کے بیتے اس کے نشریل ہونے کی علامت طاہر ہونے لگیں ۔ حالا نکہ ان باقوں ہے اور دوسری حرکوں سے اس کے نشریل ہونے کی علامت طاہر ہونے لگیں ۔ حالانکہ ان باقوں کے دومیان بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے اعتبار کیا ہیں ہیں۔

تشری کے سن' و هذا یتفادت فلا معنی لاعتبارہ ''۔امام شافعی رحمۃ الله علیہ نشہ کے بارہ میں اثر ظاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں۔ یعنی نشہ کا اثر اس کی رفتار وحرکات اور ہاتھ و پاؤں میں ظاہر ہو حالا نکہ یہ باتیں لوگوں میں مختلف طور سے پائی جاتی ہیں۔اس لئے اس کے اعتبار کرنے کے پچھ معنی نہیں ہیں۔( کیونکہ کوئی آ دمی قوی ہوتا ہے کہ نشہ کے باوجوداس کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اور کوئی ایسا کمزور ہوتا ہے کہ نشہ کے بغیر بھی جھومتا اور لڑکھڑ اتار ہتا ہے۔)

اورواضح ہوکہ شراب کے سوادوسری نشر آور چیزوں میں جب تک نشر ند آجائے اس وقت تک اس کا پینا حرام نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کسی کو تین پیالے پی لینے کے باوجود نشر ند آیا تو وہ اس کے لئے جائز ہے اوراگر چوتھے پیالہ پرنشر آگیاتو بہی آخری پیالہ اس کے لئے حرام ہوگا۔ اس جگہ نشہ ہونے سے بالا تفاق میں اصف سے زائد ہوتا چاہئے۔

کیونکہ اگر نصف کلام سے بھی اس کا سلجھا ہوا ہوتو وہ نشر میں مست نہیں ہوگا۔ البحر۔ بھنگ، چرس اورافیون حرام ہے لیکن خمر سے ان کی حرکت کم ہے کہ ونکہ اگر اس کے البحوم ہو۔ لیکن تحقیق سے اب اگر ان چیز وں کے استعمال سے نشر آجائے تو اسے مدنہیں ماری جائے گی۔ بلکہ اس کی تخریر (مناسب مزا) دی جائے گی۔ الجوم ہو۔ لیکن تحقیق سے کہ بھنگ مباح ہے۔ کیونکہ وہ گھاس ہے کن اس سے نشر میں ہونا حرام ہے۔

(انہوئی العزایہ)

اوراب میں مترجم بیکہتا ہوں کہ بیچیزیں مسکر نہیں ہیں۔ کیونکہ مسکر ونشہ کا مادہ گرم ترہے۔ جب کہ افیون اور چرس سردوخشک ہیں۔ پھر بھی ان کے حرام ہونے کی وجہتخد ریعنی اعضاء کو بے س کردینا تغیر اورحواس میں کمزوری اورفقور پیدا کرنا ہے۔ جس کی دلیل حضرت امسلم بھی بی حدیث ہے کہ رسول اللہ بھی نے ہمفتر اور مفتر سے منع فر مایا ہے۔ اساد سن کے ساتھ ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے۔ اورشامی نے شخص کوافیون کھانے کی عادت ہوگئی ہوتو بھی اس کے لئے بیر طال نہیں ہے۔ کہ اس عادت پر قائم رہے۔ البتہ اگرایک

#### نشہ کا قرار کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی

وَ لَا يُسَحَدُّ السَّكُرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ لِزِيَادَةِ اِحْتِمَالِ الْكِذْبِ فِى اِقْرَارِهٖ فَيُحْتَالُ لِدَرْنِهِ لِآنَهُ خَالِصُ حَقِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ كَالصَّاحِى عُقُولَةً عَلَيْهِ كَمَافِى سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ تَعَالَىٰ بِخِلَافِ حَدِّالُقَالُ الْعَبْدِوَ السَّكُرَانُ فِيهِ كَالصَّاحِى عُقُولَةً عَلَيْهِ كَمَافِى سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَوارْتَ مَالَسُكُرَانُ لَاتَبِيْنُ مِنْهُ الْمُرَاتُهُ لِآنَ الْكُفْرَ مِنْ بِالِ الْإِعْتِقَادِ فَلَايَتَحَقَّقُ مَعَ السَّكُووَ هِذَاقُولُ آبِي حَنِيْفَةَ وَلَوارْتَ مَا السَّكُورَانُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

ترجمہ .....اگرنشہ میں مست محتف نے اپنے اوپر شراب کے پینے وغیرہ کا اعتراف کرلیا تو اس پر حد حاری نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس کے اس اقرار میں جھوٹ کا زیادہ احتال رہتا ہے۔ اس لئے اس پر سے حد کو دور کرنے کے لئے صلامعتر ہوگا۔ کیونکہ بیصد تو خالص حق الٰہی ہے۔ بخلاف حد قذ ف کے کیونکہ اس سے بندہ کا حق متعلق ہوتا ہے اور ایسے حقوق عبد میں وہ سب برابر ہوتے ہیں جو نشہ میں مست ہوں یا جو ہوش وحواس سب میں ہوں۔ تاکہ نشہ میں مست اپنی پوری سزاپائے۔ جیسے کہ اس کے دوسر سے تصرفات اور معاملات طلاق واعماق وغیرہ اس پر نافذ کرد ہے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا شخص بعنی نشہ میں مست مرتبہ ہوجائے تو اس کی ہوری اس سے مطلقہ نہ ہوگ ۔ کیونکہ بیتو ایک اعتقادی معاملہ ہے۔ اس لئے نشہ کے ساتھ اس کا تحقق نہیں ہوسکتا ہے۔ بیتول امام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لیکن ظاہر الروایۃ میں وہ مرتبہ ہوجائے گا۔ (لیکن ظاہر الروایۃ میں وہ مرتبہ ہوجائے گا۔ (لیکن ظاہر الروایۃ میں وہ مرتبہ ہوجائے گا۔ (لیکن ظاہر الروایۃ کوچھوڑ کر قول اول ہی مختار ہے)۔

تشريح .....و لا يحد السكران باقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب ....الخ مطلب ترجمه عاضح --

#### بساب حدالقذف

ترجمه .... باب، زنا كابہتان لكانا

#### حدقذف كالحكم

وَإِذَا قَدَفَ الرَّجُلُ رُجَلًا مُخْصَنًا اَوْإِمْرَأَةً مُخْصَنَةً بِصَرِيْحِ الِزِّنَاءِ وَطَالَبَ الْمَقْدُوفَ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ شَوْطًا إِنْ كَانَ حُرَّالِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ اللَّي اَنْ قَالَ فَاجْلِدُ وْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً الآيَةُ وَالْمُرَادُ الرَّمْى بِالزِّبَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ اللَّهِ وَهُوَاشْتِرَاطُ اَرْبَعَةِمِنَ الشَّهَدَاءِ اِذْهُومُ مُخْتَصِّ بِالزِّنَاءِ وَيُشْتَرَطُ مُطَالَلَةُ الْمَقْدُوفِ لِآنَ فِينَاءٍ حَقَدةً مِنْ حَيْثُ دَفْعِ الْعَارِوَاحْصَانُ الْمَقْدُوفِ لِمَا تَلُونَنَا

ترجمہ .....زنا کا بہتان لگانابالا جماع گناہ کیرہ ہے۔(افتح)اورا گرکس نے غیر محصن کو تہمت لگائی۔ جیسے کی چھوٹی لڑکی یاباندی کو یا کسی آزاد عورت کو جوخودا پی بے حرمتی کرتی ہوتو بیگناہ صغیرہ ہے۔(انہر)ا گر کسی مخص نے کسی مردمصن یا عورت محصنہ کو صراحتٰہ زنا کی تہمت لگائی یعنی حقیقت میں وہ شرعاز انی نہیں ہے اس کے باوجوداس پراس کا الزام لگادیا۔اور مقد وف (جسے تہمت لگائی گئی ہو) اس نے اپنے ہتک عزت کی بناء پراس کوحد

تشری ..... (جب حضرت بلال بن امید فی شریک بن جماء پراپی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا دعویٰ کیا تورسول اللہ فی فی فر مایا کہ تم اپ دعویٰ پر گواہ لا و در نہ تبہاری پیٹے پر حد جاری ہوگ ۔ جیسا کہ سچے بخاری میں ہا اور جب اللہ تعالی نے حضرت ام المومنین عائش قرآن پاک میں برائت فر مائی تورسول اللہ فی نے ممبر پرآ کروہ آیتیں سنائیں اور ممبر سے از کر حضرت حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاث و جمنہ بنت جش کو حدقذ ف لگانے کا حکم اللہ اللہ اللہ بھی نے مائی اور ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے۔ الحاصل تہمت لگائے جانے والے پر حکم قرآنی کے مطابق تہمت لگائے والے پر حکم قرآنی کے مطابق تہمت لگانے والے کوحدلگائی جائے گی۔

#### حدجاری کرنے کی کیفیت

قَالَ وَ يُفَرَّقُ عَلَى اَعْصَائِهِ لِمَامَرَّفِى حَدِّالِزِّنَاءِ وَلَايُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ لِآنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مُقُطُوْعٍ بِهِ فَلايُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ بِسِجِلَافِ حَسدِّالِـزَنَساءِ غَيْسرَانَّسهُ يُنْزَعُ عَنْسهُ الْفَرُو وَالْحَشُولِانَ ذَالِكَ يَسْمَنْعُ إِيْصَسالَ لَا لَمِ بِسِهِ

ترجمہ .....اور تہت لگانے والے کواس کے مختلف اور متفرق اعضاء بدن پر درے لگائے جائیں گے جیسا کہ حدز نامیں گزر چکا ہے اور درے لگاتے وقت اس کے بدن کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ کیونکہ حدقذ ف کا سب یقینی اور طعی نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ حدیثی کے ساتھ قائم نہیں کی جائے گی۔ بخلاف حدز نا کے البتہ اس کے بدن سے اس کی پوئٹین اور لبادہ وغیرہ موٹے کپڑے اتار لئے جائیں گے۔ کیونکہ اسے کپڑوں سے اس کو مارکی چوٹ نہیں بہنچے گی۔

تشريح .....قال و يفرق على اعضائه لمامرفي حدالزناء ولايجرد من يثابه لان سببه .....الخ مطلب ترجمه عاضح يهـ

#### غلام کی حدقذ ف

وَ إِنْ كَانَ الْقَاذِفَ عَبْدًا جُلِدَ اَرْبَعِيْنَ سَوْطًالِمَكَانَ الرِّقِ وَالْإِحْصَانُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَقْدُوفَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا عَفْيِفًا عَنْ فِعْلِ الزِّنَاءِ إَمَّا الْحُرِيَّةُ فَلَانَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِشْمُ الْإِحْصَانِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ آي الْحَرَائِرَ وَالْعَقْلُ وَ الْبُلُوعُ لِآنَ الْعَارَلَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَخْتُون لِعَدْمِ تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَاءِ مِنْ الْعَذَابِ آي الْحَرَائِرَ وَالْعَقْلُ وَ الْبُلُوعُ لِآنَ الْعَارَلَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَخْتُون لِعَدْمِ تَحَقِّقِ فِعْلِ الزِّنَاءِ مِنْ الْعَذَابِ آي الْحَرَائِرَ وَالْعَقْلُ وَ الْبُلُوعُ لَا اللهُ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ وَالْعِقَّةُ لِآنَ عَيْرَ الْعَفِيْفِ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ وَالْعِقَّةُ لِآنَ عَيْرَ الْعَفِيْفِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَلْمُ مَنْ الشَّرِكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ وَالْعِقَّةُ لِآنَ عَيْرَ الْعَفِيْفِ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَشُرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ وَالْعِقَّةُ لِآنَ عَيْرَ الْعَفِيْفِ لَا يَعْفِي لَا اللهَ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِيقِ الْعَلْمُ مَنْ الْمُؤْتُ وَلُهُ عَلَيْهِ السَّالَامُ مَنْ الشَوْلَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَا وَالْوِلْمُ عَلَيْهِ السَّالَةُ الْمَالِمُ الْوَلَامِ عَلَيْلُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ مَا الْقَاذِق فَ صَادِقَ فِيْهِ

اشرف الهداييش آاردوم اي - جلدشم ...... باب حد القذف

میں کروہ آزاد، عاقل، بالغ، سلمان اورزنا کے کام سے پاک دامن ہو۔ اس میں آزادی کی قیداس لئے ہے کہ ای کواحصان کا نام دیاجا تا ہے۔ چنانچ فِر مان باری تعالیے ہے فعلیھن نصف ماعلی المعصنت من العذاب اس سے محصنات سے آزاد کورتیں مراد ہیں۔ اور عقل و بلوغ کی قیداس لئے ہے کہ نابالغ اور دیوانہ سے زناکا وجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کوعار بھی لاحق نہیں ہوتا ہے اور اسلام کی قیداس لئے کہ زمول اللہ بھے نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیے کے ماتھ شرک کیا وہ محصن نہیں ہے۔ (رواہ ایکی)

اورعفت (پاکوامن) کی قیماس کئے ہے کہ جوعفیف ندہواس کوشرم لائی جہیں ہوتی ہے اور جمت لگانے والا بھی اپنی بات میں سچا ہوجا تا ہے۔ تشریح ....و ان کان المقادف عبد اجلد اربعین سوطالم کان الوق و الاحصان ان یکون المقدوف .....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

#### دوہرے کے نسب کا انکار<sup>ک</sup>ے۔ نے کی حد

وَ مَنْ نَفْى نَسْبَ غَيْرَهِ وَقَالَ لَسْتَ لِآبِيْكَ فَإِنَّهُ يُخَدُّوَهَاذَا إِذَا كَانْتُ أُمَّةُ حُرَّةً مُسْلِمَةً لِآلَةً فِي الْحَقِيْقَةِ قَلْاتُ لِآمَةِ لِآلًا النَّسَبَ اِلَّمَا يُنْفَى عَنِ الزَّانِي لَا عَنْ غَيْرِهِ

ترجمہ ساور نے دومرے کے نسب کی نفی کی اور یہ کہا کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہوت سے صداگائی جائے گی۔ یہ تم اس صورت میں ہوگا جب کہ تہمت لگائے گئے تحض کی بال آ داور مسلمان ہو۔ کیونکہ نسب کے افکار کے معنی اس کی بال پرزنا کی تہمت لگانا ہیں۔ کیونکہ نسب کا افکار صرف زنا کی تہمت لگائے گئے تھی دوسرے سے نہیں ۔ ف ۔ اگر اس کی بال کسی غیر کی باندی ہوجس سے بچہ کے باپ نے نکاح کیا ہوتو یہ تحض اپنی بال کے مال کے مال کے مال کے مال کے مال کے کہتے کے بیمعنی ہوئے کہتم اپنیا ہے باپ کے نہیں بلکہ اپنے مولی کے ہو۔ اس طرح اس سے نسب کی فی لازم نہیں آتی ہے اور اگر یہ کہا کہ تم اپنیا باپ کے نہیں بادی جائے گی۔

تشری ....و من نفی نسب غیره وقال لست لابیك فانه بعدوهذا اذا كانت .....الخ مطلب ترجمه به واضح به ـــ واضح به ـــ من نفی نسب عمره وقال لست لابیك فانه بعدوهذا اذا كانت .....الخ مطلب ترجمه به واضح به ـــ من نفی نسب من ـــ كماتم این باپ كے بیان مدجاری ہوگی یانہیں

وَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهُ فِي غَضَبٍ لَسِنتَ بِابْن فُكَان لِآبِيْهِ الَّذِي يَدَّعِىٰ لَهُ يُحَدُّ وَلَوْ قَالَ فِي غَيْرِ غَضَبٍ لَايُحَدَّلِانً عِنْدَ الْغَنضَبِ يُوَادُبِهِ حَقِيْقَةً سَبَّالَهُ وَفِي غَيْرِهِ يُوادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ بِيَفْي مُشَابَهَةِ ابَاهُ فِي اَسْبَابِ الْمَرُوَّةِ

ترجمہ اوراگرکسی نے دوسرے سے غصر کی حالت میں کہا کہ تم فلال کے بیٹے نہیں ہو لینی جس باپ سے وہ پکارا جاتا ہے اس نے کردی تو اسے صدفتر ف لگا کی جائے گا۔ کیونکہ غصہ کی حالت میں گائی و بیٹے سے اس اسے صدفتر ف لگائی جائے گا۔ کیونکہ غصہ کی حالت میں گائی و بیٹے سے اس سے حقیق معنی گائی کے بی مراد ہوں گے اور غصہ نہ ہونے کی صورت میں اس لفظ سے نفر سے اور غصہ کا ظہار ہوتا ہے کہ گویا یوں کہا کہ تم اپنے اخلاق اور مروت میں اسے جائے بایسے کے مشار نہیں ہو۔

تشری ....و من قال لغیره فی غضب لست بابن فلان لابیه الذی یدعی له یحد .....الخ مطلب ترجمه اضح ہے۔ کشری .... واضح ہے۔ کسی سے کہاتم اپنے وادا کے بیٹے نہیں حد جاری نہیں ہوگی

وَ لَوْ قَالَ لَسْتَ بِالْمِنِ فَكَلَانٍ يَعْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدُّ لِآنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِهِ وَ لَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ لَايُحَدُّ أَيْضًا لِآنَّهُ

ترجمہ .....اوراگریوں کہا کہم فلاں یعنی اپنے دادا کے بیٹائہیں ہوتو اسے مدنہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ تو اپنے کہنے بیں سچا ہے اوراگریہ کہا کہم ا اپنے دادا کے بیٹے ہوتو بھی صدنہیں لگائی جائے گی کیونکہ بھی دادا کی طرف مجاز انسبت کردیتے ہیں۔

تشریج .....و لو قال لست بابن فلان یعنی جدہ لم یحد لانہ صادق فی کلامہ و لو نسبہ .....الخ مطلب ترجمہ یے واضح ہے۔ کسی نے دوسر سے سے کہاا ہے زانیہ کے بیٹے حالانکہ اس کی ماں مرچکی ہے حد جاری ہوگی یا نہیں

وَ لَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيْتَةٌ مُحْصَنَةٌ فَطَالَبَ الْإِبْنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِفَ لِآنَهُ قَذَفَ مُحْصَنَةٌ بَعُدَ مَوْتِهَا وَلَا يُطَالَبُ بِحَدِّالْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّامَنُ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسْبِهِ بِقَذْفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُلِآنَ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ لِمَكَانِ الْحُرْزِيَّةِ فَيَكُونُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُ مَعْنَى وَعِنْدَالشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ حَقُ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثٍ لِآنَ لِمَالَكَ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَ بِطِرِيْقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَاذَكُونَا وَلِهِ لَا يَهُ مَعْنَى وَعِنْدَالشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ حَقُ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثِ لِآنَ لَهُ مَعْنَى وَعِنْدَ الْوَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَ بِطِرِيْقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَاذَكُونَا وَلِهِ الْمَالَالَةِ لَيْسَ بِطِرِيْقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَاذَكُونَا وَلِهِ لَا يَشْبُتُ عَنْدَاهُ عَلَى مَانُبَيِّنُ وَعِنْدَ الْولَايَةُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَ بِطِرِيْقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَا وَلِهِ اللهَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُعَالِقَتُلُ وَيَثْبُتُ لِولَدِ الْمُنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِولَدِ الْإِنْ خِلَافًالِمُحَمَّذُ و يَعْبُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَالِقُ لَولَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُولُولَةِ عَلَالُهُ اللهُ الْمُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْعَلَى الْعَالُ اللهُ الْمُطَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْولَالُ اللهُ اللهُ

مصن برزنا کی تہت لگائی گئی تواس کے بیٹے کوحد کے مطالبے کاحق ہے یانہیں

وَ إِذَا كَمَانَ الْمَقْذُوْفُ مُحْصَنًا جَازَلِا بْنِهِ الْكَافِرِوَ الْعَبْدِاَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُوْلُ الْقَذْفُ يَتَنَا وَلَهُ

## غلام کی آزاد ماں پر آقانے زنا کی تہمت لگائی یا اپنے بیٹے کی آزاد مسلمان ماں پر تہمت لگائی توغلام اور بیٹے کوحد کے مطالبہ کاحق ہے یانہیں

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِاَنْ يُسَطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ وَلَالْلِابْنِ اَنْ يُطَالَبَ اَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ لِآنُ الْمَوْلَى لَايُعَاقَبُ بِسَبِبِ عَبْدِهِ وَكَذَا الْآبُ بِسَبَبِ إِبْنِهِ وَلِهَٰذَا لَايُقَادُ الْوَالِد وَلَاالسَّيِّدُ بِعَبْدِهِ وَلَوْكَانَ لَهَا ابْنَ مِنْ غَيْرِهِ لَهُ اَنْ يُطَالِبَ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَانْعِدَامِ الْمَانِعِ

ترجمہ .....اگرغلام کے مولی نے غلام کی آزاد مال کو قذف کیا یا اپنے بیٹے کی آزاد مسلمان مال کو قذف کیا تو غلام یا بیٹے کو حد قذف کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے کیونکہ مولی کواس کے بیٹے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ای بناء پر بیٹے کو آئی کردینے علام کی وجہ سے مزانویں کیا جاتا ہے۔ جائے گا۔ ای بناء پر بیٹے کو آل کردینے کی بناء پر قصاص میں قل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور غلام کو آل کردینے سے بھی اس کے مولی کو آل نہیں کیا جاتا ہے۔ البت اگراس عورت کا کو کی لڑکا دوسر سے ہو تو اس کو مطالبہ کا اختیار ہے۔ کیونکہ سب یعنی قذف موجود ہے اور اس میں رکا وٹ ڈالنے والی کو کی چرنہیں ہے۔ ف لیکن میر تھم دنیا وی ہے اور اگر جھوٹی تہمت لگائی پھر تو ہے کیفیر مرکبیا تو آخرت میں عذاب ہوگا جیسا کہ حضرت ابو ہر یہ ہی کہ دیا گئی سے جس نے البت اس صورت میں جب کہ مولی نے جیسا کہا ویسا میں ہو۔ (رواہ ابنجاری وسلم)

باب حد القذف ......اشرت الرووبوايد جلاشم المحرة و اللابن ان يطالب ....الخ مطلب ترجمه سي واضح مهم المستحدة و اللابن ان يطالب .....الخ مطلب ترجمه سي واضح مهم المستحدة و اللابن ان يطالب .....الخ مطلب ترجمه سي واضح مهم المستحدة و المستحدة ا

# جس پرتهمت لگائی گئی وهمقذ وف مرگیا حد باطل ہوگی یانہیں ،اقوال فقہاء

وَ مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ فَ مَاتَ الْمَقْدُوف بَطَلَ الْحَدُّوقَالَ الشَّافِعِي لَايَنْطُلُ وَلَوْمَات بَعْدَ مَا أَقِيْمَ بَعْضَ الْحَدِّبَطَلَ الْبَافِي عِنْدَنَا خِلَافًالَهُ بِنَاءٌ عَلَى اتَّهُ يُوْرَثُ عِنْدَهَ وَعِنْدَنَا لَايُورَثُ ولا خِلَاف الَّ فِيهِ حَقَّ الْعَلْدِفَيَّ الْعَلْدِفَيَّ الْعَلْدِفَع الْعَلْدِ عَنِ الْمَقْدُوفِ وَهُوَ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَلْدِفَمُ الْعَلْدِفَعُ الْعَلْدِعَ الْعَلْدِعَ وَهُوَ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَلْدِ فَمَ الْعَلْدِ عَلَى الْمُحْوَلُو وَهُوَ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ وَالْمَالِمُ عَلَى الْمُحْتَلِقُ فَالشَّا فِعِي كَمَالَ اللَّي تَفْلِيْبِ حَقِّ الْعَلْدِ عَنَ الْعَبْدِ فَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ وَوَلَاكَ عَكُمُهُ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَلَقُ فِيهَا مِنْهَا الْمُلْمُ عِنْدُهُ وَ الشَّرْعِ اللَّابِة وَلَاكَ عَكُمُهُ لِاللَّهُ لَالِمُ اللَّهُ عِلْمَ الْمُلْمُ عَلَى الْمَشْفَاوُ الشَّرْعِ اللَّالِمُ عَلَى الْعَلْمُ وَعَلَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْعَبْدِ فَى الْعَلْمُ وَعَلَى الْمُلْمُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِقِي وَمِنْ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُحْتَلَقُ فِيهَا مِنْهَا الْمُولُولُ السَّافِعِي وَمِنْ الْمُحْرَى وَعَلْ الْمُعْلَى الْمَالُولُ السَّافِعِي وَمِنْ الْمُحْتَلِقُ فَي الْعَفُومِ فِلْ الْوَلْ الشَّافِعِي وَمِنْ الْمُحْتَلِقُ مَا الْمُعْلِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِمُ وَمُنْ الْمَعْلُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعَلِّمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَمِنْ الْمَعْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّافِعِي وَمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَعْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُولُ السَّلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

ہے کہ جس پر قذف لگائی گئی ہے آگروہ خود معاف کردیت وہار بے زدیک سے نہیں ہوگا یعنی جن شرع ہونے کی بناء پراس پر عدجاری ہوکرر ہے گئی۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے زد کیے معاف کرنا میچے ہوگا۔ ۳۔ یہ کو قذف کاعوض لے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ کہ ہمار بے زدیک جائز نہیں ہے۔ کہ وکلہ اس میں جن اللہ عالب ہے اوراس میں تداخل جاری ہوگا۔ یعنی آگر کس نے گئ آ دمیوں پر تہت لگائی توسب کے لئے ایک ہی حدلگائی جائے گی۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زد یک اس طرح واخل نہیں ہوگا ( بلکہ ہرایک کے لئے عالی دہ حد جاری کی جائے گی ۔ اس معاف کردینے کی صورت میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے قول کے مشل منقول ہے اور ہمارے اصحاب حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوگا ول اللہ علیہ کے تول کے مشل منقول ہے اور ہمارے اصحاب حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوگا ول اللہ علیہ کے تول کے مشل احکام بیان کئے ہیں۔ لیکن قول اول میں اظہر ہے۔ ف۔ اور عامہ مشائخ نے اس کو افتیار فرمایا ہے۔ (النہایہ)

وَمَنْ اَقَرَّبِالْقَذُفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ لِآنَّ لِلْمَقْذُوفِ فِيْهِ جَقًّا فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوْعِ بِبِحِلَافِ مَاهُوَ خَالِصٍ حَقِّ اللهِ لِاَنَّهُ لَامَكُذُوْبَ لَهُ فِيْهِ

ترجمہ ....اورجس خص نے دوسرے پرزنا کا الزام لگایا بھراپ الزام ہے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئکہ اس الزام کی وجہ ہے۔ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کاحق بھی متعلق ہوگیا ہے تو وہ اس کے رجوع میں اس کی تکذیب کرے گا۔ بخلاف اس صورت کے جو خالص حق الجی ہوکیونکہ الزام اس کے رجوع کرنے پرکوئی انسان کی تکذیب کرنے والانہ ہوگا۔

تشری .... و من اقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لان للمقذوف فيه حقا فيكذبه ..... الخ مطلب ترجم يواضح بـ ـ عربي كونبطى كيني سے صد جارى ہوگى يانہيں

وَ مَنْ قَالَ لِلْعَرْبِيِّ يَانِبُطِيُّ لَمْ يُحَدَّلِانَّهُ يُرَادُبِهِ التَّشْبِيَهُ فِي الْإِخْلَافِ اَوْعَدُمُ الْفَصَاحَةِ وَكَذَا إِذَاقَالَ لَسْتَ بِعَرْبِيّ لِمَا قُلْنَا

ترجمہ ....اورا کرکس نے کسی عربی محف سے کہا اے علی (عراق کے باشندوں کی ایک قوم) تواسے مدنیس لگائی جائے گی کیونک اس خطاب سے بداخلاق میں یافت شہونے میں تشبید بنامراد ہوتا ہے۔ یعنی زنا کا بہتان لگانامقصود نہیں۔ای طرح اگر عربی سے کسی نے یہ کہ دیا کہم عربی نہیں ہو تو بھی یہی تھم ہوگا۔ای فدکورہ دجہ سے کہاس سے اصل مقصد بداخلاق میں تشبید ہے۔

### مسى كوابن ماءالسماء كمني سيصدكاتكم

وَمَنْ قَالَ لِرَجُلِ يَا ابْنَ مَاءَ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ لِآنَهُ يُرَادُبِهِ التَّشْبِيْهَ فِي الْجُوْدِ وَالسِّمَاحَةِ وَالصَّفَاءِ لِآنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ

ترجمہ .....اگر کسی نے دوسرے سے کہااوآ سانی پانی کے بچتواس سے تہت لگانا ثابت ندہوگا۔ کیونکہ اس لفظ سے مقصوداس کی تعریف یعن بخشش وجوال مردی وصفائی میں تشبیہ مقصود ہوتی ہے کہ آسان پانی کالقب صفائی وسخاوت کی وجہ سے ہے (ف\_یعن جیسے آسانی پانی گندگی اور میل و

اس سے ظاہر ہے کہ پیلفظ تعریف کے طور پر ہے۔ برائی کے طور پڑہیں)۔

تشريح .....و من قال للعربي يانبطى لم يحدلانه يرادبه التشبيه .....الخ مطلب ترجمه واضح بـ

## كسىكومامون، چاياسوتيلى باپى طرف منسوب كرنے سے حد كا حكم

وَإِنْ نَسَبَهُ اِلَى عَمِّهِ اَوْخَالِهِ اَوْالِى زَوْجِ اُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ لِآنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هُوُلَاءِ يُسَمَّى اَبَّااَمًا الْآوَّلُ فَلِقُوْلِهِ تَعَالَىٰ نَعْبُدُا لِهْكَ وَالَهَ اَبَاءِ كَ اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَعِیْلَ وَاِسْحَقَ وَاِسْمَعِیْلَ كَانَ عَمَّالَهُ وَالثَّانِی لِقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَلْخَالُ اَبٌ وَالثَّالِثُ لِلتَّرْبِیَةِ

تشرت .....وان نسبه الى عمه او حاله او الى زوج امه فليس بقاذف لان كل واحد .....الخ مطلب ترجم ي واضح ب مسى كوزناء ت فى الجبل يازنات على الجبل يا زانى كها حد جارى بوگى يانهيس

وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنَا تَ فِي الْحَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُوْدَ الْجَبَلِ حُدَّوها ذَاعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ لَا يُحَدُّلِا ثَا الْمَهُمُوْزَمِنْهُ لِلصَّعُوْدِ حَقِيْفَةً قَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ عَ وَارْقَ إِلَى الْحَيْرَاتِ زِنَاءً فِي الْجَبَلِ مُحَمَّدُ لَا يُحَبِّلِ يُقَرِّرُهُ مُرَادًا وَلَهُمَا آنَّهُ يُسْتَغْمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهُمُوزًا آيْضًا لِآنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَهُمُزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ مُهُمُوزًا آيْضًا لِآنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَهُمُزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ مُواد بمنزلة مَاإِذَا قَالَ يَازَانِي آوْقَالَ زَنَاتَ عَلَى عَلَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيْهِ وَلَوْقَالَ زَنَاتُ عَلَى وَذِكُوالْمُعْنَى الضَّعُودُ وَمُرَادًا إِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِكَلِمَةٍ عَلَى إِذْهُوالْمُسْتَعْمَلُ فِيْهِ وَلَوْقَالَ زَنَاتُ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لِا يُحَدُّلِلْمَعْنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى الْذِي ذَكُونَاهُ وَلَيْلَ لَا يُحَدُّلِهُ الْمَالَعُونَ وَقُولًا لَا مُعْلَى الْذَهُ وَالْمُسْتَعْمَلُ فِيْهِ وَلَوْقَالَ زَنَاتُ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لَا يُحَدُّلِلْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى الْذِي ذَكُونَاهُ وَلِي لَا لَيْعَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَقِيلَ لَا يُحَدُّلِلْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى الْفِي وَلَوْقَالَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى الْعَمْلُ فِي الْعُلَالُ وَلَا لَا عُلَالًا مُعْلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ الْقَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُولُولُ الْمُ

ترجمه .....اگر کسی نے دوسرے سے کہاذ نات فی المجبل۔ پھر بید دعویٰ کیا کہ اس سے میری مرادیتھی کہتم پہاڑ پر چڑھے توبیہ بات مقبول نہ ہوگی اور اس کہنے پراسے حدقذ ف لگائی جائے گی بیقول امام ابو حنیفہ دحمۃ اللہ علیہ وابو یوسف دحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہا ہے کہ استحد میں اور چڑھائی کرنے کے حق میں آتا ہے۔ اور زنا کاری کے معنی میں مجاز ا

ہے۔جیسا کر جب کی ایک جورت نے اپ لڑے کو تخاطب کر کے کہا ہے۔ ع۔وارق المی المنجب ات زنا فی الحبل یعنی پہاڑ پر چر صنی کو جو کے طرح خوبوں کی طرح بڑھ جا۔ اور یہال پر پہاڑوں کا فرکر تااس معنی کو تعین کرتا ہے۔ کہ یہاڑ پر چڑھناہی مراد ہے اور یہال میں زنا کر نامراذ بیں ہے اور امام ابوطنیفہ وابو یوسف رحمۃ اللہ علیما کی دلیل ہے ہے کہ زنات (الف کے ساتھ) کی طرح زنات (ہمزہ کے ساتھ) بھی بدفعلی اورفاحشہ حرکت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ کیونکہ کھے عرب ایسے بھی ہیں جو خفیف الف کو ہمزہ سے بدل لیتے ہیں۔ چیسے ہمزہ کو الف کی آ واز سے اوا کرتے ہیں اورغصہ کا لی وگلوچ کی حالت ای خراب اورفاحشہ لی ارزناء) مراد ہونے کو تعین کرتی ہے اوراگراس کے عوض یوں کہایا زانی یایوں کہا زنائت تو بھی یہی تھے وہ وہ کی حالت ای خوال کے معنی ہیں مراد ہونا متعین ہوگا جب نی الجبل کے عوض الجبل کے عوض الجبل کے ساتھ کی کی مونکہ جن میں ہونے سے چڑھنا۔ کیونکہ وہ متعین ہیں۔ پہاڑ پر چڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ صدفتذ ف لگائی جائے گی کیونکہ وف عالت میں ہونے سے ہونے سے چڑھنا۔ کی کیونکہ خفسہ کی صالت میں ہونے سے ہونے سے چڑھنا۔ کی کیونکہ خفسہ کی صالت میں ہونے سے ہونے سے گر صفحتی ہیں۔ اس کے اس کے کی راز میں زنا کیا ہے۔

تشری میں قال لغیرہ زنات فی الجبل وقال عنیت صعود الجبل حدوهذاعند ابی حنیفة .....الخ مطلب ترجمہ اضح ہے۔ ایک نے دوسر کے کو کہایا زانی دوسر سے نے جواب کہالابل انت کس کوحد جاری کی جائے گ

وَمَنْ قَالَ لِإِخَرَيَازَانِي فَقَالَ لَايَلُ آنْتَ فَاِنَّهُمَا يُحَدَّانِ لِآنٌ مَعْنَاهُ لَابَلُ آنْتَ زَانِ اِذْهِي كَلِمَةُ عَطْفٍ يُسْتَدُرَكُ بِهَا الْعَلْطُ فَيَصِيْرُ الْحَبْرُ الْمَذْكُورُفِي الْاَوَّلِ مَذْكُورًافِي الثَّانِي

ترجمہ .....اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ بازانی تب اس نے جواب میں کہدیانہیں بلکتم ہو۔ تو ان دونوں کو صدقذ ف لگائی جائے گی۔ کیونکہ دوسرے کے کہا کہ جاتی ہے۔ اس دوسرے کے کہا جملہ کی خلطی دور کی جاتی ہے۔ اس طرح پہلے جملہ کی فلطی دور کی جاتی ہے۔ اس طرح پہلے جملہ میں جوجر ندکور تقی وہی دوسرے جملہ میں فدکور ہوجائے گی۔

تشرت سومن قال المخویازانی فقال لابل انت فانهما بحدان لائ معناه لابل سالخ مطلب ترجمه ساواضح بهد من قال المخویازانی بوگ نے۔ مشوہر نے بیوی سے کہایازانیہ بیوی نے جواب میں کہا بل انت کس کوحد جاری ہوگی

وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَازَانِيَةً فَقَالَتُ لَابَلُ أَنْتَ حُدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَالِعَانَ لِآنَهُمَا قَاذِفَانِ وَقَذْفُهُ يُوْجِبُ اللِّعَانَ وَقَذْفُهَا الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِاهْلِ لَهُ وَلَا اِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِاهْلِ لَهُ وَلَا اِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ اَصْلَافَيُحْتَالُ لِلدَّرْءِ اِذِاللِّعَانَ فِي مَعْنَى الْحَدِ

ترجمہ .....اوراگرکس نے اپنی بیوی سے کہایا زائیداوراس پر بیوی نے کہ دیانیس بلکتم ہوتو عورت کو حدقذ ف لگائی جائے گی اور دونوں میں لعان 
نہیں ہوگا۔اس کی جدیہ ہے کہ شوہراور بیوی دونوں آیک دوسرے پر تہت لگانے والے ہو گئے اور شوہر کے قذف کرنے سے لعان واجب ہوتا ہے
اور عورت کے قذف کونے سے حدواجب ہوتی ہے۔الی صورت میں عورت پر پہلے حد جاری کردیئے سے لعان کی صورت ختم ہو باتی ہے کیونکہ
جس پر حدفذف پہلے جاری کردی گئی ہووہ لعان کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے اور پہلے لعان کرنے میں حدفذف باطل نہیں ہوتی ہے۔اس لئے
لعان کودور کرنے کے لئے بھی حیلہ ہوگا کیونکہ لعان تو حدزنا کے معنی میں ہے۔

تشريح .... ومن قال لامواته يازانية فقالت لابل انت حدت الموأة ولالعان .... الخصورت مسلميه على الركم هخص في يوى كو

چنانچہ لعان کے بعدان دونوں (میاں بیوی) کوقاضی الگ کردے۔ لعان سے ہونے والی تفریق کا تھکم'' طلاق بائن' ہے۔ اگر عورت مرد کو جھٹلانے میں صادقہ ہے تو مرد پر صدفتذف جاری ہوگی۔ اور دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر لعان کرنے والے مرد نے نکاح کے بعد دخول کیا ہے تو مرد پر صدفتذف جاری ہوگی۔ اور دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر لعان کرنے کے دو کی اس میں سے گا۔ اگر بیوی اپنے شوہر پر ملاعنہ بیوی سے مہر اپنی میں میں سے مہر اپنی بیوی پر حدفذف جاری ہوگی۔ اگر شوہرا پنی بیوی پر قذف (زناء کا بہتان) کر ہے تو اس صورت میں مرد پر 'لعان' واجب ہوگا۔

شرگ قاعدہ یہ ہے کہ جب دوحدیں جمع ہو جائیں تو اس وقت ایک خاص حد (قذف یا لعان) کومقدم کرنے ہے دوسری حد (قذف یا لعان) ساقط ہوجائے گی۔ چنانچدوسری حد یالعان) ساقط ہوجائے گی۔ چنانچدوسری حد یالعان) ساقط ہوجائے گی۔ چنانچدوسری حد کے سقوط کے لئے مقدم کرنے ہے دوسری حد (قذف یالعان) ساقط ہوجائے گی۔ چنانچدوسری حد کے سقوط کے لئے بطور حیار واجب ہے کہ اس خاص حدکومقدم کیا جائے۔ چنانچہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو ''ایز اندی'' کہ کرمخاطب کیا اور بیوی نے جو ابا کہا کہ' نہیں بلکہ تو ہو گئے۔ لہذا میوی پر تذف (زناء کا الزام ) کیا۔ پس وہ (میال بیوی) دونوں قاذف ہو گئے۔ لہذا میوی پر حدقذف ''اورخاوند پر''لعان' ہونا چا ہے۔ اب آگر پہلے لعان ہوتو بیوی پر حدقذف کا وجوب برقر ادر ہتا ہے۔ آگر بیوی پر حدقذف واجب ہوتو لعان باطل ہوجا تاہے چنانچہ بیوی پر حدقذف جاری کی گئی تو اس میں لعان کی صلاحیت باقی ندر ہے گی۔ کیونکہ لعان بھی ایک شہاد ہے۔

واضح رہے کہ کتب فقہ میں وضاحت موجود ہے کہ لعان کرنے والے خاوند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل شہادت ہو۔اور جو مخص (عورت یا مرد) قذف میں صدمیں ماراجا تا ہے وہ گواہی کے قابل نہیں ہوتا۔الہذاا یک صدکوسا قط کرنے کا حیلہ یہی ہوگا کہ بیوی پر صدفذف کو واجب کیا جائے گا۔ تا کہ ان (میاں بیوی) میں لعان نہ ہو۔ کیونکہ اگر عوررت پر صدفذف کو مقدم کیا جائے تو وہ لعان کے لائق تو ہے۔ بایں وجہ کہ محدود فی القذف ( قذف میں صد جاری کیا گیا) لعان کے قابل نہیں۔ جب کہ لعان کو مقدم کرنے میں صد کا بطلان لاز منہیں آتا۔لہذا عورت پر صدفذف جاری کرنا مقدم ہوا۔

#### ہوی نے شوہر کے جواب میں کہامیں نے تیرے ساتھ زنا کیا حداور لعان ہے یانہیں

وَ لَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَلَاحَدَّوَ لَا لِعَانَ وَمَعْنَاهُ قَالَتْ بَعْدَ مَاقَالَ لَهَٰ يَازَانِيَةُ لِوُقُوْعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاَنَّهُ اللَّهَانَ الْمَصْدِيْقِهَا إِنَّاهُ وَالْعِدَامِهِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُهُ لَاَنَّهُ الرَّاكَاحِ فَيَجِبُ الْحَدُّ دُوْنَ اللِّعَانِ لِتَصْدِيْقِهَا إِنَّاهُ وَالْعِدَامِهِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُهُ النَّهَاوَادَتُ زِنَائِي مَاكَانَ مَعَكَ بَعْدَ النِّكَاحِ لِآنِي مَامَكُنْتُ آحَدًا غَيْرَكَ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ لِوَجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدْمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَاقُلْنَا

تر جمہ .....اوراگر بیوی نے شوہر کے (اورانیے کے) جواب میں کہا کہ ہاں میں نے تمہارے ساتھ بی تو زنا کیا ہے۔ تو حدواجب نہ ہوگی اور نہ لعان واجب ہوگا۔ لینی شوہر نے بیوی سے کہا یا زائی تو اس نے اس کے جواب میں کہا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حد لعان میں سے پھے بھی واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک میں شک پیدا ہوگیا۔ کیونکہ شاید مورت کی مرادیہ ہوکہ میں نے نکاح سے پہلے تم سے زنا کیا ہے۔ تو ایسا تہونے سے حدواجب ہوگی اور لعان واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ عورت نے شوہر کے قول کی تصدیق کی مگر شوہر کی طرف سے اسکی تصدیق نہیں یائی گئی اور اشرف البداييش آردومدايي - جلدششم ...... باب حد القذف

شاید عورت کی بیم اد ہوکہ میراز نا تو وہی وطی ہے جو تمہارے ساتھ نکاح کے بعد ہوئی ہے کیونکہ یس نے تمہارے علاوہ کی ووسرے مرد کوخود پر قدرت جماع نہیں دی ہے اور ایسی حالت میں یہی مراوموتی ہے اور اس اعتبار پر لعان واجب ہوگا اور عورت پر حدقذ ف واجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ شوہر کی طرف سے زنا کا بہتان پایا گیا ہے۔ لیکن ہومی کی طرف سے نہیں پایا گیا ہے اور جب دونوں اجمال ہیں تو تیجہ وہی نکلا جو پہلے بیان کرویا ہے کہ شرک کی وجہ سے نہ حدقذ ف واجب ہوگی اور نہ لعان واجب ہوگا۔

تشرت الله قالت زنیت بك فلاحدو لا لعان ومعناه قالت بعد ماقال لهایازانیة لوقوع .....الخ مطلب ترجمه اضح بـ تشرت بین فلاحدو لا لعان ومعناه قالت بعد ماقال لهایازانیة لوقوع .....الخ مطلب ترجمه اضح بـ اشراکیا پیم نفی کی اس برلعان بے یانہیں

وَ مَنْ اَقَرَّبُولَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ فَاِنَّهُ يُلَاعِنُ لِآنَ النَّسْبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ وَبَالنَّفْي بَعْدَهُ صَارَقَاذِقَّا فَيُلَاعِنُ وَإِنْ نَفَاهُ ثُمَّ اَقَرَّبِهِ حُدَّلًا نَّهُ لَـمَّا أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِّعَانُ لِآنَهُ جَدَّضُرُورِيٌّ صُيّرَالِيْهِ ضُرُورَةَ التَّكَادُبِ وَالْاصْلُ فِيْهِ حَدَّالْقَذْفِ فَإِذَا بَطَلَ التَّكَاذُبُ يُسَسَارُ إِلَى الْاصْلِ وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ سَابِقًا اَوْلَاحِقًاوَ اللِّعَانُ يَصِحُّ بِدُونُ قَطْعِ النَّشْتِ كَمَا يُصِحُّ بِدُونِ الْوَلَكِ

ترجمہ .....اوراگر شوہر نے پہلے تو آپ لڑے کے نسب کا اثر ارکیا بعد میں اس کی فی کردی تو اس پر بعان واجب ہوگا۔ کیونکہ پہلے اس کے اقر ارسے نسب لازم ہوگیا۔ پھر جب نسب کی فی کی تو اس طرح ہوی پرزنا کی جہت لگانے والا ہوگیا اس لئے بعان کرے گا اوراگر شوہر نے پہلے بچے کے نسب کا انکاد کیا بعد میں اقر ادکر لیا کہ یہ بچروی ہونوں ہوئی والے گی۔ کیونکہ جب اس نے خودکو جھوٹا ہونا مان کیا تو لعان باطل ہوگیا۔
کیونکہ ایک مجودی کی بناء پر لعان کا بھی دیا جا تا ہے۔ کیونکہ میاں اور بیوی دونوں ہی ایک دوسر سے کو جھٹلا تے ہیں۔ صالا تکدان کے پاس ایک بھی گواہ نہیں ہے۔ ایک صورت میں ضرور لعان لیا جا تا ہے۔ کیونکہ میں اصل بھی صدفذ ف کا واجب ہونا ہے اور شوہر نے خودکو جھٹلا کر دونوں طرف کے اختلاف کو ختم کر دیا تو اب اصل بھی میں میں ہی وہ بچائی ہو با کہ ہوگا آثر ادکر لیا ہے خواہ اختلاف کو ختم کر دیا تو اب اصل بھی میں میں ہی وہ بچائی ہو یا بعد میں کیا ہو۔ اور قطع نسب کے بغیر بھی لعان کا واقع ہونا تھی ہوئا تھے۔ جسے کہ لڑے کے بغیر بھی تھے۔

تشریک ....و من اقر بولد نم نفاه فلنه بلاعن لان النسب کزمه بلقراره و بالنفی بعده صار قادفافیلاعن .....انخ صورت ممکاریت کراگر کشی خص نے پہلے بیا قرار کیا کہ فلال پیداہونے والا بچر میرا ہے۔ بعدازال اس (مقر) نے انکار کردیا تو اس صورت بیں اس پر لعان واجب به موگا۔ کیونکہ گوکہ اقرار سے نسب کے تحق کالزوم ہوگیا۔ لیکن بچے کی فی کرنے سے قاذف متصور ہوگیا۔ لہذا اس پلعان کا وجوب محقق ہوگا۔ اگر شوہر نے پہلے ولادت پانے والے بچے کی فئی کی اور بعد میں اقرار کرلیا تو اس صورت میں صدفذف جاری ہوگی۔ اس لیے کنفی کے بعدا قرار کرنے سے خود کو جملانے کے بعدا قرار کرنے سے خود کو جملانے کے باعث 'لول ہوجائے گا۔ جب کہ حدالازم ہوجائے گا۔

اس کی جہیہ ہے کہ لعان کی طرف ایک ضرورت کی تحت رجوع کیا جاتا ہے اور وہ ضرورت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسر ہے تاکہ دیسر کے جی جہت معلوم کی جاتی جی جب معلوم کی جاتی ہیں جس کی جب معلوم کی جاتی ہے۔ جب خاوند نے نفی کے بعد افراد کے جب معلوم کی جات ہے۔ جب خاوند نے نفی کے بعد افراد کر کے باہم تکذیب کی صورت کوئم کردیا تو اصل (فذف ) باق رہ جائے گی۔ چنا نچوای اصل کے باعث اس (نانی ومقر) پر حدفذف افراد کے باعث اس (نانی ومقر) پر حدفذ ف لازم ہوگی۔ زوج کے خاوند نے پہلے افراد کیا اور بعد میں افراد کرلیا تو الن دوفول صورتوں میں 'ولڈ' (نے کے) کانسب شو ہرکے نسب میں سے ہوگا۔ کیونک نبی واقراد بیا افراد نفی ہرصورت میں ولد (نیچ ) کرنسب کا تحقق ( جو سے ) خاوند کے باعث نسب سے ہوگا۔ کیونکہ لعان کا وجوب نسب کی نفی کے بیٹے کی ولا دت کے ماسواء سے ہوتا ہے۔

## شوہرنے کہالیس بابنی ولا بابنك مداورلعان ہے يانبيں

#### وَ إِنْ قَالَ لَيْسَ بِإِبْنِي وَ لَا بِإِبْنِكَ فَلَاحَدٌ وَ لَا لِعَانَ لِآنَّهُ أَنْكُرَ الْوِلَادَةَ وَ بِهِ لَا يَصِيرُ قَاذِفًا

ترجمہ .....اوراگر بیوی سے بیکہا کدیلڑ کا ندمیرا ہے نہ تہارا ہے قاس سے ندحدواجب ہوگی ندلعان واجب ہوگا۔ کیونکداس نے ولاوت کا انکارکیا ہےاوراس طرح کہنے سے تہت لگانے والانہیں ہوتا ہے۔

تشريح .....و ان قال ليس بابنى و لا بابنك .....الخ مطلب ترجمه يواضح ب

# کسی نے الیی عورت پرالزام لگایا جس کے ساتھ بچے ہیں جن کاباپ معلوم نہیں یا جس عورت نے اپنے شوہر سے اپنے بچے کے متعلق لعان کیا حد کا حکم

وَ مَنْ قَذَفَ اِمْرَاْةً وَ مَعَهَا اَوْلَادٌ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ اَبٌ اَوْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدَحَى اَوْقَذَفَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَلَاحَـدٌ عَلَيْهِ لِيقِيَامِ اَمَارَةِ الزِّنَاءِ مِنْهَا وَهِى وِلَادَةُ وَلَدِلَا اَبَ لَهُ فَفَاتَتِ الْعِقَّةُ نَظْرًا اِلَيْهَاوَهِى شَرْطُ الْإِحْصَانِ وَلَوْ قَـذَفَ اِمْرَاّةُ لَاعَنَتْ بِغَيْرٍ وَلَدِفَعَلَيْهِ الْحَدُّلِا نُعِدَامِ اَمَارَةِ الزِّنَاءِ

تشری ....و من قذف امرأة و معها اولاد لا يعرف لهم اب او قذف ....الخ مطلب ترجمه اضح بـ من تشری من قدف امرأة و معها اولاد لا يعرف لهم اب او قدف من الخ ميل وطي كرنے والے كے قاذ ف كوحدلگائي جائے گى يانبيس

قَالَ وَمَنُ وَطِى وَطْيًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفَهُ لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِى شَرْطُ الْإِحْصَانِ وَلِآنَ الْقَاذِفَ صَادِقٌ وَالْاَصْلُ فِيْهِ أَنَّ مَنْ وَطِي وَطْيًا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَلْفِهِ لِآنَ الزِّنَا هُوَ الْوَطْيُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ وَإِنْ صَادِقٌ وَالْاَصْلُ فِي عَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ أَوْمِنْ وَجْهِ جَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَالُوطْيُ فِي عَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ أَوْمِنْ وَجْهِ جَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَالُوطْيُ فِي الْمُلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ أَوْمِنْ وَجْهِ جَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَالُوطْيُ فِي الْمُلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ أَوْمِنْ وَجْهِ جَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَالُوطْيُ فِي الْمُلْكِ وَالْمُحْرَمَةُ لِهُ الْمُحْرَمَةُ لَلْهُ اللّهُ الْمُلْلُوطُ وَاللّهُ الْمُلْلُكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَاللّهُ الْمُلْكُ وَاللّهُ الْمُلْكُ وَالْمُ لَالِهُ الْمُلْكُ وَاللّهُ الْمُلْلُكُ وَالْمُ لَالِكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ صَالَالُهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ بیسب جس نے اپنے غیر ملک میں ترام وطی کی تو اس پرتہت لگانے والے کس کو حدثیں لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی پاکدامن فتم ہوگئ۔

حال نکہ احسان کی شرط پاکدامن اور عفیفہ ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ اس صورت میں الزام لگانے والاسچا ہے۔ اس باب میں اصل بیہ کہ جس نے

کوئی ایک وطی کی جوائی ذات ہے حرام ہوتو اس کے تہت لگانے والے کو حذتیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ زناایسی ہی وطی کو کہتے ہیں جوائی ذات میں

حرام ہوتو اس کے تہت لگانے والے کو حدلگائی جائے گی۔ کیونکہ حقیقت میں بیزنائیس ہے اب اگر کسی ایک عورت ہو وطی کی جو کسی بھی وجہ سے یا

کسی ایک وجہ سے ملک میں ٹیس ہے وطی اپنی ذات سے حرام ہوگی اور اگر وطی کا حرام ہوتا کسی خصوص وقت کے لئے ہو جیسے یفض کی حالت میں وطی حرام

اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتو بھی بیا پی ذات سے حرام ہوگی اور اگر وطی کا حرام ہوتا کسی خصوص وقت کے لئے ہو جیسے یفض کی حالت میں وطی حرام

ہوتی ہے۔ تو ہے حرمت کی خار ڈی وجہ سے باور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دائی حرمت میں بیشرط لگاتے ہیں کہ اس کا شوت اجماع یا کی مشہور

حدیث سے ہوتا کہ کسی تر دد کے بغیر اس کا شوت ہو۔ اس اصل کے مسائل آئندہ بیان کے ہیں۔ جس کی تفصیل ہے ہے۔ کہ جس نے ایس کسی باندی

صدیث سے ہوتا کہ کسی تر دد کے بغیر اس کا شوت کے جس کسی کسی کسائل آئندہ بیان کے ہیں۔ جس کی تفصیل ہے ہے۔ کہ جس نے ایس کسی باندی

سے وطی کی جواس کے اور دوسرے کے درمیان مشتر کسی ہے۔ لیس کسی نے اس کوزائی کہا تو اس کی وجہ سے اسے حذبیس لگائی جائے گی۔ کیونکہ دو ایک

تشرت .....قالَ وَمَنْ وَطِي وَطَيْاحَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ فَاذِفَهُ لِفُوَاتِ الْعِفَّةِ .....الخ صورت مسلديه بكاركن فا بي غير ملكه كم يُحدُّ قاذِفَهُ لِفُواتِ الْعِفَّةِ .....الخ صورت مسلديه وطي كاوراس بركن في والمحرام كامرتكب) مملوكة ورت مع والمواق بي المواقع والمعان عند والمعرام كامرتكب) مفت عفت نبيل ياكي جاتي جوكما حصان كے لئے مشروط ہے۔

خوض حرمت وطی کے وجود کے باعث مقد وف (زناء کی تہت یافتہ) کی صغت عفیف (پاکدامن) کے نقدان کی بناپر قاذف پر مدفذ ف جاری نہ ہوگی۔ بایں وجہ کہ قاذف پر صدفذف کی آقامت کے لئے بیشرط ہے کہ مقد وف میں فنڈ ف کے احصان کی پانچوں شرائط پائی جا تھیں۔ لیکن مقد وف نے جب وطی حرام کا ارتکاب کرلیا تو اس سے صفت عفت ذائل ہوگی۔ لہٰذاا گرکسی نے وطی حرام کے مرتکب پرفذف (زناء کی تہت ) کیا تو مقد وف کے مصن وعفیف نہ ہونے کی وجہ سے اس (قاذف) پر صدفذف جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ مقد وف کے مصن نہ ہونے کی صورت میں قاذف کا قول منی بصد تی ہوتا ہے۔

فدکورہ صورت کے زیر بحث مسلد میں اصل ہے ہے کہ جس نے ایس وطی کی جس کی حرمت لعینہ ہے تو اس کے قذف پر حد واجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ حرام لعینہ دراصل خالص زناہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ذاتی بازائی پر تہت لگانا موجب صرفیس۔

جاننا چاہئے کہ اصل کے اعتبار سے وطی حرام دوشم ہے۔ ا۔ وطی حرام لعینہ۔ ایسی وطی جس کی حرمت ذاتی طور پر موجود ہو۔ جیسے ایسی عورت سے وطی کرنا جو بالکل غیر مملو کہ ہویا بالواسط غیر مملو کہ ہویا ملک ثکاح و ملک رقبہ کے پائے جانے پروطی کی جائے۔ جب کدوہ عورت ابدی حرمت کی حامل ہوتو اس صورت میں وطی حرام لعینہ کا قذف موجب" حد"نہ ہوگا۔

۲۔وطی حرام لغیر ہ۔الی وطی جواپی دات سے کسی امر خارج کے باعث حرام ہو۔جیسا کہ حالت چیش ونفاس وغیرہ کی وجہ سے حرمت وقتی تواس صورت میں وطی حرام لغیر وقر ارپائے گی۔جو کہ دراصل زنانہیں ہے۔

البذاصفت احسان کے عدم سقوط کی بناء پراس (وطی حرام لغیرہ) کا قذف موجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایسی لونڈی خریدی جس سے خریدار کا باپ وطی کر چکا ہے یا خریدار اپنی مال کی لونڈی سے وطی کر چکا تو ان دونوں صورتوں میں خریدار نے اس لونڈی سے وطی (جمبستری) کی پھر کسی

### الی عورت پرتہت لگائی جونفرانیت یا حالت کفر میں زنا کر چکی ہے اس کے قاذف کوحد نہیں جاری کی جائے گی

وَ كَذَا إِذَا قَذَفَ امْرَاةً زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا لِتَحَقُّقِ الزِّنَاءِ مِنْهَا شَرْعًا لِإِنْعِدَامِ الْمِلْكِ وَلِهِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَى وَلَهُ وَهِي حَائِضٌ اَوْمُكَاتَبَةٌ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّلِآقَ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ وَلَمُ وَهِي مَجُوْسِيَّةٌ اَوامْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ اَوْمُكَاتَبَةٌ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّلِآقَ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمُكَاتَبَةِ فَكَانَ الحرمة لِغَيْرِهٖ فَلَمْ يَكُنْ زِنَاءً وَعَنْ آبِي يُوسُفِّ اَنَّ وَطْيَ الْمُكَاتَبَةِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ وَهُوقَولُ زُفُرٌ لِآنَ الْحِلْدَة لِكَنْ وَاللَّهُ الْوَطْي وَلِهَاذَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُبِالُوطْي وَنَحُنُ نَقُولُ مِلْكُ الدَّاتِ بَاقِ وَالْحُرْمَةُ بِغَيْرِهِ إِذْهِي مُوقَّتَةٌ

ترجمہ ای طرح اگر کسی ایری عورت کوزنا کی تہت لگائی جوابی نفر انیت کے یاا ہے کفر کے زمانہ میں زنا کرچکی ہو۔ تواس تہت لگانے والے کو حذیب ہوئی حذیب ہوئی جائے گی۔ کیونکہ اس سے زنا شرغا جاہت ہو چکا ہے۔ کیونکہ اس پراس کی ملکیت جاہت نہیں تھی۔ ای لئے اس عورت پر حدواجب ہوئی اورا گر کسی نے ایسے خض کو تہت لگائی جس نے اپنی مجوسہ باندی۔ یاا پنی ہوئی سے حالت چیض میں یاا پنی مکا تبہ سے وطی کی تو اس پر تہت لگائے والے پر حدلگائی جائے گی۔ کیونکہ یہ سب اس کی ملک میں موجود ہیں۔ اگر چرا کی مخصوص وقت کے لئے وہ حرام بھی ہیں۔ اس لئے بیحرمت ذاتی نہیں ہوئی بلکہ خارجی حرمت ہے۔ لہذا بیزنا نہ ہوا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بیروایت ہے کہا پنی مکا تبہ سے وطی کرنے میں احسان ختم ہوجا تا ہے اور بہی زفر رحمۃ اللہ علیہ کا بہی تول ہے۔ کیونکہ وہ اگر چرمملوکہ ہے لیکن اس سے وطی کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس لئے اس سے وطی کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس سے وطی کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس سے وطی کرنے کاحق نہیں ہوئا ہے اور ہی میں ہوئا ہے خال بھی ہوسکتی ہے، یعنی اگر کتابت کو وہ خود وضح کرد ہے واس کے ساتھ یہ مرمت ایک محدود وقت تک کے لئے ہے کہ (وہ کسی وقت اس کے لئے حلال بھی ہوسکتی ہے، یعنی اگر کتابت کو وہ خود وضح کرد ہے واس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہوجائے گا۔

تشريح ....وَ كَذَا إِذَا قَذَفَ امْرَاةً زَنَتْ فِي نَصْرَ انِيَّتِهَا لِتَحَقُّقِ الزِّنَاءِ مِنْهَا شَرْعًا لِإنْعِدَامِ الْمِلْكِ....الخ مطلب ترجمه

# ایسے آدمی پرتہمت لگائی جس نے الی باندی سے جواس کی رضاعی بہن ہے، وطی کی صرفہیں جاری ہوگ وَلَوْقَذَفَ رَجُلًا وَطِي اَمَتَهُ وَهِي أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّلُونَ الْحُرْمَةَ مُوَبَّدَةً وَهذَا هُوَ الصَّحِيْحُ

ترجمہ ....اگر کی مخص نے اپنی ایس باندی سے ولی کی جواس کی رضاعی بہن ہے۔اس پر کس نے تہمت لگائی تو اس تہمت لگانے والے پر حدقذ ف نہیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ یہ باندی اس کی مملوکہ ہونے کے باوجوداس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ یہی تھم صحیح ہے۔

تشریح .....وَلَوْقَذَفَ رَجُلًا وَطِی اَمَتَهُ وَهِی اُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَایُحَدُّلِانً ....الخصورت مسلدیه به کداگر کی نایسة دی پرتهت لگائی جس نے اپن ایس لونڈی سے وطی (ہمبستری) کی جوکداس (واطی) کی رضائی بہن تھی تو اس صورت میں قاذف پر حدقذف جاری نہ ہوگ ۔ کیونکدیدابدی حرمت ہا دراس کا بہی تھم تھے ہے۔

واضح رہے کہ ذکورہ صورت میں ایسے واطی پر قذف کرنے کی صورت میں قاذف کے لئے" مدفذ ف" کو ساقط کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنی رضا کی بہن ( گوکہوہ لونڈی ہی کیوں نہیں ) سے وطی (ہمبستری ) کی اس سے بیامرواضح ہوجا تا ہے کہ رضاعت کا حکم جرہ ( آزاد عوت ) یا مملوکہ (لونڈی) پر خقت ( قابت ) ہو۔ ہمروال وہاں جرمت ابدی کا تحقق ( قبوت ) ہوگا۔ جس طرح رضا کی بہن (جب کہ وہ جرہ لینی آزاد ہو ) کے ساتھ وطی کا جواز بھی موجود نہیں۔ کیونکہ بوجہ تحقق رضاعت" حرمت ابدی "کے حکم میں دونوں کی ساتھ وکی کی کیسال حیثیت ہے۔

اس لئے جب جرو(آزاد عورت)اور مملوکہ (لونڈی) رضائی بہن ہوتو جرہ ناح اور مملوکہ سے وطی کا جواز نہیں پایا جاتا چنا نچہ اگر کی محض نے ایسے مرد پر قذف کیا جس نے مملوکہ رضائی بہن سے وطی کی تو اس (قاذف) پر حد جاری نہ ہوگی ۔ کینوکہ رضائی بہن خواہ مملوکہ (لونڈی) ہی کیوں نہ ہواس سے وطی کرنا'' زناء کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا اس صورت میں قاذف (تہت زناء کا بہتان طراز) کا قول منی برصد تی ہوگا۔ جو کہ قاذف کے تی میں سقوط صدکا موجب ہے۔

## ايسے مكاتب برتهمت لگائى جوبدل كتابت جيمور كرمر كيا حدكاتكم

وَ لَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا وَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً لَاحَدَّعَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي الْحُرِّيةِ لِمَكَانِ إِخْتَلَافِ الصَّحَالَةِ

ترجمد .....اگر کی نے ایسے مکاتب پرزنا کی تہمت لگائی۔ جوبدل کتابت کی اوائیگی کے لائق مال چھوڑ کرمر گیا تواس کے تہمت لگانے والے پرحد واجب ندہوگی۔ اس لئے کماس کی آزادی میں شبہ بیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ صحابرگااس میں اختلاف ہے۔

تشريح .... وَ لَوْ قَذَف مُكَاتِبًا وَمَاتَ وَتَوَكَ وَفَاءً لَا حَدَّعَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ ....الخ مطلب رجمه واضح بـ

ایسے محوی کوزانی کہدکر بیاراجس نے اسلام سے پہلے اپنی مال سے نکاح کرکے وطی کرلی حد کا حکم

وَلَوْقَلَاكَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ اَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَابِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا لَاحَدَّعَلَيْهِ وَهِذَا بِنَاءً عَلَى اَنْ تَزَوَّجَ الْمُسَاعَ الْمُسَاعَ الْمُسَاعَةُ فِيْنَهَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَقَدْ مَرَّفِى النِّكَاحِ الْمَسَعُةُ فِيْنَهَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَقَدْ مَرَّفِى النِّكَاحِ

## حربی ویزانے کردارالاسلام آیا کسی مسلمان کوزنا کار کہدکرالزام نگایا حد جاری ہوگی یانہیں

وَإِذَادَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِاَمَانَ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّلِانً فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَقَدْالْتَزَمَ اِيْفَاءَ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَلِآنَّهُ طَمَعَ فِي اَنْ لَايُوْ ذِي فَيكُونُ مُلْتَزِمًا أَنْ لَايُؤْذِي وَمُوْجِبُ اَذَاهُ

ترجمہ .....اگرکوئی حربی امان لے کردار الاسلام میں آیا اور اس نے کسی مسلمان کوزنا کارکہدکر الزام لگایا تو اس پر صدجاری کی جائے گی۔ کیونکہ اس میں بندہ کاحق ہے اور اس حربی نے بندوں کاحق اوا کرنے کا التزام کیا تھا۔ اس امید پر کہ اس کوکوئی شخص تکلیف نہنچائے اس لئے اس نے خود پر بھی یہ لازم کرلیا تھا کہ وہ یہاں کسی کو تکلیف ندد سے گا اور ندایسا کام یا ایسی بات کرے گا جس سے یہاں کے لوگوں کو تکلیف پنتچ۔

تشری کے سورت مسلمانوں کے اور الاسلام میں مسامن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو۔اور پھر کس مسلمان کو قذف کیا تو اس صورت میں مسلمان کی حیثیت سے داخل ہوا ہو۔اور پھر کس مسلمان کو قذف کیا تو اس صورت میں اس (مسامن) پرحد قذف جاری ہوگی۔ کیونکہ اس (مسامن) کے داخل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ججھے دارالاسلام میں کوئی تکلیف نہ پنچے۔ چنا نچہ عدم ضرر پر ہنی مقصد کا تقاضی بہی ہے کہ مسامن کے ذمہ بھی بیرلازم ہو کہوہ بھی کسی مسلمان کے لئے ایذاءرسانی کا سامان مہیا نہ کرے۔ چونکہ مسلمان کو قذف کرنا ''عاز' کا موجب ہے جس سے وہنی وقلبی اور نفیاتی ایذاء کا تحقق (جوت) ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسامن پرحد قذف بلا جماع واجب ہے۔ کیونکہ اقامت لازی مجمع میں اتا ہے اور حقوق العباد پر بنی حدکی اقامت لازی امر ہے۔ یہ بالا جماع واجب ہے کہ انسان سے سرز دہونے والے جرائم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔

حقوق چونکہ دوطرح کے ہیں اور جوسزائیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں ان میں حقوق اللہ کے غلبہ کی بناء پر حد بعض اوقات ساقط ہو بھی ہوجاتی ہے لیکن حقوق العباد میں اس طرح نہیں ،اس لئے لازمی امر ہے کہ مستامن پر حد جاری کی جائے تا کہ مسلمانوں کو عارسے بچایا جائے اور بید حد قذ ف کی اتا مت کے سوامکن نہیں بخلاف حد خمر وحدزنا اور حد سرقہ کے۔البتہ امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ حدزنا مستامن پر جاری ہوگ۔ باتی آئمہ نے کہا کہاں میں حق اللہ غالب ہے اس لئے جاری نہوگی۔

## مسلمان پرتہت لگانے کی وجہ سے حدلگائی گئی اس کی گواہی نا قابل قبول ہے

وَإِذَاحُدَّالْمُسْلِمُ فِي قَذْفٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُقْبَلُ إِذَاتَابَ وَهِي تُعْرَفُ فِي الشَّهَادَاتِ

تر جمہ .....اور جب کسی کوکسی مسلمان پرتہمت لگانے کی دجہ سے حدلگائی گئ تواس کی گواہی بھی نامقبول ہوگی۔اگر چیاس نے بعد میں تو بہمی کر لی ہواوراہام شافعی رحمۃ الله علیہ نے کہا ہے کیتو بہ کر لینے سے اس کی گواہی مقبول ہوگی۔ بیمسائل کتاب الشھا دات میں معلوم ہوں گے۔ اشرف الهداريشرح اردوم اير-جلاشتم ......باب حلا القذف

تشری .....وَإِذَا حُدَّالُمُسَلِمُ فِی قَذْفِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ وَقَالَ الشَّافَعِیْ .....الخ محدود فی القذف مسلمان نے جب توبر کر کی تو امام شافعی کے ہاں اس کی گوائی قبل ام شافعی کے ہوا کہ استفادہ کے گاروہ فاس نہیں۔ احماف لا تقبلوا لہم شہادہ ابدا سے سے استدلال کرتے ہیں اور الا الذین تابوا، فاولنگ ھم الفاسقون کے ضمون سے استثناء ہے۔ اور قاضی کے سامنے ادائے شہادت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی ہے کہ گواہ محدود فی القذف نہ ہوں لہٰذا امام شافعی کا تول محل نظر ہے۔

#### کا فرمحدود فی القذف کی گواہی ذمی کا فرکے حق میں نا قابل قبول ہے

وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذَفٍ لَمْ يَجُوْشَهَا دَتُهُ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ لِآنَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جِنْسِهِ فَتُرَدَّتَتِمَّةً لِحَدِّهِ فَإِنْ السَّهَادَةَ السَّفَادَهَ الْمُسْلِمِ فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ السَّلَمَ فَي الْمُسْلِمِيْنَ لِآنَ هَلِهِ شَهَادَةً السَّفَادَهَا بَعْدَالْاسْلَامِ فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ السَّلَامِ فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ السَّلَافِ الْمَسْلِمِيْنَ لِآنَ هَا الرَّقِ السَّفَادَةِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ الْعُتِقَ حَيْثُ لَاتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِآنَهُ لَاشَهَادَةَ لَهُ اَصْلَافِي حَلَّ الرَّقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....اوراگر کافر کو حدقت نے لگائی گئ تو اس کی گواہی ذمی کافروں میں بھی مقبول نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی گواہی اس کے ہم جنس یعنی دوسرے کافروں پراگر چہ مقبول ہوتی ہے۔ گرحد کے پوراکر نے یا نتیجہ کے طور پر تہمت لگانے والے کی گواہی درکردی جائے گی۔ اس کے بعداگر وہ اسلام لے آیا تو اس کی گواہی ذمیوں اور مسلمانوں سب پر مقبول ہوگی۔ کیونکہ اس کی گواہی کواس نے اسلام لانے کے بعد پایا ہے تو بیر دہ ہونے میں واضل نہ ہوگی۔ بخلاف مسلمان غلام کے کہ اگر اسے حدقتذف لگائی گئی پھروہ آزاد کر دیا گیا تو اس کی گواہی تبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ غلامی کی حالت میں اس کو گواہی کا مطلقاً حق نہیں تھا۔ اس لئے اس کی آزادی کے بعد اس کی گواہی تقدمد کے طور پر درکر دی جائے گی۔ (اور کافر کو کافروں پر گواہی دینے کا حق باق تھا جوحد لگائے جانے کی وجہ سے بطور تقدمد کے رد ہو چکتھی۔ پھر اسلام لانے کے بعد جو اس نے گواہی کا پوراحق حاصل کیا وہ دوبارہ دونہ ہوگا۔ البت اگر اسلام میں تہمت کی وجہ سے حدلگائی جائے تو اس کی گواہی رد ہوجائے گی )۔

تشری سواِذَا حُدَّ الْکَافِرُ فِی قَذَفِ لَمْ یَجُوٰشَهَا دَتُهُ عَلَی اَهْلِ الذِّمَّةِ سسالِخُ مطلب ترجمہ سواضح ہے۔ کافر قاذف کوا بیک درامارا گیا پھرمسلمان ہوگیا اور بقیہ درے مارے گئے اس کی گواہی قابل قبول ہوگی

فَإِنْ صُرِبَ سَوْطًافِى قَذَفِ ثُمَّ اَسُلَمَ ثُمَّ صُرِبَ مَابَقِى جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِآنَ رَدَّالشَّهَادَةِ مُتَمِّمٌ لِلْحَدِّفَكُونُ وَدُّالشَّهَادَةِ صِفَةً لَهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَّ اَنَّهُ تُرَدَّشَهَادَتُهُ وَسَفَةً لَهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَّ اَنَّهُ تُرَدَّشَهَادَتُهُ وَسَفَةً لَهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَّ اَنَّهُ تُرَدَّشَهَادَتُهُ وَسَفَةً لَهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَّ اَنَّهُ تُرَدَّشَهَادَتُهُ وَالْاَقَلُ تَابِعٌ لِلْاَكْتُرُوالْلَاقُلُ اَصَحُ.

تر جمہ .....اگرتہمت لگانے کی بناء پرکسی کافرکوایک درہ مارا گیااس کے بعد وہ اسلام لے آیا۔اس کے بعدا سے بقید درے لگا دیئے گئے تو اس کی گواہی کار دہونا اس کی صفت نہ ہوئی اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ گواہی جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کی گواہی کار دہونا اس کی صفت نہ ہوئی اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس کی گواہی روکر دی جائے گی۔ کیونکہ کم عدد کوزیا دہ عدد کے تابع کر دیا جاتا ہے تول اول ہی واضح ہے (اورا گرمسلمان ہونے کے بعدا سے یوری حدلگا دی گئو بالا تفاق گواہی مقبول نہ ہوگی ؟

باب حد القذف ......اشرن البداريش اردو برآيي جارشم تشريخ .... فَإِنْ ضُوِبَ سَوْطًا فِي قَذَفِ ثُمَّ السَلَمَ ثُمَّ ضُوِبَ مَابَقِي جَازَتْ شَهَادَتُهُ .... الخ مطلب ترجمه ي واضح ب\_ ... ايك حد كئ جرم سے كافى ہوگى يانهيں

قَالَ وَمَنْ قَلَافَ اَوْزَنَى اَوْشَرِبَ عَيْرَمَرَّةٍ فَحُدَّفَهُولِذَالِكَ كُلِّهِ اَمَّا الْاَحْرَان فَلِاَنَّ الْمَقْصُدُدِ فِي التَّاتِي هَذَا بِحِلَافِ لِللهِ تَعَالَى الْإِنْزِجَارُوَ إِخْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْآوَّلِ قَائِمٌ فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةً فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي التَّاتِي هَذَا بِحِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَلَافَ وَسَرِقَ وَشَرِبَ لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْأَخَر فَلَا يَتَدَاخَلُ وَامَّا الْقَادُفُ فَالُمُغْلَبُ فِيهِ عِنْدَنَا حَقُ اللهِ فَيكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيِّ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَقْذُوفَ اوِ الْمَقْذُوفَ بِهِ الْعَلْدِ عِنْدَة وَلَى الزِّنَاءُ لَا يَتَدَاخَلُ لِآنَ الْمُغْلَبَ فِيهِ حَقُ الْعَبْدِ عِنْدَة

ترجمہ ...... کہااگر کسی نے باربار تہمت لگائی۔ یا خود زنا کیایا شراب پی بعد میں اسے ایک بارحدلگائی گئی تو وہی حدسب کے لئے کافی ہوگی۔ اور دوسر کے دونوں یعنی زنا اور شراب خوری کی صورت میں حق الہی کے واسطے حدقائم کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ زانی اور شراب خوری کی صورت میں الہی ہوجانے کا احتمال ہوجانے کا احتمال ہے اور دوسری بارحد جاری کرنے میں اس مقصد کے واصل ہوجانے کا شبہ ثابت ہوگیا (
کے ونکدا گریہلی باراست عبیر حاصل ہوجانے کا احتمال ہے اور دوسری بارحد جاری کرنے میں اس مقصد کے فوت ہوجانے کا شبہ ثابت ہوگیا لیے ونکدا گریہلی باراست عبیر حاصل ہوگئی تھی تو دوسری بارحد کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے حدود میں تداخل نہ ہوگا اور تہمت لگانے کی صورت میں بارحد لگائی گئی تو یہ اللہ عزوج کی کو رخم ہوگی اور امام شافعی رحم ہوگا اور تہمت لگانے کی صورت میں ہوگی اور امام شافعی رحم ہوگی اور کہ تہمت الگ الگ ہوتو تداخل نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کے زد کی اس میں بندہ کاحق غالب ہے۔ تہمت لگائی گئی یا جس کے ساتھ وقذ ف کیا تھی ہوئی قائی گئی یا جس کے ساتھ وقذ ف کیا تھی ہوئی قد قائل کی گیا ہوئی اندا لا خوان سے اللے مطلب ترجم ہے۔ واضح ہے۔ تشریح کے سند قائل وَمَنْ قَذَفَ اَوْ ذَنِی اَوْ شَوْرِ بَ غَیْرَ مَرَّ قِ فَحُدَّ فَهُوَ لِذَائِكَ کُلِهِ اَمَاالُا خَوَان سید اللّی مطلب ترجم ہے۔ واضح ہے۔

#### فـصـل فـى التعـزيـر

ترجمه فصل تعزیر کے بیان میں

غلام، باندی، ام ولد یا کافرکوزنا کی تہمت لگائی اسے تعزیر لگائی جائے گی

وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْاَمَةً أَوْاُمَّ وَلَدِاوَكَافِرًا بِالرِّنَاءِ عُزِّرَلِاَنَّهُ جِنَايَةُ قَذْفٍ وَقَدْاِمْتَنَعَ وُجُوْبُ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزَيْرُ

تر جمہ .....جس نے کسی غلام یا باندی یا ام والد یا کا فرکوز نا کاری کی تہت لگائی تو اس کوتخریر کی جائے گی۔ کیونکہ بیسب جرم قذف کا ہے۔ مگر حد فذف اس لئے نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ محصن نہیں ہے اس لئے تغریر واجب ہوئی۔

تشرر تح .....وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْاَمَةً أَوْاُمٌ وَلَدِاوَكَافِرُ ابِالزِّنَاءِ عُزِّ رَلِاللَّهُ جِنَايَةُ ..... الخ مطلب ترجمه عاضح بـ

مسلمانول كويا فاسق يا كافر يا حبيث يا سارق كنے كاحكم

وَكَـذَا إِذَاقَـذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَافَاسِقُ أَوْيَاكَافِرُ أَوْيَاحَبِيْتُ أَوْيَاسَارِقُ لِاَنَّهُ اَذَاهُ وَٱلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ وَلَا

ترجمہ .....ای طرح آگر کسی مسلمان کوزنا کے علاوہ دومراکوئی برالفظ کہا ہو۔اس لئے آگریوں کہاا نے فاس یاا نے کافریاا نے خبیث یاا نے چور ہو بھی اس کو تخریل اس کے ساتھ اسے عیب بھی لگایا۔ جب کہ صدود کے مسائل میں قیاس کو بچھ دخل اس کے ساتھ اسے عیب بھی لگایا۔ جب کہ صدود کے مسائل میں قیاس کو بچھ دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے تعزیر واجب ہوئی۔ کیکن پہلی صورت میں جب کہ غیر محصن کوزنا کی تہمت ہے خت قتم کی تعزیر کی جائے گی۔ کیونکہ یہ اس میں صدواجب ہوتی ہے اور دوسری صورت میں جب کہ اے فاسق وغیرہ کہا ہوا مام کی رائے پر موقوف رہے گا (جتنی بھی ضرورت سمجھے تعزیر کرے)۔

تشريح .....وَكَذَا إِذَاقَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَافَاسِقُ أَوْيَا كَافِرُ أَوْيَا حَبِيْتُ .....الخُ مطلب رَجمه سه واضح بـــــــ يا حماريا خنز بركنے كا حكم

وَلَوْقَالَ يَاحِمَارُا وْيَاخِنْزِيْرُ لَمْ يُعَزَّرُ لِآنَهُ مَااَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيهِ وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا يُعَزَّرُ لِآنَهُ يُعَدُّ سَبَّا وَقِيْلَ الْهَيْنَ بِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيهِ وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا يُعَزَّرُ لِآنَهُ يُلَخِقُهُمُ الْوَحْشَةَ بِذَالِكَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَامَةِ لَا يُعَزَّرُ لِآنَهُ يُلْخِقُهُمُ الْوَحْشَةَ بِذَالِكَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَامَةِ لَا يُعَزَّرُ وَهَذَا آخْسَنُ

ترجمہ .....اوراگرکی کوائن طرح کہااے گد ھےا ہورتو اسے تعزیز ہیں کی جائے گی۔ کیونکہ کہنے والے نے اس کوعیب نہیں لگایا۔ اس لئے کہ
اس کا یہ کہنا سراسر غلط ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہمارے عرف میں اسے تعزیر کی جائے گی کیونکہ یہ جملے گالی کے سمجھے جاتے ہیں۔ اور بعضوں
نے یہ کہا ہے کہ جس مخص کو یہ جملے کہے گئے اگر وہ معززین اوراشراف میں سے ہوجیسے علاء کرام اوراولا دعلی کرم ابلند و جہہ (سادات) تو کہنے والے کو کوتعزیر کی جائے گی۔ کیونکہ ان الفاظ کے کہنے اور سننے سے آئیس انتہائی تکلیف اور ناپند بدگی ہوتی ہے اوراگر وہ عوام میں سے ہوتو کہنے والے کو تعزیر نیمیں کی جائے گی یے قول اس تفصیل کے ساتھ بہتر ہے۔ یعنی اسی پرفتوئی دیا جائے گا۔ تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدارا نتا لیس در سے ہیں اور کم سے کم تین در سے ہوتے ہیں۔

تشرت ..... وَلَوْقَالَ يَاحِمَارُا وْيَاحِنْزِيْرُ لَمْ يُعَوَّرُ لِآنَّهُ مَاٱلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيِهِ .....الخ مطلب رَجمه عداض ہے۔ تعزیر کی مقدار

وَالتَّغْزِيْرُ ٱكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَ ثَلَثُونَ سَوْطًا وَاقَلُهُ ثَلْتُ جَلْدَاتٍ وَ قَالَ آبُوْ يُوسُفَ يَبْلُغُ التَّغُزِيْرُ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ السَوْطًا وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حَدَّافِيْ غَيْرِ حَدِّفَهُومِنَ الْمُعْتَدِّيْنَ وَإِذَا تَعَدَّرَ تَبْلِيغُهُ صَدَّافَ الْمُعْتَدِيْنَ وَإِذَا تَعَدَّرَ تَبْلِيغُهُ حَدَّافَ الْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ فَصَرَفَاهُ اللَّهِ وَذَالِكَ ازْبَعُونَ فَسَدُ طَا وَابُويُوسُفَّ اغْتَبَرَاقَلَ الْحَدِّوهُ وَحَدَّالْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ فَصَرَفَاهُ اللَّهِ وَذَالِكَ ازْبَعُونَ فَنَ اللَّهُ مَا مُوطًا وَابُويُوسُفَّ اغْتَبَرَاقَلَ الْحَدِّونِي الْآخِرَارِ إِذِا لَاصُلُ هُوَ الْحُرِيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِي وَايَةٍ وَهُو مَا ثُولُولُ ذُفَرَّ وَهُو الْقِيَاسُ وَفِي هٰذِهِ الرِّوَايَةِ نَقَصَ خَمْسَةً وَهُو مَا ثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ فَقَلَدَهُ ثُمَّ قَدَرَالْا ذَنِي فِي وَهُو مَا ثُورُ وَهُ وَالْقِيَاسُ وَفِي هٰذِهِ الرِّوَايَةِ نَقَصَ خَمْسَةً وَهُو مَا ثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ فَقَلَدَهُ ثُمَّ قَدَرَالَا ذَنِي فِي الْحَرِيَةِ فَعُ بِهِ الرَّخِرُ وَذَكَرَمَشَا يِخُنَّا اللَّهُ الْوَاهُ عَلَى مَايَرَاهُ الْإِمَامُ يُقَدِّرُ بِقَلْدِ بِفَلْتِ جَلْدَاتٍ لِآلً مَا دُونَهَ الْعَالَةِ عُهُ إِلَا مَامُ يُقَدِّرُ وَذَكَرَمَشَا يِخُنَا أَنَ اذَنَاهُ عَلَى مَايَرَاهُ الْإِمَامُ يُقَدِّرُ بِقَلْدِ

باب حد القذف ...... الشرى المراه المستسسس الما الله المستسسس المراه الم

ترجمه .... تعزیر کی اکثر مقدارا نتالیس کوڑے ہیں اور اقل مقدار تین کوڑے ہیں لیکن امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ اکثر مقدار پھر درے ہیں۔اس باب میں اصل رسول عللے کا میفر مان ہے کہ جس نے غیر صدمیں صد کی مقدار پہنچادی وہ راہ اعتدال سے تجاوز کرنے والا ہے۔اس کی روایت بیهقی رحمة الله علیه نے کی ہےاور محمد نے بھی اسے مرسلا روایت کیا ہےاور جب تعزیر کوحد تک پہنچانا جائز نہ مواتو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حد کی کم سے کم مقدار کود یکھا جوقذف کی صورت میں غلام کی حدہاس لئے تعزیر سے وہی مقدار مراد کی چونکداس میں جالیس درے ہوتے ہیں اور تعزیر کی سزاحدے کم ہوتی ہے اس لئے ایک درہ اس سے کم کردیا اورامام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے آ زاد محض کی کم از کم حدیعتی اس درے کودیکھا کیونکہانسان میںاصل آزادی ہے۔پھرایک روایت پیھی ہے کہان میں سے ایک درہ کم کر کے اناسی درے رکھے۔امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا بہی قول ہاور قیاس بھی یہی ہے۔ گر دوسری روایت جو کتاب میں مذکور ہے۔ان میں سے پانچ ورے کم کردیتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی کرم الله وجہہ سے يم منقول ہے۔اس لئے انہيں كى تقليدكى ہے (بغوى رحمة التدعليہ نے ابن الى ليله سے شرح السنة ميں يہى ذكركيا ہے) \_ پھر كتاب ميں تعزير كم از کم مقدار تین درے بیان کتے ہیں۔کیونکہ اس ہے کم ایک دوروں سے تنبیہ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے ہمارے مشاکنے ماوراءالنہرنے بیان کیا ہے ک تعزیر کی کم از کم مقدارا مام کی رائے پرموتوف ہے۔ یعنی اس کے خیال میں جتنی مقدار سے تنبیہ حاصل ہوجائے جاری کرے کیونکہ تنبیہ مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ( یعنی بعضوں کو صرف ایک دورروں سے جو تنبیہ موجاتی ہے۔ وہ دوسرے کورس دروں سے ہوسکتی ہے اور امام ابولوسف رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ انہول نے جرم کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے انداز ہر مقدار مقرر کی ہے اور ان سے بیروایت بھی ہے كه ہرتم كے جرم كوا بني جنس سے متعلق كيا جائے اس لئے اگر احتبيہ عورت كو ہاتھوں سے چھوا يا بوسرليا تواسے زناسے قريب كيا جائے ادرا گرتہمت لگائی ہویعنی زانی کےعلاوہ دوسر بےالفاظ نشق وغیرہ ہے تو قذف کیا تواہے حدقذف سے قریب کرے (ف معلوم ہونا جا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حدودالبی کے سوامیں دس درے سے زیادہ نہ مارے جائیں۔رواہ ابنجاری وسلم کیکن امام ابوحنیفہ و مالک، شافعی وغیرهم رحمة التعلیم نے کہا ہے دس درے سے بھی زیادہ مارنا جائز ہے۔ کیونکہ صحابہؓ نے اس ہے بھی زیادہ سزادی ہے اورخود حضرت علی وعمرؓ ہے بھی زیادہ سزا ثابت ہے، پس اگران کامیمل حدیث کے مخالف ہوتا ہے تو صحابیاس کاا نکار فرماتے ہیں )۔

تشريح ..... وَالتَّعْزِيْرُ حَمْسًا وَسَبْعِيْنَ سَوْطًا وَالْاصِلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .....الخ مطلب برجمه ي واضح بـ

# تعزير كےساتھ جس كاحكم

قَالَ وَإِنْ رَاَى الْإِمَامُ اَنْ يَصُمَّ إِلَى الصَّرْبِ فِى التَّعْزِيْرِ الْحَبْسَ فَعَلَ لَإِنَّهُ صَلَحَ تَعْزِيْرَ اوْقَدُورَ دَالشَّرْعُ بِهِ فِى التَّعْزِيْرِ الْحَبْسَ فَعَلَ لَإِنَّهُ صَلَحَ تَعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ الْحُدِّمُ لَيْ وَلِهِذَالَمْ يَشُرُعْ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّلِانَّةُ مِنَ التَّعْزِيْرِ فِي التَّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّلِانَّةُ مِنَ التَّعْزِيْرِ

ترجمہ .....اوراگرامام بیمناسب سمجھے کہ مجرم کو مار کے ساتھ جیل کی بھی سزاد ہے تواسے اس کا بھی حق ہے۔ کیونکہ قید خانہ میں ڈال دینا تعزیر کے مناسب ہے اورکسی حد تک شریعت میں بیٹابت بھی ہے۔ یہاں تک کہ جب صرف قید کی سزادینا بھی جائز ہے تو اسے دوسرے کے ساتھ ملانا بھی

الرف الهدارير ترادوبدايي جلاشم ...... باب حد القذف

جائز ہوگا۔ای لئے تعزیر کی صورت میں تہت ابت ہونے سے پہلے میں قید میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔جیسا کہ مدکی صورت میں جائز ہے۔ کیونکہ میں تعزیر میں سے ہے ( یعنی اگر کمی شخص پر کسی مدکی گواہی دی گئی۔مثلاً زنایا شراب خوری کے۔تو اس کے ثابت ہونے سے پہلے اسے قید میں رکھا جائے۔ پھر جب ثابت ہوجائے تو اسے سزادی جائے )۔

تَشْرَتُ كَ.... قَالَ وَإِنْ دَاَى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمُّ إِلَى الطَّوْبِ فِي التَّغْزِيْدِ الْحَبْسَ فَعَلَ .... الخ مطلب ترجمه ساواضح بــ

# سزامیں سختی کی ترتیب

قَالَ وَاشَـدُ الصَّـرْبِ التَّعْزِيْرُ لِآنَهُ جَرَى التَّخْفِيْفُ فِيهِ مِنْ خَيْثُ الْعَدَدِ فَلَا يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ كَيْلًا يُؤَدِّىَ اللَّي فَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ وَلِهَاذَالَمْ يُخَفَّفْ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيْقِ عَلَى الْاعْضَاءِ

تر جمه ..... کہا سخت ترین مارتعزیر ہے (تعزیر کرتے وقت بختی ہے کوڑے لگائے جائیں۔ کیونکہ اس میں ایک بارکوڑوں کی مقدار کے اعتبار سے زمی کردی گئی ہے تو دوبارہ وصف کے اعتبار سے زمی نہیں کی جائے گی۔ تا کہ اصل مقصود (ایزاء رسانی اور تنبیہ) فوت نہ ہوجائے۔اس لیے متفرق اعضاء پر مارنے کی رعایت بھی نہ ہوگی۔

تشری سفال وَاَشَدُ الصَّرْبِ التَّعْزِيْرُ لِآلَهُ جَوَى التَّعْفِيفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فَلَا يُحَفَّفُ سالِحُ تَعْزِيرِ مِين چونكه عددكا عتبار سے تخفیف آگئ ہے لہذا تعزیر کے وصف (یعنی شدیدیا حفیف ضرب) میں تخفیف نہ کریں گے کہ اس سے مقصد فوت ہوجا تا ہے عدد کے اعتبار سے تعزیر میں قاضی کی رائے کو خل ہے کیکن تعزیر کے وصف میں قاضی کو دخل نہیں ہے۔

#### حدزنامیں کس قدر سختی ہو

قَالَ ثُمَّ حَدُّالنَّزِنَاءِ لِآنَّهُ ثَابِتَ بِالْكِتَابِ وَحَدُّالشُّرْبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ الصَّحَابُةِ وَلِآنَهُ اَعْظُمُ جِنَايَةً حَتَّى شُرِعَ فِيْهِ الرَّجْمُ ثُمَّ حَدُّالشُّرْبِ لِآنَ سَبَبَهُ مُتَيَقِّنَ بِهِ ثُمَّ حَدُّالْقَذُفِ لِآنَ سَبَبَهُ مُحْتَمَلٌ لِإَحْتِمَالِ كَوْنِهِ صَادِقًاوَلِآنَهُ جَرَى فِيْهِ التَّغْلِيْظُ مِنْ حَيْثُ رَدِّالشَّهَادَةِ فَلَايُغَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ

ترجمہ ..... کہا، تعزیر کے بعد زنا کی حد میں تخق کا لحاظ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا ثبوت قرآن مجید ہے ہوتا ہے اور شراب خوری کی حد صحابہ کرام کے قول (اجماع) ہے ہوئی ہے اور اس لئے بھی کہ حد زنا کا جرم بہت بڑا ہے یہاں تک کہ اس میں سنگسار کرنے کا بھی تھم دیا گیا ہے۔ پھر زنا کی حد کے بعد شراب پینا بیٹنی سبب ہے۔ اس کے بعد تہمت کی حد ہے کیونکہ اس کے سبب (تہمت لگانے) میں احمال ہوتا ہے۔ کہ شاید بیتہمت لگانے والاسچا ہواور دوسری بات بیھی ہے کہ اس حد کے لگ جانے کے بعد جے لگائی گئی ہے اس کی گوائی آئی ہے اس کی گوائی آئی ہے۔ اس کے اب وصف یعنی مار میں تختی نہیں کی جائے گی۔ گوائی آئیدہ بھی مردود ہوجانے کے اعتبار سے اس میں پہلے ہی تختی کردی گئی ہے۔ اس لئے اب وصف یعنی مار میں تختی نہیں کی جائے گ

تشری سن قال نُمَّ حَدُّالَةِ نَاءِ لِاَنَّهُ فَابِتْ بِالْكِتَابِ وَحَدُّالشُّوْبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ الصَّحَّابُةِ سالِ وصف كاعتبار سے مزاول كي بارك ميں بتانا مقصود ہے كہ جس مزاكى دليل پخته يعنى دليل جتنى زيادہ مضبوط ہے اس كے وصف ميں بختى كريں گے اور پھر جس ميں دليل اتنى زيادہ مضبوط منبيں جيسے صدرنا كر آن سے ثابت ہے اور اس ميں سنگسار بھى كياجا تا مے پھراس كے بعد حد شرب ہے كہ وصحاب كرام رضوان الله مليم الجمعين كے اجماع سے ثابت ہے اور مي بينى جرم ہے، پھر حد قذف ہے كہ تہمت لگانے والے كے بارے ميں احمال ہے كہ ہو يا جمونا موالہٰ ذاس اعتبار سے اجماع سے ثابت ہے اور مي بينى جرم ہے، پھر حد قذف ہے كہ تہمت لگانے والے كے بارے ميں احمال ہے كہ ہو يا جمونا موالہٰ ذاس اعتبار سے

باب حد القذف ......اشرف البداية شرح اردوبدايه المستختل المستختل الشرف البداية شرح اردوبدايه المستختل المستخل المستختل ا

## جس کوامام نے حدیا تعزیر لگائی اور وہ مر گیااس کا خون ہدرہے

وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ اَوْعَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ لِآنَهُ فَعَلَ مَافَعَلَ بِآمُرِ الشَّرْعِ وَفِعْلُ الْمَامُوْوِ لَا يَعَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ
كَالْفَصَّادِوَ الْبَرَّاغِ بِخِلَافِ الرَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ لِآنَهُ مُطْلَقٌ فِيْهِ وَالْإِطْلَاقَاتُ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ
كَالْمُسُووْرِ فِي الطَّوِيْقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِآنَ الْإِثْلَافَ خَطَأَفِهِ إِذِالتَّعْزِيرُ لِلتَّادِيْبِ
غَيْرَانَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِآنَ نَفْعَ غُمَلِهِ يَرْجِعُ اللَي عَامَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَكُونُ الْغَرْمُ فِي مَالِهِمْ قُلْنَا لَمَّا اسْتَوْفِي حَقَّ اللهِ تَعَالَى بِآمُرِهِ صَارَكَانُ اللهُ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَايَجِبُ الضَّمَانُ .

امام شافعیؒ کے ہاں قاضی کی طرف سے بیت المال بیتاوان ادا کرے گا چونکہ سزایا تعزیر سے مقصودادب سکھانا تھا جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس مجرم کوسزادیناعوام نے فائدے کیلئے تھالہذا قاضی کی طرف بیت المال میں سے تاوان ادا کیا جائے گا۔

احناف نے کہا کہ قاضی کو بیے فیصلہ کرنے کاحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپر دتھااب جبکہ مجرم کی ہلا کت ہوگئی گویا پیموت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگئی۔

### كتاب السرقة

#### ترجمه .... چوری کے احکام میں

#### سرقه كالغوى وشزعي معنى

السَّرْقَةُ فِى اللَّغَةِ آخُذُ الشَّىٰ ءِمِنَ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيْلِ الْخُفْيَةِ وَالْإِسْتِسْرَادِوَمِنْهُ اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمْعِ وَقَدْزِيْدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافَ فِى الشَّرِيْعَةِ عَلَى مَايَأْتِيْكَ بَيَانَهُ اِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْنَى الْآمَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَقَدْزِيْدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافَ فِى الشَّرِيْعَةِ عَلَى مَايَأْتِيْكَ بَيَانَهُ اِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْم

ترجمہ ..... چوری کے نعوی معنی ہیں کسی چیز کو دوسر ہے ہے ہمتگی کے ساتھ اور چھپا کر لینا۔ اس معنی کے اعتبار سے استراق اسم کھلا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے۔ (الا مِسنَ اسْتَسَرَق السَّسْعُ ) سوائے اس شیطان کے جو خفیہ سن کرکان لگا کر بھا گے اور اس لغوی معنی پر پھوا دو اوصاف ہیں۔ واضح ہو شریعت میں جے سرقہ کہا جاتا ہے پھواور ذا کد اوصاف ہیں۔ واضح ہو کہ شریعت میں جے سرقہ کہا جاتا ہے پھواور ذا کد اوصاف ہیں۔ واضح ہو کہ شریعت میں ہو میں اندوی معنی ابتداء وانتہاء و دولوں میں معتبر ہیں یا فقط ابتداء میں معتبر ہیں۔ جیسے کسی کی دیوار میں کسی نے چپ کر نقب لگائی لیکن و بال داخل ہوکر وہاں کا مال اس کے مالکوں سے معلم کھلا لڑ بحر کر ساتھ لے گیا اور بڑی چوری یعنی ڈیتی میں امام کی آ کھ سے چوری ہے۔ کیونکہ وی اپنی فوج کے ذریعہ راستوں اور باشندوں کی حفاظت کرتا ہے اور چھوٹی چوری یعنی عام ہم کی چوری میں آ کھ بچانا معتبر ہے۔ اب اگر مالک کی آ کھ بچائی یا لک کے قائم مقام کی آ کھ بچائی مشاور وہاں سے ما گل کر لے گیا تھا یا غصب کر کے گئی تھا اور وہاں سے چوری کر تی یا راستہ میں با دشاہ (اور اس کی فوج) سے آ کھ بچاکر مسافروں کا مال لوٹ لیا تو بیسب چوری میں واضح ہے۔ لے گیا تھا اور وہاں سے چوری کر تی یا راستہ میں با دشاہ (اور اس کی فوج) سے آ کھ بچاکر مسافروں کا مال لوٹ لیا تو بیسب چوری میں واضح ہے۔ لے گیا تھا اور وہاں سے چوری کر تی یا راستہ میں بادشاہ (اور اس کی فوج) سے آ کھ بچاکر مسافروں کا مال لوٹ لیا تو بیسب چوری میں واضح ہے۔ لی تشریخ کے سے آگھ بھی الکھ نے قبل اسٹر ہے ہوری کر تی یا در جوری ہی واضح ہے۔ اس اکٹر کے میں انگور کے میں انگور کو گئی تو میں انگور کے گئی تو میں انگور کی کھی کے کہ کوری کی میں انگور کے میں انگور کی کھی جوری کر کی ان انگور کی کھی کھی کھی کھی کے کہ کوری کے میں انگور کے میں انگور کے گئی تو کی کھی کے کہ کوری کھی کے کہ کوری کی کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کھی کے کہ کوری کے کہ کوری کے کوری کی کھی کے کہ کوری کی کھی کھی کھی کے کوری کے کہ کوری کے کوری کی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کوری کے کی کھی کے کہ کوری کے کہ کی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کے کوری کی کھی کے کہ کوری کے کے کہ کوری کی کھی کے کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کے کہ

#### فطع يدكيلئے سرقه كى مقدار

قَالَ وَإِذَا سَوَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ اَوْمَا يَبْلُغُ قِيْمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةٌ مِنْ حِرْزِلَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ آيَٰدِيَهُمَا اَلْاَيَةُ وَلَابُدَّمِنْ اِعْقَلِ عَلَيْهِ الْفَعْلِ الْعَقْلِ اللّهِ اللّهُ الْعَقْلِ اللّهِ اللّهُ السَّلَامُ مَناكَ السَّافِعِيِّ التَّقْدِيْرُ بِرُبْعِ دِيْنَارٍ وَعِنْدَمَالِكُ بِعَلَيْهُ وَرَاهِمَ لَهُمَا اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ

لیکن امام شافعی رحمة الله علیه یکی کہتے ہیں کدرسول الله بھے کے زمانہ میں ایک دینار بارہ درہم کا ہوتا تھا اس طرح چوتھائی دینار تین درہم کا ہوتا تھا اس طرح چوتھائی دینار تین درہم کا ہوتا تھا اس میں سب سے زیادہ اندازہ کو لینا بہتر ہےتا کہ حدودہ ہوجانے کا وسیلہ اور بہانہ ہوجائے ۔ اس لئے کہ کمتر مقدار میں میشہ باقی رہ جا تا ہے کہ شاید جرم کمل نہ ہواور شبہ کی بات ایس ہے کہ اس کے ہوجانے سے صدختم ہوجاتی ہے۔ ہمارے اس شبہ کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ بھے نے فرمایا ہے۔ ایک دیناریاوس درہم میں ہاتھ کا ٹاجا تا ہے پھر عرف میں درہم اس کو کہ باجا تا ہے جوسکہ دار (ڈھلا ہوا) ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکہ دار ہونا مشروط ہے۔ جبیبا کہ کتاب میں ذکر کیا ہے اور یمی ظاہر الروایة اور یمی اصح ہے۔ تا کہ جرم کا ٹل کی آخری حداور انتہا ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے چاندی کا گلزا چرایا جس کی قیمت اچھے اور کھر ہے دس درہموں سے کم ہوتو اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ ) پھر درہموں اس طرح آگر دس کھوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ ) پھر درہموں میں سات مثقال کاوزن معتبر ہے۔ کیونکہ تمام ملکوں میں اس کا مرواج ہے۔ اس جگہ مصنف رحمة الله علیہ نے جویہ فرمایا ہے کہ ایس کے جرنہموں کی جانب کہ کہ موتو اس کی قیمت کا اندازہ درہموں کے میادہ دورہموں تک پہنچتی ہوتو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگر درہموں کے علاوہ دور مری کوئی چیز ہوتو اس کی قیمت کا اندازہ درہموں کے علاوہ دور مری کوئی چیز ہوتو اس کی قیمت کا اندازہ درہموں کے علاوہ دور مری کوئی چیز ہوتو اس کی قیمت کا اندازہ درہموں کے علاوہ دور مری کوئی چیز ہوتو اس کی قیمت کا اندازہ درہموں

ے بی کرنے کا عتبار ہوگا۔ اگر چہدہ دوسری چیز سونا ہواور محفوظ جگہ سے چرانے کی بتائی ہوئی قید بلا شبضر وری ہے۔ کیونکہ اگر اس کے محفوظ ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ ہوگا تو اس سے حدنہیں لگائی جاسکے گی۔ انشاءاللہ آئندہ وضاحت کے ساتھ اس بحث کو بیان کریں گے۔ (اگر یہ کہا جائے کہ دینار سے اعتبار کیوں نہیں ہوگا صالانکہ جو حدیث بیان کی گئے ہے۔ اس میں ایک دینار کا اندازہ کہا گیا ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ دینار کی قیمت بھی دس درہم اور بھی بڑھ کرچالیس درہموں تک ہوجاتی ہے۔ اس لئے ہم نے سیجھ لیا کہ دس درہموں کی قیمت مراد ہے۔

اس مسکلی توضیح ای طرح ہوگی کے فرمان باری تعالیٰ المساد ق والمساد قہ اللہ علی مال کے کی انداز اور مقدار کا بیان نہیں ہے۔ کہ وہ کتا اللہ علی ہوا ہو یا برا کی ہو یا زیادہ ۔ کیونکہ گیہوں کا ایک دانہ لے لینا بھی چوری ہوتی ہے اور صدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ور پالعنت کر ہے کہ اندا ہے اس کے اس کا ہاتھ کا ناجا تا بخاری و مسلم نے اس طرح روایت کی ہے۔ اس حدیث کی وجہ ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ تھوڑ امال ہو یا زیادہ سب کے چرانے میں ہاتھ کا ناجا ہے گا۔ جواب بیہ ہے کہ اندا اور رسی کا ذرجس کے طور پر ہے اس سے بیلاز منہیں آتا ہے کہ ایک ای افرای تھوڑی ہی رسی سے بیلاز منہیں آتا ہے کہ ایک ای افرای تھوڑی ہی رسی ہوگی چنا نچامام ما لک و شافعی واحمد رحمۃ اللہ علیہم کے زویک اس کی فقد ارضر ورمتعین ہوگی چنا نچامام ما لک و شافعی واحمد رحمۃ اللہ علیہم کے زویک اس کی مقدار تین درہم ہے۔ چنا نچا بن عربی حدیث میں ہے کہ رسول کی نا ہے ایک گھوٹی کا ہاتھ اس لئے کا ب دیا تھا کہ اس نے تین درہم کی قیمت کی دھول جی کی تھوٹی کی ۔

اس کے مانند حضرت عائشگی حدیث میں ہے۔ دونوں روابیتی بخاری وسلم نے بیان کی ہیں اورایک حدیث میں ہے کہ چورکا ہاتھ چوتھائی
دینار میں کا ٹاجائے۔ اس کی روایت بخاری وسلم اوراحمہ نے کی ہے۔ اس وقت میں تین درہم چوتھائی دینار کے برابرہوتے تھے۔ ترندی رحمۃ اللہ
نے کہا ہے کہ بعض علماء کا اس پڑمل ہے۔ جن میں حضرت ابو برصدیت ، وعثان اور علی ہیں اور حضرت ابن مسعود ہو ہے۔ ہوروایت ہے کہ
ایک دیناریا دس درہم کے بغیر ہاتھ کا مختم نہیں ہے۔ بیحدیث مرسل ہے اور امام سفیان توری اور اہل کوفہ کا بہی قول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ
مارے نزدیک مرسل روایت بھی جت ہوتی ہے۔

امام محدر حمة الله عليہ نے آثار ميں كہا ہے كدر سول الله وحضرت عمر وعثان وعلى اورا بن مسعود سے دس در ہموں كى تعين كى روايت موجود ہے۔ ليس جب كدان كى صدود كے بارے ميں اختلاف ہوا تو ہم نے اسى مقدار كومعمول بناليا جومعتد ہے۔ يعنی دس درہم كو۔ پھر ابن مسعودر حمة الله سے يہ بھى ثابت ہوتا ہے كدر سول اللہ كے مبارك زمانہ ميں دس درہم سے كم ميں ہاتھ نہيں كا ثاجا تا تھا۔ نتي اس صديث كوامام طحاوى وعبد الرزاق وغير حمانے مجھى روايت كيا ہے۔

اورا یمن ابن ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول کے نے فر مایا ہے کہ ڈھال کی قیمت ہونے کے بغیر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ جب کہ اس زمانہ میں ڈھال کی قیمت ایک ویا بیان جواس صدیث کے راوی ہیں وہ یا تو حضرت میں ڈھال کی قیمت ایک وینائقی۔ اس کی روایت نسائی وطبرانی وطحاوی اور حاکم نے کی ہے اور بیان جواس صدیث کے راوی ہیں وہ یا تو حضرت زبیر ہے مولی ہیں یا عبدالواحد کے والد ہیں۔ اور یہی اشبہ وقرین قیاس ہے۔ جب اگر آخریب میں ہے۔ اور ان کے ثقہ ہونے کے بارے میں کوئی ہونے ہوتی ہے اختلا ف نہیں ہے۔ البت اس بات میں اختلاف ہے کہ بیصد یث مند ہے یام سل ہے۔ پھر بھی جمہور علماء کے نزد یک مرسل صدیث جمت ہوتی ہے اور دوسری روایتوں سے بھی اس دعویٰ کی تقویت ہوگی تو بالا تفاق جمت ہوگی اور حضرت ابن عباس کی صدیث میں نہ کور ہے کہ رسول کی ایک مردی کی وجہ سے کا ٹا گیا جس کی قیت ایک دیناریادس در ہم تھی۔

اس کی روایت ابوداؤر ،النسائی اورالحاکم نے کی ہے۔اس کی اسناد میں محمد ابن آخق روای ثقتہ ہیں۔اصح قول یہی ہے اوران کے علاوہ یہاں دوسری روایتی اور آثار بھی ہیں۔پھر سیحین کی حدیث ابن عمروعا کشر میں اضطراب ہے۔ چنانچ نسائی نے بیحدیث ابن عمر میں ڈھال کی قیمت پانچ

قَالَ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّفِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ لِآنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلُ وَلِآنَ التَّنْصِيْفَ مُتَعَدَّرْفَيَتَكَامَلُ صِيَانَةً لِآمُوالِ النَّاسِ

ترجمه ..... کہاغلام اور آزاد دونوں ہاتھ کا نے جانے کے معاملہ میں برابر ہیں۔ کیونکہ نص قر آنی (السادق و السادقة الآیہ) میں کوئی تفصیل نہیں ہے اوراس لئے بھی کہ یہاں آدھی سزادینا محال ہے۔ یعنی غلام کا آدھا ہاتھ نہیں کا ٹاجا سکتا ہے۔ اس لئے غلام کو بھی پوری ہی سزادی جائے گی تا کہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں۔

تشريح .....قَالَ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّفِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلْ ....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـ

#### چوری کا کتنی باراقر ار کرنے سے قطع بدواجب ہوتا ہے

وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِاقْرَارِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهَلَا عِنْدَابِي حَنِيْفَةٌ وَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ اَلْيَفَظُعُ اِلْإِالْاِقْرَارِمَرَّتَيْنِ وَيُرُوا عِنْهُ الْهُويُوسُفَ الْمُيْعَةُ كَذَالِكَ اِعْتَبُونَا فِي وَيُرُوا عِنْهُ اللَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِآنَةُ اِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ فَتُعْتَبُرُ بِاللَّهُ عَلَى الْمُبَيِّنَةُ كَذَالِكَ اِعْتَبُونَا فِي الْإِنْ الزِّيَاوَةُ وَلَهُمَا اَنَّ السَّرْقَةَ قَدْظَهَرَتْ بِالْاِقْرَارِمَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَافِى الْقِصَاصِ وَحَدِّالْقَذْفِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ لِآنَا النَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....اور چور کے ایک ہی بار چوری کا اقرار لینے سے اسکا ہاتھ کا شاواجب ہوتا ہے۔ یہ ول امام ابوصنیفہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ کا افرار پر ہاتھ نہیں ہوں ہے اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دومر تبہ سے کم اقرار پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور ان سے ہی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بید دنوں اقرار دومختلف جلسوں میں ہوں۔ کیونکہ گواہی اور اقرار (دومجتوں) میں سے اقرار ایک فتم کی جہت ہے۔ اسلئے گواہی پر اسے بھی قیاس کرنا ہوگا۔ زنا میں بھی ہم نے ایسا ہی اعتبار کیا ہے اور امام ابوصنیفہ ومحمد رحمۃ اللہ علیما کی دلیل میہ ہم کہ اس کے ایک بار کے اقرار سے چوری ظاہر ہوگئی۔ اس لئے اس پر اکتفاء کیا جائے گا۔ جیسا کہ قصاص اور حدقذ ف میں ہوتا ہے اور گواہی پر اس کا قیاس درست نہ ہوگا کیونکہ گواہی میں ایک گواہ سے زیادہ ہونے میں بیونا کہ ہم ہوجا تا ہے اور اقرار میں قیاس درست نہ ہوگا کیونکہ گواہی میں ایک گواہ سے زیادہ ہونے میں ہوتا ہے کونکہ اس میں کسی کی تبہت کا موقع نہیں ہے اور اگر کئی اقرار کے بعد بھی کوئی انکار کرنا ہی جاتے ہیں ہوتا ہے کونکہ اس میں کسی کی تبہت کا موقع نہیں ہے اور اگر کئی اقرار کے بعد بھی کوئی انکار کرنا ہی جاتے ہی ہوتے نہیں ہے کونکہ اس کے بارے میں اقرار سے بھر جانا بالکل صحیح نہیں ہے کونکہ اس کے ایک میں مال کے بارے میں اقرار سے بھر جانا بالکل صحیح نہیں ہے کونکہ اس کے انکار کے ساتھ ہی مال کا اصل کے بارے میں اقرار سے بھر جانا بالکل صحیح نہیں ہے کونکہ اس کے انکار کے ساتھ ہی مال کا اصل

ما لک اسے جھٹلا دے گا اور زنا کے بارے میں اقرار کی زیادتی خلاف قیاس ہے۔اسلئے شریعت سے جہاں تک ثابت ہوا ہے وہیں تک محدود کی ا جائے گا۔(بعنی دوسری جگہ پراس کا قیاس کرناضچے نہ ہوگا)۔

تشرت كسيد وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِافْرَادِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَذَا عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ .....الخ مطلب رَجمه واضح بــ واضح بــ تشرت من ويَجِبُ الْقَطْعُ بِافْرَادِ شَهُود قطع بِدِكِيكِ تَعْدَادِ شَهُود

قَىالَ وَيَحِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لِتَحَقُّقِ الظُّهُوْرِ كَمَافِي سَائِرِ الْحُقُوْقِ وَيَنْبَغِي اَنْ يَسْأَ لَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَّةِ السَّرْقَةِ وَمَاهِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمِكَانِهَا لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَمَامَرَّفِي الْحُدُوْدِ وَيَحْبِسُهُ اللّي اَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّهُوْدِ لِلتَّهُمَةِ

ترجمہ .... اور قد وری رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ دوگواہوں کی گوائی سے ہاتھ کا ثنا واجب ہوجا تا ہے (اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے) کیونکہ چوری خوب ظاہر ہوگئ ہے جیسے دوسرے حقوق میں ہوتا ہے۔اس موقع پرامام کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ ان دونوں گواہوں سے اس چوری کی کیفیت اور ماہیت (کہوہ چیز کیسی اور کیا ہے) اور اس کا زمانہ اور اس جگہ مزیدا حتیاط کے خیال سے دریافت کرلے جیسے کہ دوسرے حدود کے بیان میں گزرا اور امام کے لئے یہ بات بھی مناسب ہے کہ اس چور کو اس پر چوری کی تہمت لگ جانے کی وجہ سے اس وقت تک قید خانہ میں رکھے کہ اس میں گواہوں کا حال دریافت کرلے۔

تشرت المُحقُوقِ ....الخ مطلب ترجمه عاص واضح مد السُّهُورِ كَمَافِي شَائِوِ الْحُقُوقِ ....الخ مطلب ترجمه عاضح مد

# چوری میں ایک جماعت شریک ہوئس کس کا ہاتھ کا ٹا جائے

قَالَ وَإِذَا الشَّتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَإِنْ اَصَابَهُ اَقَلُّ لَا يُقْطَعُ لِآنً الْـمُوْجِبَ سَرْقَةُ النِّصَابِ وَ يَجِبُ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِي حَقِّهِ

ترجمہ اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی چوری کے معاملہ میں کئی افرادشر کیک ہوں اور ان میں سے ہرایک کودس درہم سلے ہوں تو بھر کسی کا ناجائے گا۔ کیونکہ دس درہموں کی چوری ہی ہوں تو ان میں سے ہرایک کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ کیونکہ دس درہم کا ہونا معتبر ہوگا۔ سے ہاتھ کا ناواجب ہوجا تا ہے اور ہرا کیک پر یہ زااس کے جرم کی وجہ سے واجب ہوگی اس لئے ہرفر دے تن میں پورے دس درہم کا ہونا معتبر ہوگا۔
تشریح ۔۔۔۔۔ قبال وَإِذَا اللّٰهُ مَرُكُ جَمَاعَة ۔۔۔۔ اللے ۔مسائل کی تفصیل تھم، اختلاف ائمہ، دلائل، اگر گئی آ دمیوں نے مل کر چوری کی اور ہرا یک کے حصہ میں درہم آگئے ہوں تو ہرا یک کا ہو تھا تا جا سے گا اور اگر دس درہموں سے کم آئے ہوں تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ (اگر اس جماعت میں میں درہم آگئے ہوں تو ہرا یک کا ہو جرح ہم شریک ہوتو ہاتھ کا شاواجب نہ ہوگا) ۔معلوم ہونا چاہئے کہ ابوامید کی صدیث میں ایک چورے تھے میں ہور کے تھے میں ہونا چاہئے کہ ابوامید کی حدیث میں ایک چورک تھے میں کے کررسول کی نے اس کا قرار دویا تین بار د ہرایا اور اس نے بار بار اقرار کیا تب اس کے ہاتھ کا شاکر اور تو ہوں ۔ پھر آپ بھی نے خود بھی اس کے ہوت کو کہ کو میا گئی ہوں ہو آپ ہو ہو آپ ہوں تو بھی نے خود بھی اس کے اس کے دو میں میں اللہ تو الی سے استعفار اور تو ہم کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالے سے مغفرت چاہتا اور اس سے تو ہر کرتا ہوں۔ پھر آپ بھی نے خود بھی اس کے واسطے دعافر مائی کے دارہی اس کی تو جو تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالے سے مغفرت چاہتا اور اس سے تو ہر کرتا ہوں۔ پھر آپ بھی نے خود بھی اس

ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ﷺ کے پاس ایک جبٹی باندی لائی گئی جس نے چوری کی تھی اوراس وقت وہ ومشق کے حاکم تھے تو فرمایا کہ اے سلامہ! کیاتم نے چوری کی تھی اوراس وقت وہ ومشق کے حاکم تھے تو فرمایا کہ اب اس سلامہ! کیاتم نے چوری کی ہے۔ تم یہ کہددو کہ نہیں تب وہ بولی کنہیں (چوری نہیں کے بیددیکھ کرلوگوں نے کہا کہ اب الدرواء کی کیا آپ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تا کہ وہ اقرار کو بیسکھلاتے ہیں۔ فرمایا کہتم لوگ میرے پاس ایس ایک ایک عورت کو لائے ہوجس کو بیسکھلاتے ہیں۔ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تا کہ وہ اقرار

#### باب ما يقطع فيه ومالا يقطع

ترجمہ سباب سال کی چوری میں ہاتھ کا ناجاتا ہے اور کس میں نہیں کا ناجاتا ہے۔
کس چوری میں ہاتھ کا ناجائے گا اور کس میں نہیں

وَ لَا يُفْطَعُ فِيْمَا يُوْجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِى دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْحَشَبِ وَالْحَشِيْشِ وَالْقَصْبِ وَالسَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَالْمَعْرَةِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ حَدِيْثُ عَائِشَةٌ قَالَتْ كَانَتِ الْيَدُلَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ وَالسَّمَلِ وَالسَّمَلِ وَالسَّمَلِ وَالسَّمَلُ فَي السَّكَامُ فِي السَّكُمُ فِي السَّكَمُ فِي السَّكَمُ فِي السَّكَمُ وَالسَّمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى كُرْهِ مِنَ الْمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ حَقِيْرِ وَمَايُوْجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحًا فِي الْاَصْلِ بِصُوْرَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ حَقِيْرِ تَقِيلُ الرَّغْبَاتُ فِيْهِ وَالطَّبَاعُ لَاتَضِنُ بِهِ فَقَلَّمَا يُوْجَدُ الْخَدُونَ الْمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ الزَّاجِرِ وَلِهِ لَمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ الزَّاجِرِ وَلِها لَمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ الرَّاجِرِ وَلِها لَمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ الرَّاجِرِ وَلِها لَمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ إلى شَرْعِ الرَّاجِرِ وَلِها لَمَالِكِ فَلَاحَاجَةَ اللَّيْ شَرْعِ عَلَى الْالْمُولَ فِي المَّالِكِ فَلَاحَاجَةَ الْعَامَّةُ اللَّيْ فَي مَا لَوْ لَا لِلْإِحْرَاذِ وَالطَّيْرُ وَالصَّيْدُ وَالصَّيْدُ وَلَهُ وَالْمَالِحُ وَالطَّرِي وَعَلَى اللَّهُ مِنْ وَالْعَيْرُ وَالصَّيْدُ وَالصَّيْدُ وَلَى السَّمَةِ وَالْمَ وَالْمَالِحُ وَالطَّرِي وَعَلَى اللَّهُ وَهُو وَعُوعَلَى الْمَالِحُ وَالطَّرِي وَعَلَى السَّمَةِ وَالْعَرَادِ وَالطَّيْرِ وَالصَّيْدُ وَالْمَالِحُ وَالطَّرِي وَعَنْ ابِي يُوسُولَ السَّالِعُ فِي السَّمَةِ وَالْمَالِحُ وَالطَّرِي وَعَنْ السَّامِ وَالْمَعْمَامُ فِي السَّمَالُ وَالْمَالِحُ وَالطَّرِي وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِحُولُ وَلَا السَّالِمُ السَّالِ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمُولِ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِحُولُ وَالسَّالُومُ وَالْمَالِعُ فَي السَّالَةُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِحُولُ وَالْمَ

ترجمہ ...... ہروہ حقیری چیز جودارالاسلام میں مباح طور پر پائی جاتی ہے جیسے جلانے کی کلڑی، گھاس، نرکل، مچھلی، پرندے اور وہ جانور جوشکار کے جاتے ہیں اور ہڑتال و کیرواور چوناوغیرہ اس مسلد میں اصل حضرت عاکشگل بی حدیث ہے کدرسول کے عہد مبارک میں تافہ یعن حقیر چیز وں میں ہاتھ نہیں کا ناجا تا تھا۔ اس کی روایت ابن ابی شیبہ وعبدالرزاق نے کی ہے۔ اور الی چیز (حقیر مجھی جاتی ہے) جس کی جنس اپی اصلی صورت پر مباح پائی جاتی ہواور اس کی طرف اتنی زیادہ رغبت نہ ہو۔ بلکہ اس کی طرف رغبت بہت تھوڑی ہواور اس (کے لین دین) میں طبیعت بخل نہ ہواس لئے ایسا بہت ہی کم ہوتا کہ اس کے لینے میں مالک کونا گواری ہوتی ہولہذا اس میں تنبیہ کرنے کے لئے حدمقر رکرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اس بہت ہی کہ موتا کہ ان چیز وں میں مالک کی رضا مندی ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے نصاب ہے کم چوری کرنے میں ہاتھ کا ناجانا واجب نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ ان چیز وں کی حفاظت انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ چانچ ہم بید کی تھے ہیں کہ جلانے کی کلڑیاں عموا درواز وں پر ڈال دی جاتی ہیں اور گھر میں صرف اس لئے کے حفاظت انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ چنانچ ہم بید کی تھے ہیں کہ جاتے ہیں اور چڑیاں پر ندال دی جاتی ہیں۔ شکار بھاگ جاتے ہیں۔ شکار بھاگ جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں تنبیہ کرنے والی حد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جب یہ چیزیں پی اپنی اپنی جاتی جات ہیں۔ اس سلسلہ میں تنبیہ کرنے والی حد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جب یہ چیزیں پی اپنی اپنی جاتی جول تو عموا وہاں کے اس سلسلہ میں تنبیہ کرنے والی حد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جب یہ چیزیں پی اپنی اپنی جول تو عموا وہاں کے اس سلسلہ میں تنبیہ کرنے والی حد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جب یہ چیزیں پی پی اپنی جول تو عموا وہاں کے

میں ہاتھ تہیں کا ٹاجاتا ہے اس کی روایت ابن ابی شیبراور عبد الرزاق نے حضرت عثمان سے کی ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہر چیز میں ہاتھ کا ثنا واجب ہوگا۔ سوائے گیلی اور خشک مٹی اور گو ہر کے۔ شامی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ گر ان کے خلاف وہ حدیث جمت ہم جہ ہم نے پہلے ذکر کردی ہے۔ ف۔ اگر سونا، چا ندی ہموتی بھل اور زمر دوغیرہ کس نے چرائے تو ظاہر المذ ہب میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اگر کنڑی کے دروازے، میلی، اور بینے ہوئے برتن چرائے تو بھی یہی تھم ہے۔ تمام پرندوں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا یہی اصح ہے۔

تشرت المن يُقْطَعُ فِيمَا يُوْجَدُ تَافِهَا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامُ كَالْخَشَبِ وَالْحَشِيْشِ .....الخ مطلب رجمه واضح بـ

## دودھ، گوشت، پھل اور تر کاری کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گایا نہیں

قَالَ وَ لَا يُضْطَعُ فِيْمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّهِنِ وَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطَبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرُوالْكُمُ وَالْكُهُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ الْمَوْدَةُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ الْمُوادُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ الْمُوادُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ اللَّهِ الْفَصَادُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ اللَّهِ الْمُعَامُ وَاللَّهُ الْمُوادُقُ وَاللَّهُ الْمُعَامُ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُو إِجْمَاعُاوَقَالَ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ .....قد وری رحمۃ اللہ نے کہا۔ایی چیز جو جلد خراب ہوجاتی ہے اس کے چرانے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔ جیے دودھ، گوشت، تازہ پھل (اورروٹی) کیونکہ رسول کا فرمان ہے کہ تر (پھل) اور کشر (کاف اور ٹاء کے فتہ کے ساتھ) میں ہاتھ کا ٹنائہیں ہے۔ (اس کی روایت ترفی والنسائی وابن ماجا اورا بن حبان نے اپنی سیحے میں کی ہے) ۔اور کشر کے معنی بتار (جیم کو پیش اور میم کوتشد ید کے ساتھ ) کے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ودی (واؤ کے فتح اور دال کے کسرہ واور یا کی تشدید کے ساتھ میل کے معنی میں ) رسول اللہ بھے نے فرمایا ہے۔ کہ طعام کے سواد وسر کی جیز میں قطع نہیں ہے۔ ابوداؤ د نے مرسلا اس کی روایت کی ہے اور عبد الرزاق ابن ابی شیبو مالکہ رحم ہم اللہ نے جو کہی اس کی روایت کی ہے۔ اس طعام جیز میں قطع نہیں ہے۔ ابوداؤ د نے مرسلا اس کی روایت کی ہو یا جلد بگڑ کی طرح ہوجیے گوشت و پھل ۔ یہ مراداس لئے گو گئی ہے کہ گیہوں اور شکر ہم مراد میہ ہے کہ ابن تقاق ہا تھ کا ٹا جائے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے نہ میں غلما کھورہ چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ بھی نے مرادیہ ہم بہتھ کا ٹا جائے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان مذورہ چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ بھی انہ کھی ان کہ جرین (کھلیان) میں رکھے جاتے ہیں وہ عرب کی عادت کے مطابق خشک بی رکھ جاتے ہیں اور خشک بھلوں کی چور کی میں ہمارے ہا جوری کو کا ٹا جاتا ہے۔

تشری سیلا قطع فی شعر و لا بحثوی شمراور کش کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ شمر کے معنی جماریاودی کے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے چرانے سے ہاتھ کا ٹاجائے گاہاں آگریہ تو ڈر کھلیان میں جمع کر لئے گئے ہوں تو ان کے چرانے سے بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اور احناف کے نزدیک دودھ گوشت پھل شمریا کشرکی کے چرانے سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ف۔ واضح ہو کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا

oesturdubor

یہ حدیث میں موجودہ ہے۔ پیٹے ابن حبان وحاکم و مسندا حمد وسنن ، ابی داؤرونسائی وابن ماجداور ترفدی وغیرہ میں موجودہ ہے۔ پیٹے ابن مجرر جمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو علاء نے قبول کیا ہے۔ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو علاء نے قبول کیا ہے۔ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الحاصل یہ حدیث میں جائے گی۔ الحاصل یہ حدیث میں جائے گی۔ الحاصل یہ حدیث میں ہے گھھا لے لیکن کی حدیث میں ہے کہ دسول اللہ بیٹ کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عملی کی حدیث میں ہے کہ محمالے لیکن کی حدیث میں ہے کہ درخت کے لگے ہوئے بھل اپنی جھول میں رکھ کرنہ لے جائے تو اس پرکوئی سر انہیں ہے اور جواس میں سے پھھساتھ لے جائے تو وہ اس کے ماتھ کی مرابر ہوتو اس کے ہاتھ کا کا شاخر ورک ہے۔ ابوداؤ و جواب کی میں ہوگئے جائے اور اس میں سے کوئی اتنا چرالے جوابیہ ؤ ھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کے ہاتھ کا کا شاخر ورک ہے۔ ابوداؤ و اور نس کی روایت کی ہے اور یہی معنی کی تھر اس کے ہوئے تو اس کی ہوتو اس کی ہوتو کی ہوتو اس کی ہوتوں میں ہوتو اس کی ہوتو کی ہوتو اس کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو اس کی ہوتو کی ہ

اور مصنف رحمۃ اللہ نے بیہ جواب دیا ہے کہ کھلیان میں تو ختک جھوہارے ہی لے جاتے ہیں۔ اس صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی ہاتھ کا ٹا جاتا ہے لیکن شخ ابن الہام رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مغرب میں نہ کور ہے کہ جرین وہ جگہ ہے کہ جہاں گدر (ادھ کیے ) چھوہارے جع کئے جاتے ہیں تا کہ وہ وہاں خشک ہوجا کیں۔ اس طرح وہاں پہلے تو تازے چھوہارے ہی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جرین ایسی محفوظ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے جہاں سے چرانے میں ہاتھ کا ٹنا واجب ہوالبتہ اس صورت میں کہ خاص طور سے اس میں کوئی محافظ بھی رکھا گیا ہو۔

اس کئے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ صدیث لاقطع فی شمر و لاکٹو کے معارض ہے اور صدود کے معاملہ میں اس صدیث کوتر تیج ہوتی ہے جس سے صدوختم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جرین کی حدیث میں دوگئے تاوان کا بھی ذکر ہے۔ حالانکہ علاء کی جماعت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی واضح ہونا چا ہے کہ گیہوں اور شکر کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جانا بالا جماع ثابت ہے۔ اس لئے یہ بات لازم آئی کہ طعام سے یا شمر سے ایسی چیز مراد کی جائے جوجلد بگڑ جاتی ہو یااس کے قریب ہو۔ جیسے فورا کھالینے والی چیزیں یا جیسے گوشت اور تازہ پھل ۔ خواہ وہ کھلیان میں ہو یا کہ میں اور ہوں اور گیہوں میں ہاتھ کا نے جانے پر الی صورت میں اجماع ہے کہ قط سالی نہ ہو۔ کیونکہ قیط سالی اگر ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔خواہ وہ چیز بگڑ جانے والی ہو یا نہ ہو۔

# درختوں پر لگے ہوئے پھل اور لگی ہوئی کھیتی کی چوری میں قطع یدہے یا نہیں

قَالَ وَلَاقَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدُ لِعَدْمِ الْاِحْرَازِ وَلَا يُقْطَعُ فِي الْاَشْوِبَةِ الْمُطْوِبَةِ الْمُطُوبَةِ لِكَانَ السَّارِقَ يَتَاوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْإِرَاقَةَ وَلِآنَ بَغُضَهَا لَيْسَ بِمَالٍ وَفِي مَالِيَتِهِ بَعْضِهَا اِخْتِلَاثَ فَيَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْمَالِيَةِ الْمُعْضِهَا الْحَتِلَاثُ فَيَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْمَالِيَةِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرَاقِةَ وَلِآنَ بَعْضَهَا لَيْسَ بِمَالٍ وَفِي مَالِيَتِهِ بَعْضِهَا الْحَتِلَاثُ فَيَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْمَالِيَةِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِبِهِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرِبَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَا لَيْسَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْرِبِهِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبِي الْمُعْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِبُولَ الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبُولِ الْمُعِلَّ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِاقِ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِقِيلُولُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُولُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلَ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُولُولُولُولُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِعُولُ الْمُعْرِقِل

تر جمہ .....کہاوہ بھل جودرختوں پر لگے ہوں یا وہ بھیتی جوکاٹی نہ گئی ہواس کی چوری میں ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔ کیونکہ وہ پورے طور پر محفوظ نہیں ہے اور پینے کی الیمی چیز جس سے نشر آتا ہواس کی چوری میں بھی ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔ کیونکہ چوریہ کے گا کہ میں نے اسے بہا دینے اور ہر باوکرنے کی نیت

تشريح ....قَالَ وَلَاقَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدُ ....الخ مطلب رَجمه سواضح بـ

# طنبورکی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

قَالَ وَلَافِى الطَّنْبُوْرِلِانَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ وَلَافِي سَرُقَةِ الْمُصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيَّةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْطَعُ لِانَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ حَتَى يَجُوْزَبَيْعُهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفُ مِثْلُهُ وَعَنْهُ آيضًا اللَّهُ يُقْطَعُ إِذَابَلَغَتِ الْحُلِيَّةُ نِصَابًا لِالْهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ فَيُعْتَبَرُ بِإِنْفِرَادِهَا وَوَجُهُ الظَّاهِرِانَّ الْاَحِذَيَتَأُوّلُ فِي آخِذِهِ الْقِرَاءَ ةَ وَالنَّظُرُفِيْهِ وَلِاَنَّهُ لَامَالِيَةَ لَهُ عَلَى الْمُصْحَفِ اللَّهُ عَلَى الْمُصَابِ الْمُعْتَبَرُ بِالنَّهُ عَلَى النِصَابِ النِيَةُ فِيهَا خَمْرٌ وَقِيْمَةُ الْانِيَةِ تَرْبُو عَلَى النِصَابِ

ترجمہ اور یہ بھی کہا کہ طبورہ چرانے کے بارے میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ کیونکہ وہ اہوولعب کے طور پر بجانے کا سامان ہے ( یعنی شرغاس کی ممانعت ہے۔ اس طرح گویاس کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے )۔ اور قرآن مجید کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اگر چراس پرسونے یا چاندی کا چڑھا کہ ہو لیکن امام مالک و شافعی رحمہ اللہ علیہ نے بہا ہے اس کے چرانے ہے بھی ہاتھ کا ناجائے گا کیونکہ وہ قویتی مال ہے اس بناء پراس کی تھے و شراء بھی جا تر ہے اور ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ ہے کہ اگر قرآن کر یم پر شراء بھی جا تر ہے اور ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ ہے کہ اگر قرآن کر یم پر سونے کا جڑا و دس در بم تک کی قیمت کا ہوتو ہاتھ کا ناجائے گا۔ کیونکہ یہاں وہ زیور قرآق میں ہے نہیں ہے اس لئے اس کا تنہا اعتبار کیا جائے گا اور طاح اور اس لئے اس کو تلاوت کرنے اور د کھنے کے لئے لیا ہے اور اس لئے بھی کہ مصحف پاک میں جو کچھ کھا ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور اس کے توامی کوئی مالیت نہیں ہے۔ حالا تکہ اس کو جہوں کوئی اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ میر چیزیں تو اس کے تواج عیں سے جیں جبکہ تا بع چیز و اب کا کوئی اعتبار نہیں اس کی جلد یا اس کے جڑا و کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ میر چیزیں تو اس کے تواج عیں سے جیں۔ جبکہ تا بع چیز و اب کا کوئی اعتبار نہیں کوئی قیمت دیں در جم سے بھی زائد ہے۔ (اس لئے اس کا ہا تھ نہیں کا ناجا تا ہے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے شراب بھرا ہوا ایک ایسا پہلے جرایا جس کی تھت نہیں ہے۔ بھی کہ ایک شخص نے شراب بھرا ہوا ایک ایسا پالہ جرایا جس کی تھی تنہیں ہے۔ اور اس لئے اس کا ہا تھ نہیں ہے)۔

کیونکہ اس وقت بیالہ تائع ہے اور اصل مقدور جو کہ شراب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے)۔

تشريح ....قَالَ وَلَافِي الطُّنْبُورِ لِانَّهُ مِنَ الْمُعَاذِفِ وَلَافِي سَرْقَةِ الْمُصْحَفِ ....الخ مطلب ترجمه سي واضح بـ

## مسجد حرام کے دروازے کو چوری کرنے میں ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں

وَ لَا يُقَطَعُ فِى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِعَدْمِ الْإِحْرَاذِ فَصَارَ كَبَابِ الدَّادِ بَلْ اَوْلَى لِاَنَّهُ يُحْرَزُ بِبَابِ السَّادِ مَسَافِيْهِ وَتَسَى لَا يَجِبَ الْقَطْعُ بِسَرْقَةِ مَسَاعِهِ السَّادِ مَسَافِيْهِ وَتَسَى لَا يَجِبَ الْقَطْعُ بِسَرْقَةِ مَسَاعِهِ

تر جمہ .....ادر مبحد حرام کا دروازہ چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے۔ کیونکہ اسے سی بھی جگہ میں محفوظ کرنامقصود نہیں ہے۔اس لئے بیدروازہ کسی حاطہ کے بچا ٹک کے حکم میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگیا۔ کیونکہ گھر کے دروازہ سے گھر کا مال واسباب محفوظ کرنامقصود ہوتا ہے اور مبحد کے دروازہ سے مجد کا سباب محفوظ کرنامقصود نہیں ہوتا ہے اس بناء پر مجد کا اسباب چرانے سے ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا۔

قَالَ وَلَا الصَّلِيْبِ مِنَ الذَّهَبِ وَلَا الشَّطُرَنْجِ وَلَا النَّرْدِ لِآنَّهُ يَتَأَوَّلُ مَنْ اَحَذَهَا الْكُسْرَنَهُيَّا عَنِ الْمُنْكِرِبِخِلَافِ السِّرْهَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ التَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَا أَعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلَايَثُبُتُ شُبْهَةُ إِبَاحَةِ الْكُسْرِوَعَنْ اَبِي يُوسُفَّ اَنَّهُ إِنْ كَانَ السَّلِيْةِ وَالْحِرْزِ الصَّلِيْبُ فِي الْمُعَلِيِّ لَا يُقْطَعُ لِعَدْمِ الْحِر زِوَانْ كَانَ فِي بَيْتِ اخْرَيُ فَعَلَعُ لِكَسَمَالِ الْمَالِيَةِ وَالْحِرْزِ الصَّلِيْبُ الْحَرَدِ الْمَالِيةِ وَالْحِرْزِ

## آزاد بچہ کو پُڑانے والا اگر چہ بچہ کے بدن پرسونا ہو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

وَ لَاقَـطُعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّوَانُ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ لِآنَّ الْحُرَّلَيْسَ بِمَالٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنَ الْحُلِيِّ تَبْعٌ لَهُ وَلِآنَهُ يَسَأَوَّلُ فِي اَخْدِهِ الصَّبِيِّ اِسْكَاتَهُ اَوْحَمَلَهُ اللّى مُرْضِعَتِهِ وَ قَالَ اَبُوْيُوسُفَ يُقُطَعُ إِذَاكَانَ عَلَيْهِ حُلِيٍّ وَهُوَنَصْبٌ لِآنَهُ يَسَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرْقَتِهِ وَخْدَهُ فَكَذَامَعَ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا إِذَاسَرَقَ اِنَاءَ فِصَّةٍ فِيْهِ نَبِيْذَاوُ ثَوِيْلاً وَالْحِلَافُ فِي صَبِيِّ لَآيَمْشِي وَلَايَتَكَلَّمُ كَيْلا يَكُونَ فِي يَدِنَفُسِهِ

ترجمہ .....اور آزاد بچے کے چرانے والے کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اگر چراس کے بدن پر زیور بھی ہو کیونکہ آزاد آوی مال نہیں ہوتا ہے اور جو

زیوراس پر ہے وہ اس کے تابع ہے اور اس لئے بھی کہ اسے لینے والایتاویل کرے گا کہ میں نے اسے روتاد کھ کرچپ کرنے کے لئے اٹھالیا ہے۔ یا

اس کے دودھ پلائی تک پہنچانے کے لئے اٹھایا ہے لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا گراس کے بدن پر بس درہم کے وزن کا زیور ہو

تو اس کاہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ صرف اتنازیور ہی چرانے میں توہاتھ کا ٹناواجب ہوتا ہے۔ تو دوسری چیزوں کے ساتھ چرانے میں بھی واجب ہوگا۔

"ای طرح اگر چاندی کا کوئی ایسا برتن چرایا جس میں شراب یاٹر ید ہوتو اس میں بھی یہی اختلاف ہوگا۔ بیا ختلاف ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو
چانا ور بولٹانہ ہو۔ کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔

فائدہ.....اگرلڑ کا چلتا اور بولتا ہوتو بالا جماع اس کے چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا کھیط۔اوراگراتنے چھوٹے غلام کو چرایا جو بولتا نہ ہوتو بالا تفاق اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

تشريح .....وَ لَاقَطْعَ عَلَى سَادِقِ الصَّبِيِّ الْحُوِّوَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ لِآنً الْحُرَّلَيْسَ بِمَالِ....الخ مطلب ترجمت واضح ہے۔

اشرف البداييش اردوبدايي- جلاشتم ...... الله عنه و جالاً يقطع عليه و جالاً يقطع عليه و جالاً يقطع

# بڑے اور چھوٹے غلام کی چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں

وَ لَا قَـطْعَ فِي سَرُقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيْرِ لِآنَّهُ عَصَبٌ أَوْحِدَاعٌ وَيُقْطَعُ فِي سَرْقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ لِتَحَقَّقِهَا بِحَدِّهَا اللَّافِرُاكَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِآنَهُ هُوَوَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِي اِعْتِبَارِيَدِهِ وَقَالَ اَبُوْيُوسُفِّ لَايُقْطَعُ وَانْ كَانَ صَغِيْرًا لاَيَعْقِلُ وَلَايَتَكَلَّمُ السِّحْسَانُ لِآنَهُ ادَمِي مِنْ وَجُهِ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَهُمَاأَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكُوٰنِهِ مُنْتَفِعًابِهِ اَوْبِعَرْضٍ اَنْ يَصِيْرَ مُنْتَفِعًابِهِ إِلَّا اَنَّهُ انْضَمَّ اِلَيْهِ مَعْنَى الْادَمِيَّةِ

ترجمہ .....اور بالغ غلام کے چرانے میں ہاتھ کا شخ کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ غصب یا دھوکہ ہے۔ لیکن نابالغ کے چرانے میں ہاتھ کا ناجائے گا۔

کیونکہ اس میں چوری کی پوری تعریف پائی جاتی ہے۔ لیکن اگرا تنا چھوٹا غلام ہو کہ وہ اپنا نام بتلاسکتا ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ وہ فی الحال اپنے قابو میں ہونے کی وجہ سے وہ اور ایک بالغ دونوں برابر ہوں گے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چھوٹے غلام کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اگر چہ وہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ خصتا ہوا ور نہ باتیں کرتا ہو۔ یہ می استحسانی ہے کیونکہ وہ ایک اعتبار سے آدی میں ہونے وہ دوسرے اعتبار سے مال کے ساتھ آدی کا مال ہو یا آئندہ چل کر ہو۔ اگر چہ اس کے ساتھ آدی کا نام ملادیا گیا ہے (تو اس کے ساتھ نام ملادیا گیا ہے)۔

تشرت كسور لَا قَطْعَ فِي سَرْقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيْرِ لِلاّنَهُ عَصَبْ أَوْجِدَاعٌ وَيُقْطَعُ فِي سَرْقَةِ ....الخ مطلب ترجمه اضح ب

#### تمام دفتری رجسروں کو چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

وَلَاقَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا لِآنَّ الْمَقْصُوْدَ مَافِيْهَا وَذَالِكَ لَيْسَ بِمَالٍ الَّافِيْ دَفَاتِرِ الْحِسَابِ لِآنَّ مَافِيْهَا لَا يُقْصَدُ بِالْآخُذِفَكَانَ الْمَقْصُوْدُ وَهُوَ الْكَوَاغِذُ

تر جمہ .....اورکل دفتر وں (رجشروں اور کا پیوں) کے چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ اس سے مقصود وہ تحریر ہوتی ہے جواس میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ مال نہیں ہے۔ سوائے اہل حساب کے دفتر کے بعنی اس کی چوری ہے ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جو پچھاس دفتر اور کا پی میں اکھا گیا ہے اس کالینا مقصود نہیں ہے تو یہی کا پیاں اور کا غذات ہی مقصود ہوئے۔

تشری .....وَلَاقَطْعُ فِی الدَّفَاتِوِ کُلِّهَا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مَافِیْهَا وَذَالِكَ لَیْسَ بِمَالِ اِلَّافِی .....الِّ کَاغذات یا توزبی کتابول قرآن یاک، حدیث، بقوف تفییروغیره کی کتابیں ہوں یاعلماء کی اصلاحی تقریریں یا کیشیں وغیرہ ان کی چوری پرقطع پرنہیں کہ یہ مالنہیں بلکدان کا مقصد تحقیق مطالعہ اور اصلاح ہوتی ہے۔

اس طرح غیر ند ہبی کتابیں اخبارات تاولیں وغیرہ پر بھی قطع ید نہیں ایسے کاغذات جوعدالتوں کچہریوں میں استعال ہوتے ہیں یا بطور ریکارڈ ہوتے ہیں جیسے مکانات ودکانوں کی رجیر بیاں وغیرہ یا کسی ملک یاعظیم شخصیت کے رازان کاغذات میں ہوں ایسے کاغذات کی چوری پر حدواجب ہے ۔اس طرح ملکی تعیر اورا ہم کام ومنصوبوں کے کاغذات کی چوری پر بھی حدمرقہ ہے۔

# کتے اور چیتے کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

قَالَ وَلَافِي سَرْقَةَ كَلْبٍ وَلَافَهْدِ لِآنً مِنْ جِنْسِهِمَا يُوْجَدُ مُبَاحُ الْاصْلِ غَيْرَ مَرْغُوْبٍ فِيهِ وَلِآنَ الْإِخْتِلَافَ بَيْنَ

ترجمہ .....کہااور کتے اور چیتے کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے۔ کیونکہ ان ہی دونوں کی جنس سے ایسے اصلی مباح ہوتے ہیں جن کی طرف کسی کی رغبت نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ کتے کے مال ہونے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے (۔ چنا نچ بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ مال مقوم نہیں ہے خزیر کی طرح اور بعضوں نے اس کے خلاف بھی کہا ہے )۔ اس وجہ سے اس کی مالیت میں شبہ پیدا ہوگیا۔
تشریح .....قال وَ لَا فِی سَرْ فَقِه کَلْبِ وَ لَا فَهْدِ لِلَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُوْ جَدُ .....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔
آلات لہو کی چوری کا حکم

وَ لَا قَـطْعَ فِيْ دَفٍ وَ لَا طَبْـلٍ وَ لَا بِرَبْطٍ وَ لَا مِزْمَارٍ لِآنَّ عِنْدَهُمَا لَا قِيْمَةً لَهَا وَ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ احِذُهَا يَتَأَوَّلُ الْكَسْرَ فِيْهَا الْكَسْرَ فِيْهَا

ترجمہ .....اوردف(وال کے ضمہ اورفتہ اورفاکی تشدید کے ساتھ گانے بجانے کا ایک سامان) اور طبل (طاکے فتح اور باکے سکون کے ساتھ طبلہ)

یابربط (با کے فتحہ کے ساتھ عود بجانے کا سامان) یامز مار (میم کے سرہ کے ساتھ) یعنی بانسری کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا کیونکہ صاحبین
رحت الدعلیما کے نزدیک ان کی کچھ قیمت نہیں ہے اورامام ابوصنیفہ رحت اللہ علیہ کے نزدیک اس قسم کا سامان لینے والا ان کے تو ڑنے کی تاویل کرلے گا

(میں نے تو ان کوتو ڑدیے کے لئے لیاہے )۔

تشریک و لا قطع فی دف و لا طبل و لا بو بط و لا مؤماد لائ عندهٔ ما الخ مطلب ترجمت واضح ب من و لا قطع فی دف و الا طبل و الا بوس اور صندل کی چوری میں باتھ کا تا جائے گا

وَيُفْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْفَسَاوَالْالْمِنُوسِ وَ الصَّنْدَلِ لِآنَهَا اَمْوَالٌ مُحْرَزَةٌ لِكُوْنِهَا عَزِيْزَةٌ عِنْدَالنَّاسِ وَلَاتُوْجَدُ بِصُوْرَتِهَا مُبَاحَةٌ فِي دَارِالْاِسْلَامِ

ترجمہ .....اورساج (اس کاالف واؤے بدلا ہوا ہے اصل سوج ہے آیک بہت ہی لا نبااور قیمتی درخت) سا کھو۔ یا نیزے کی چھڑیا آ بنوس یا صندل کی چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ بیسب محفوظ مال ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس کمیاب ہیں۔ کیونکہ دارالاسلام میں اپنی اصلی صورت پرمباح نہیں پائے جاتے ہیں۔

تشریک .....ویُقطعُ فِی السَّاجِ وَالْقَنَاوَ الْابْنُوسِ وَ الصَّنْدَلِ لِاَنَّهَا اَمْوَالٌ مُحْرَزَةٌ ....الخ مطلب ترجمه واضح بـ- منزگینول، یا قوت، زبرجدکی چوری میں باتھ کا ثاجائے گا

قَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْفُصُوْصِ الْخُصْرِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ لِاَنَّهَا مِنْ أَعَزِّالًا مُوَالِ وَٱنْفُسِهَا لَاتُوْجَدُ مُبَاحُ الْاَصْلِ بِصُوْرَتِهَا فِي دَارِالْاِسْلَامِ غَيْرُ مَرْخُوْبٍ فِيْهَا فَصَارَ كَالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ

ترجمہ .....کہا،اورسرنگینوں اور یا قوت اورز برحد کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ یہ کمیاب اورفیمتی اموال ہیں جو دارالاسلام میں اپنی اصلی صورت سے بے رغبتی کے ساتھ مباح نہیں پائے جاتے ہیں۔الہذا یہ سب بھی سونے اور جاندی کی مانند ہوگئے۔ اشرف الهداييش آردو بدايي - جلدششم ....... عدم المستقطع فيه و ما ألا يقطع

تشري .....قَالَ وَيُفْطَعُ فِي الْفُصُوْصِ الْخُصْرِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ ....الخ مطلب ترجمه المخصوص المخصوص المنافق م

#### لکڑی کے بنائے ہوئے برتن اور درواز وں کی چوری کا حکم

وَإِذَا اتَّخِدْمِنَ الْخَشَبِ اَوَانِي وَاَبُوابًا قُطِعَ فِيْهَا لِآنَّهُ بِالصَّنْعَةِ إِلْتَحَقَ بِالْاَمُوالِ النَّفِيْسَةِ اَلاَتَرَى اَنَّهَا تُحْرَزُ بِخِلَافِ الْمَوْالِ النَّفِيْسَةِ اَلاَتَرَى اَنَّهَا تُحْرَزُ بِخِلَافِ الْمَحْدِرِ الْمَعْدُولِيَّةِ بِخِلَافِ الْمَحْدُرِ وَفِي الْحَصِيْرِ الْبَغْدَادِيَّةِ بَالْمُولُ وَالْمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكِّبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي عَيْرِ الْمُرَكِّبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي عَيْرِ الْمُرَكِّبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْمَالَةُ لِكَ الْوَاحِدِ حَمْلُهُ لِآنَ النَّقِيْلَ مِنْهُ لَا يَرْغَبُ فِي سَرْقَتِهِ الْمَالَةُ لَا يَنْفُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ لِآنَ النَّقِيْلَ مِنْهُ لَا يَرْغَبُ فِي سَرْقَتِهِ

ترجمہ اورا گرکٹری سے برتن یا درواز ہوغیرہ بنالئے گئے ہوں تو ان کی چوری سے چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ وہ بناوٹ اور تراش و خراش کی وجہ سے قیمتی مال کے تھم میں ہو گئے ہیں۔ کیانہیں و کیھتے ہو کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بخلاف چٹائی کے کہ اس میں اس کی بنائی اس کی جنس پر عالب نہیں ہے۔ اس لئے وہ غیر محفوظ اور عام ہی جگہ میں بھی بچھا دی جاتی ہے۔ اب بغدا دی چٹائی کے متعلق مشائخ نے کہا ہے کہ اس کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گا (۔ جیسے مصری چٹائی اور ہندوستان (بالحضوص سلہٹ) کی سینل پاٹی م)۔ کیونکہ ان کی بنائی اور بناوٹ ان کی اصل پر غالب ہے اور یہ معلوم ہونا چا ہے کہ ہاتھ کا کا ختم اس دروازہ وغیرہ کی چوری میں واجب ہے۔ جود یوار کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ بھاری اوروزنی کو چرانے کی رغبت نہیں ہوتی ہے (لیکن جامع صغیر کے شروع میں جلکے اور بھاری ہونے کے درمیان کوئی فرق اور تفصیل نہیں گٹی ہے۔ کیونکہ وزنی ہونے کی بناء پر اس کی بے رغبتی سے اس کا الیت میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔)

تشری ....وَإِذَا اتَّحِدُمِنَ الْحَشَبِ اَوَانِي وَ اَبُوَابًا قُطِعَ فِيْهَا لِاَنَّهُ بِالصَّنْعَةِ ....الخ مطلب ترجمه يواضح بـ . فاس مردوعورت كا باتص ثبيس كا ثاجائ گا

ُ وَلَاقَ طَعَ عَلَىٰ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُوْرٍ فِي الْحِرْزِوَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَامُخْتَلِسٍ لِاَنَّهُ يُجَاهِرُ بِفِعْلِهِ كَيْفَ وَقَذْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَامُنتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ

ترجمہ .....اورخائن مرداورخائندعورت کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔ کیونکہ تفاظت کی کی ہوتی ہے۔ اورمنتہب اور خلس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔ ہے کونکہ وہ اپنا کا م اعلانہ یہ بینز دری کے ساتھ کرتا ہے اورخودرسول کے نفر مایا ہے کخلس یامنتہب یا خائن کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔

تشریح .....قال ویقطع فی و لا قطع علیٰ خائن ..... المح ۔ خائن ۔ منتہب اور خلس کا ان کی خاص صفتوں کی بناء پر ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔
خائن وہ مرداور خائندوہ عورت ہے جس کو امانت دار سمجھ کرکوئی چیز اس کی حفاظت میں دی گئی گراس نے اس مال میں خیانت کر لی اور منتہب وہ خض خائن وہ مرداور خائندوہ عورت ہے جو زبردست اور اعلانہ کی گھر میں داخل ہو کر اس میں سے کوئی چیز الے کر اس کے اور ختلس وہ خض جو گھر میں سے کوئی چیز الچک کرلے بھا گے۔

بالا تفاق ان لوگوں کا ہاتھ کا ٹنا واجب نہیں ہے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ امام احمد وابودا و داور ترفری و نسائی واہن ماجہ اور این ماجہ اس میں ثقہ اسناد کے ساتھ اس حضرت انس میں گئے اس میں شعہ اساد کے ساتھ اسے حضرت انس میں کا منس ماجہ کی ہے دھر سے اور خالی کی کہ ہوئے ہے ۔ حضرت انس میں گئے اساد کے ساتھ اسے حضرت انس میں گئے اس ماجہ کی سند سے روایت کی ہے ۔ مانس میں گئے اس کی ہوئے ہوئے ہوئے کہ کوئر سال میں گئے اس کے دھر سے دور سیال میں گئے اس کی ہوئے ہوئے کہ کا سے دھر سے اس میں گئے اساد کے ساتھ اسے حضرت انس میں گئے کے دھر سے دور سے د

اس معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی یا کوئی عاریۃ کچھ لے گیا۔ پھراس نے مال کا انکار کردیا۔ تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا

#### کفن چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ،اقوال فقہاء

وَ لَاقطع عَلَى النَّبَاشِ وَهَلَذَا عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ اَبُوٰيُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ نَبَسَ قَطَعْنَاهُ وَلِآنَهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ مُحْرَزٌ بِحِرْزٍ مِثْلِهِ فَيَقْطَعُ فِيْهِ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَاقَطْعَ عَلَى السَّلامُ مَنْ نَبَسَ قَطَعْنَاهُ وَلِآنَهُ لَامِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيْقَة الْمُسْخَتَ فِى الْمِلْكِ لِآنَهُ لَامِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيْقَة وَلَاكَ الشَّبْهَةَ تَمَكَّنَتُ فِى الْمِلْكِ لِآنَهُ لَامِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيْقَة وَلَاللَّهُ المَقْصُودِ وَهُوا لَإِنْزِجَارُلِآنَ الْجَنَايَة فِى نَفْسِهَا نَادِرَةُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُقْصُودِ وَهُوا لَإِنْزِجَارُلِآنَ الْجَنَايَة فِى نَفْسِهَا نَادِرَةُ الْمُحُودِ وَمُوا لَانْزِجَارُلِآنَ الْجَنَايَة فِى نَفْسِهَا نَادِرَةُ الْمُحُودِ وَمَارَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعَ اَوْهُو مَحْمُولٌ عَلَى الْحَيَاسَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِى بَيْتِ مُقَقَلٍ فَهُو عَلَى الْحِلَافِ الْمُعَلِيقِ وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِى بَيْتِ مُقَقَلٍ فَهُو عَلَى الْحِلَافِ الْمَيْتِ فِى الْمَعْصُودِ وَمَارَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعَ الْهُو مَحْمُولٌ عَلَى الْسِيَاسَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِى بَيْتِ مُقَقَلٍ فَهُو عَلَى الْحِلَافِ فِي الْمُتَقَالِ فَهُو عَلَى الْحِلَافِ فِي الْمَقَافِلَ فَهُو عَلَى الْحَوْلُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلِي الْمَالِقُولُ فَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلِي الْمُعَلِقُ وَالْمَالِقُ وَلِيْلِهُ الْمَعْتَ لِمَا الْعَلَاقِ وَالْمَالِقُولُ الْمُعْتَى الْمُقَالِقُولُ الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْعَلَاقِ وَالْمَالِلَةَ وَالْمَالِقُ وَلِي الْمُعْلِقَ وَلَا عَلَى الْمُقَالِقُولُ الْمُلْلِقُ الْمَالِيَةُ وَلَا الْمَالِقُ وَالَالِهُ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ وَلَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ عَلَى الْعُولُ الْمُعُولُ عَلَى الْمُعَالِقُ وَالْمُوالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ عُلُولُ الْمُلْمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ عُ

ترجمہ۔۔۔۔۔۔اور نباش (کفن چور لینی جو تحض قبر کھود کر مردہ سے گفن نکال کر لے جاتا ہے)۔اس کا ہاتھ نہیں کا ناجاتا ہے۔اگر چہ گفن کی قیمت دل درہم یااس سے زیادہ ہو۔امام ابو صنیفہ ومجمد رحمت اللہ کا بہی قول ہے اور امام ابو بوسف و شافعی (مالک و احمد ) نے فر مایا ہے کہ اس کا ہاتھ کا ناجاتا ہے کہ اللہ کھی کے مان کی وجہ سے کہ جسے کہ جسے اور ایسی جگود کی اور کفن چرائی جیلی گا ور اس کے بھی کہ کون مال تقوم ہے اور ایسی جگوظ ہے جوالی چیز کے واسطے حفاظت کی جگہ ہے۔اس لئے اس کی چوری سے ہاتھ کا ناجائے گا (اور فہ کور صدیت بیہی رحمت اللہ نے روایت کی محفوظ ہے جوالی چیز کے واسطے حفاظت کی جگہ ہے۔اس لئے اس کی چوری سے ہاتھ کا ناجائے گا (اور فہ کور مدیت بیہی رحمت اللہ نے روایت کی ہے کہ اور اس اس کے بھی کہ ملکیت ہیں ( لیکن میرودیت کی حاجت مقدم پائی گئی ہے )۔اور اس لئے بھی کہ ملکیت میں شبہ پیدا ہوگیا ہے کونکہ حقیقت میں مردہ کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور خود میت کی حاجت مقدم ہونے کی وجہ سے وارث کی بھی مہملیت نہیں ہے۔اور ہاتھ کا تفریخ کے مقصد یعن سے ہوئے میں ضلل ہوگیا ہے کونکہ ایسا مہروہ کی گئی ہے کہ اور اور قیاسی دلیل کی وجہ سے اور کی ہوئی تابوت ہوجس میں وہ مردہ کو گفن دے کر لے امام ابو یوسف و شافعی ترجم اللہ کی دیل کی وجہ سے اس کو کی تابوت ہوجس میں وہ مردہ کو گفن دے کر لے حارہ ہول تو اس کا کفن چرائے میں بھی ہے اور اور قول کے مطابق اس کا کفن چرائے میں ہی جہول تو اس کا کفن چرائے میں ہی جہول تو اس کا کفن چرائے میں ہی دیم اللہ کی دیا ہے۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔ داور عینی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ امام اعظم رحماللہ کی دیا ہے۔۔

تشرَّح ..... وَ لَاقُطِعَ عَلَى النَّاشِ وَهِلَا عِنْدَابِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد .... الخ مطلب ترجمه ب واضح ب

# بیت المال کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

وَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِآنَةُ مَالُ الْعَامَةِ وَ هُوَ مِنْهُمْ وَلَامِنْ مَالِ لِلسَّارِقِ فِيْهِ شِرْكَةٌ لِمَا قُلْنَا

ترجمه .....اوربیت المال سے چرانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ وہ مال عام اور تمام لوگوں کا ہے اور یہ چور بھی عام میں کا ایک فروہ اور

# جس نے قرض لینا تھا قرض کے برابر دراہم چوری کر لئے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

وَمَنْ لَهُ عَلَى اخَرَدَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِآنَّهُ اِسْتِيْفَاءٌ لِحَقِّهِ وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَّلُ فِيْهِ سَوَاءٌ اِسْتِحْسَانًا لِآنَ التَّاجِيْـلَ لِتَاخُـرِ الْـمُـطَالَبَةِ وَكَذَا اِذَاسَرَقَ زِيَادَة عَـلَى حَقِّـه لِآنَــهُ بِـمِـقْدَارِ حَقِّـه يَصِيْرُ شَرِيْكَا فِيْـهِ

#### اگر قرض خواہ نے قرض دار کا سامان چورایا توہاتھ کا ٹاجائے گا

وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوْضًا قُطِعَ لِآنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِسْتِيْفَاءِ مِنْهُ الَّابَيْعَابِالتَّرَاضِيْ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفُّ اَنَّهُ لَا يَقْطَعُ لِآنَهُ مَنْ حَقِّهِ اَوْرَهْنَا مِنْ حَقِّهِ قُلْنَا هِذَاقَوْلٌ لَا يُسْتَنَدُ اللَّي وَلِيْلِ ظَاهِرٍ لِاَنَّهُ اَنْ يَانُحُونِي الْعُلْمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ اَوْرَهْنَا مِنْ حَقِّهِ قُلْنَا هِذَاقَوْلٌ لَا يُسْتَنَدُ اللَّي وَلِيْلِ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَمُ بِهِ مَنْ عَلْهُ اللَّهُ وَيَى عَنْهُ الْحَدُّ لِاَنَّهُ فَلْ اَلْعُونَ وَلَوْكَانَ حَقَّى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا يُعْرَفُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْاَخْذِوَقِيْلَ لَا يُقْطَعُ لِلَاثَّ اللَّهُ وَالْحَلَّ وَاحِدٌ

ترجمہ ..... اوراگر قرض خواہ نے قرض دارکا کوئی مال وسامان چرایا تو اس کاہا تھ قطع ہوگا۔ کیونکہ اس شخص کواس بات کا کوئی بین تھا کہ اس قرض دار کے سامان سے پچھ چرالے۔ البتدا ہے قرض کے عوض اس کا سامان اس وقت لے سکتا ہے جب کہ دوسر اشخص (قرض دار) بھی اس کے نیچنے سے راضی ہوگیا ہو۔ اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ بعض علماء کے زود کی قرض خواہ کوا ہے قرض دار کا سامان بطورادا کے ہو یا بطور رہی کے ہولیا جائز ہے اور ہم ہے کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والوں کا قول کی دلیل سے بھی قوی اور متنز نہیں ہے۔ اس لئے جب تک کہ اس دعویٰ کی اتو اس سے چوری کی صد جب تک کہ اس دعویٰ کی ساتھ دلیل بھی نہ ہو بی قابل قبول نہ ہوگا۔ اب آگر اس کے ساتھ وجور نے دلیل کے ساتھ دعویٰ کیا تو اس سے چوری کی صد دور کر دی جائے گی کیونکہ مقام اجتہاد میں ایک طن ہے اور اگر قرض خواہ کو اس کے ساتھ دور کہ دی ہوں اور اس نے اس کے پچھ دیار چرا گئے تو بعضوں نے اس صورت میں بھی ہاتھ کہ ہوں اور اس نے اس کے پچھ دیار چرا گئے واحد اس میں ہونے دیار ور اس میں ہون اور اس کے اس کا انکار کرتے اس صورت میں بھی ہاتھ کی ہونوں ایک ہی جنس کے ہیں اس لئے درہم کے عوض دینار لینے سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ (ف اور الیے کل اختلاف میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ (ف اور الیے کل اختلاف میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے ۔

تشرت .... وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوْضًا قُطِعَ لِآنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَا يَهُ الْاسْتِيْفَاءِ .... الخ مطلب ترجمه ي واضح ب-

# جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کا ٹا گیاوہ مال ما لک کومل گیادوبارہ چوری کی وت ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں

وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا فَرُدَّهَا ثُمَّ عَادَفَسَرَقَهَا وَهِى بِحَالِهَالُمْ يُقْطَعُ وَالْقِيَاسُ اَنُ يُقْطَعَ وَهُورِوايَةٌ عَنْ اَبِى يُوسُفَّ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ عَادَفَاقُطَعُوهُ وَمِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِآنَ الثَّانِيةَ مُتَكَامِلَةٌ كَا لُاولِي يُوسُفَّ وَهُو لَقَالُم الثَّانِيةَ مُتَكَامِلَةٌ كَا لُاولِي بِلَ اَفْبَحُ لِتَقَدُّمِ الزَّاجِرِوصَارَكَمَا إِذَابَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ الشُترَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ السَّرَقَةُ وَلَنَا اَنَّ الْقَطْعَ اوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعْدُانِ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَبِالرَّدِ الْيَ الْمَالِكِ اِنْ عَادَتْ حَقِيقَةُ الْمُوحِبَ وَهُو الْقَطْعُ فِيهِ بِحِلَافِ الْمُعْرَفِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمَالُكُ قَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

ترجمہ .....اگرکسی نے کسی کاکوئی مال سمامان چرایا اور پکڑے جانے کی بناء پراس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا اوروہ مال بھی ما لک کووا پس کر دیا گیا پھراسی چور نے وہی سامان دوبارہ چرالیا۔ مال بھی اپنی جگہ محفوظ ل گیا تو اب دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اگر چہ قیاس یہی ہے کہ دوبارہ کا ٹا جائے یہی ایک روایت امام ابو یوسٹ سے بھی ہے اورامام شافعی اور ما لک واحد گا بھی یہی قول ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اگروہ دوبارہ چوری کر ہے تو اس کا بایاں پاؤس کا ٹو۔ دار قطنی نے اس کی روایت کی ہے۔ حالا تکہ اس روایت میں ایس کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ اس مال میں کوئی تغیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہوا وار اسلئے بھی کہ یہ پہلی چوری کی طرح مکمل ہے۔ بلکہ اس سے بدتر ہے کیونکہ اس سے پہلے اسے ایک باراتنی بڑی سزامل میں کوئی تغیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہوا وار اسلئے بھی کہ یہ پہلی چوری کی طرح مکمل ہے۔ بلکہ اس سے بدتر ہے کیونکہ اس سے خرید لیا۔ پھر پہلے خرید ار نے اس مال کو چرالیا تو اس میں کا شالا زم آتا ہے۔

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ اس چور کا ہاتھ کا ف دینے جانے کی وجہ سے وہ مال اتنا یا کیزہ اور معصوم نہیں رہا اس بات کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ بتائی جائے گی اور مالک کو مال واپس کر دینے کی وجہ سے اگر بظاہر وہ مال معصوم اور پاکیزہ بعنی محرم ہوگیا ہے لیکن اس کے غیر محرم مرہ جانے کا شباس بناء پر باقی بھی رہ گیا ہے کہ مال بھی وہی ہے اس کا مالک بھی وہی ہے اور کا شنے کی سزابھی وہی ہے۔ بخلاف اس بج کی ندکورہ صورت کے کہ اس میں ملکیت بدل گئی ہے۔ کیونکہ سبب بدل گیا ہے (پہلی مرتبہ میں بج کی وجہ سے اور دوسری مرتبہ میں خریداری کی وجہ سے اور ہوسری مرتبہ میں خریداری کی وجہ سے اور ہوس کے لئے صدر جر ایسے چور سے دوبارہ چوری کرنا کم ہی پیش آتا ہے کیونکہ وہ تو ایک مرتبہ خت سرا پاچکا ہے۔ (اور جوبات گاہے گاہے پیش آتی ہواس کے لئے صدر جر قادہ موسل نہ ہوگا کیونکہ ایسی صدر گائی جو کہ ہوتا ہے کہ جرم میں کی ہواور یہ معاملہ ایسا ہوگیا ہے جیسے ایک نے دوسرے کوزنا کی تہمت لگا کر صدفذ ف کی سزا پائی پھراسی کو تہمت لگائی جس کو پہلی بار تہمت لگائی جس کو پہلی بار تہمت لگائی جس کو پہلی بار تہمت لگائی دیسے حقی نہ سے حالانکہ دوبارہ اسے صدفذ ف نیس لگائی جائے گا۔

الشرائج .... وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيْهَا فَرُدَّهَاثُمُّ عَادَفَسَرَقَهَا ....الخ مطلب ترجمه عواضح مد

اگر مال اپنی حالت سے تبدیل ہو گیا چوری کی ہاتھ کا ٹا گیا دوبارہ ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں

قَالَ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَامِثُلُ أَنْ يَّكُونَ غَزْلًا فَسَرَقَهُ وَقَطَعَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نَسَجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ قُطِعَ لِآنَ الْعَيْنَ

ا شرف البداي شرح اردوم اير البحث م المستسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس باب ما يقطع فيه و ما الا يقطع فيه و ما الأيقطع في أنت و يقلم أنه و ما المنطق الناه في الله و ال

#### فصل في الحرزوالاخذ منه

ترجمه ....فصل ،حرز يعنى محفوظ جگداوراس ميس سے لينے كابيان \_

#### والدین،اولاد،قریبی رشته دار کامال چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

وَمَن سَرِقَ مِنْ اَبَوَيْهِ اَوْوَلَدِهِ اَوْذِى رَحْم مَحْرَم مِنْهُ لَمْ يُقَطَعْ فَالْاَوَّلُ وَهُوَ الْوِلَادُ لِلْبُسُوطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي السَّاوِ فَي السَّافِ فَي الْعِتَاقِ السَّافِ فَي الْعَتَاقِ السَّافِ فَي الْعِتَاقِ السَّافِ فَي الْعِتَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ اللَّهُ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ السَّافِ فَي الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاق

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگرکسی نے اپنے والدین یا پی اولا دیا کسی ذی رحم محرم کے مال سے کوئی چیز چرائی تو اس کا قطع نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ والدین یا اولا وجن میں پیدائتی رشتہ داری ہے تو ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے مال سے لینے کی شرغا اجازت بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی محفوظ اللہ میں آتے ہوں میں آتے ہوں میں آتے ہوں ہیں آتے ہوں ہیں آتے ہوں اور ذی رحم محرم میں بھی بدوسری بات پائی جاتی ہیں دی محفوظ جگہوں میں آتے ہوں اس میں آتے ہیں اور ذی رحم محرم قرابت داروں کے معاملہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کیونکہ چوری کر لین تو ان کا ہاتھ کا اختلاف کی خوری کر لین تو ان کی محرم دور کے مور دی رحم محرم قرابت داروں کے معاملہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ کیونکہ شافعی نے قرابت محرمہ کو دور کے دشتہ داروں سے ملایا ہے۔ اس بحث کو ہم کتاب العماق میں بیان کر چکے ہیں۔

تشريح ..... وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اَبُويْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَقْطَعْ .....الخ مطلب رجمه عاضح بــــ

# ذی رحم کے کمرہ سے کسی کا مال چوری کرنے پر قطع پرنہیں ہے

وَلَوْسَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَايُقْطَعَ وَلَوْسَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعُ اعْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَعَذْمِهِ

> تشری ..... وَلَوْسَوَقَ مِنْ بَيْتِ فِي رَحْمٍ مَحْوَمٍ مَتَاعَ غَيْرِهِ يَنْبَغِيْ .....الخ مطلب ترجمه واضح ب رضاعی مال کی چوری کرنے کا تحکم

وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُطِعَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِآنَّهُ يَذْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِيْذَان وَحَشْمَةٍ بِخُلَافِ اللَّخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِإنْعِدَامِ هَذَا الْمَعْنَى فِيْهَا عَادَةً وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَاقَرَابَةَ وَالْمَحْرَمُ يَّةُ بِدُوْنِهَا لَا خُتُ مَن الرَّضَاعَةِ وَهَذَا لِانَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْتَرَمُ كَمَا إِذَا ثَبَتَتْ بِالرِّنَاءِ وَالتَّقْبِيلِ عَنْ شَهُوةٍ وَ آقُرَبُ مِنْ ذَالِكَ اللَّحْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهَذَا لَا لَا الرِّضَاعَة قَدَّ مَا اللَّهُ مَن الرَّضَاعَة وَهَذَا لَا لَا الرَّضَاعَة قَدَّ اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمہ .....اوراگر کسی نے اپنی رضائی ماں کی کوئی چیز چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ (بہی ظاہر الروایت ہے) لیکن امام ابو یوسف ہے ایک روایت ہے کہ اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ آدی اپنی رضائی ماں کے پاس اور اس کے گھر میں کسی اجازت اور اطلاع اور بغیر کسی روک کوئی رخت ہے بخلاف رضائی بہن کے کیونکہ عمو ملماس کے پاس اتن آزادی کے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے۔ (لیکن اکثر علاء کا تول وہی ہے جو ظاہر الروایت میں ذکر کیا گیا ہے) اور ظاہر الروایعة کی وجہ یہ ہے کہ ان کے در میان آپس میں اگر چرمت نکاح ثابت ہے گر حقیقت میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے کسی عورت سے زنا کیا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسلیا تو اگر چہاس کمیں بھی محرمیت کے سواکوئی قرابت نہ ہو وہاں اس کا احرام نہیں ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے کسی مورت ہے اور جہاں کہ اور جو داس کورت کے مال کے چوری کرنے ہے بالا جماع اس سے زیادہ قریب اس کی رضائی بہن ہے۔ ( کیونکہ حرمت رضاعت کے احترام کے باوجو داس عورت کے مال کے چوری کرنے سے بالا جماع اس چور کا ہاتھ کا ٹنا واجب ہوتا ہے ) اس میں جید ہے کہ رضاعت کے دشتہ عام لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ اس لئے تہیں ہوتی ہے۔ بخل نے نسب کے (ف یعنی رشتہ نسب قراع مولوگوں میں مشہور ہوتا ہے اس لئے آپس میں زیادہ اختلاط اور آ مدور دونت نہیں ہوتی ہے۔ بخل نسب کے (ف یعنی رشتہ نسب قراع ہو تمام لوگوں میں مشہور ہوتا ہے اس لئے آپس میں زیادہ اختلاط اور آ مدور دونت ہیں ہوتی ہے۔ بخل نسب کے (ف یعنی رشتہ نسب قراع ہو قراع ہیں مشہور ہوتا ہے اس لئے آپس میں ہوتی ہے۔

تشریج ..... وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّصَاعَةِ قُطِعَ وَعَنْ اَبِیْ یُوْسُفٌ .....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسر ہے کی چیز ،غلام کا آ ، قا کی چیز ، آ قا کی بیوی کی چیز یا ملکہ

عشوبری چیز چوری کرنے برقطع پد کا حکم

وَإِذَا سَرَقَ اَحَدُالزَّوْجَيْنِ مِنَ الْاَحْرِاوِالْعَبْدُمِنْ سَيِّدِهِ اَوْمِنْ اِمْرَأَةِ سَيِّدِهِ اَوْمِنْ زَوْج سَيِّدَتِه لَمْ يُقْطَعُ لِوَجُوْدِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً وَإِنْ سَرَقَ اَحَدُ الرَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزِالْا خَرِخَاصَّةً لَايَسُكُنَانِ فِيْهِ فَكَذَالِكَ الْمُوابُ عَادَةً وَدِلَالَةً وَهُونَ ظِيْرُ الْحَلَافِ فِي الشَّهَادَةِ الْمَرَالِ عَادَةً وَدِلَالَةً وَهُونَ ظِيْرُ الْحَلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

ترجمہ .....اگرمیاں ہوی میں سے ایک نے دوسرے کا مال چوری کرلیا۔ یا غلام نے اپنے آ قاکایا اپنے آ قاکی ہوی یا پنی ما کد کایا اس کے شوہر کا

ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے اور کسی صحابی سے اس کے مخالف نہیں پایاجا تا ہے لہذا یہ تم آقانے مکا تب کا مال چرایا یا مال غنیمت کو کسی نے چرایا تو ہاتھ بنہ کا ٹیس کے

وَلَـوْسَـرَقَ الْـمَوْلِي مِنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعْ لِآنَ لَهُ فِي اِكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَٰلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ لِآنَ لَهُ فِيْهِ نَصِيبًا وَهُوَ مَاثُوْرٌعَنْ عَلِيٌّ دَرْءً وَتَعْلِيُلًا

تر جمہ .....اوراگرمولی نے اپنے مکاتب کے مال میں سے چرالیا تو بھی قطع نہیں ہوگا۔ کیونکہ مولی کواپنے مکا تب کی کمائی میں حق ہوتا ہے۔ای طرح اگر کسی فشکری نے ننیمت کے مال سے چرالیا تو بھی قطع نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس ننیمت میں اس چرانے والے کا بھی پچھت ہوتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجھہ سے یہی منقول بھی ہے اور آپ نے بھی یہی علت بیان کی اور اس پر حد جاری نہیں گی۔

#### حفاظت كى اقسام

قَالَ وَالْحِرْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ حِرْزِلِمَعْنَى فِيهِ كَالْبِيُوْتِ وَالدُّوَرِ وَحِرْزِبِالْحَافِظِ قَالَ الْعَبْدُالضَّعِيْفُ اَلْحِرْزُلَابُدُمِنهُ لِآنَّ الْإِسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ ثُمَّ هُوَ قَدْيَكُوْنُ بِالْمَكَانِ وَهُوَالْمَكَانُ الْمُعَدُلِا حُرَازِالْآمْتِعَةِ كَالدُّوَرِوَالْبُيُوْتِ وَالنصَّنْدُوْقِ وَالْحَانُوْتِ وَقَدْيَكُوْنُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ اَوْفِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ مَتَاعُهُ فَهُوَ

ترجمہ .....اور قدوریؓ نے کہاہے۔حرز وحفاظت اور مکان محفوظ دوطرح سے ہوتا ہے ایک وہ حفاظت ہے جواییے معنی کی وجہ ہے محفوظ ہے جیسے كمرےاورگھر (اورصندوق، جانور، گائے اورگھوڑے باندھنے كى جگہيں)اور دوسرى تتم كى حفاظت وہ ہوتى ہے جس كى حفاظت كے لئے خاص طور سے کوئی مغرر ہوتو وہ چیز حفظ وامان میں ہوگی اگر چہ وہ میدان میں رکھی ہوئی ہو۔ اوپر میں مصنف ؒ نے بیہ جوفر مایا ہے کہ حرز وحفاظت ضروری چیز ہے اس لئے کہاس کے بغیر خفیہ طور سے نکالنانہیں کیا جاسکتا ہے اور حفاظت بھی مکان کے ساتھ بھی ہوسکتی ہے اور محافظ وہی مکان سمجھا جائے گا جو سامان کی حفاظت کے لئے ہی بنایا گیا ہو۔ جیسے گھر ، کمر ہے ،صندوق اور دکان وغیرہ اور حفاظت کا تعلق جھی محافظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے مثلاً کو کی شخص راستہ یا مسجد میں بیٹھ گیا اور اس کے پاس اس کا مال رکھا ہوا ہوتو اس جگہ کا مال اس آ دمی کی وجہ سے حفاظت میں ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس تخف کا ہاتھ کا شنے کا تھم دیاجس نے حضرت صفوات کی جا وران کے سر کے بنچے سے چرالی تھی۔اس وقت جبکہ ریصفوات مسجد میں سور سے تھے۔ تَشْرَتُحُ ....قَالَ وَالْحِوْزُ عَلَى نَوْعَيْن حِرْزِلِمَعْني فِيهِ كَالْبُيُوتِ وَالدُّوَر وَحِرْزِبالْحَافِظِ ....الخ ترجمه بمطلب واضح بـوقد قبطيع رسبول المله صلى عليه ومسلم مال كي حفاظت بهي صرف مخصوص جكه مين ركددينا سير موتى ہے۔ اور بھي محافظ آ دي كے وہاں يرموجود ر نے کی وجہ سے ہوتی ہے۔مثلاً کوئی شخص راستہ یامبحد میں بیٹھ گیا اورا پنے پاس مال رکھ لیا تو اس شخص کی وجہ سے حرز وحفاظت میں سمجھا جائے گا۔ جيبا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشخف كا باته كالمتم فرماياتها جس فصفون كيسر بانے سے جادر جرائ تقى جبكه وه معجد ميس سور ب تھے۔ ف صاحب تنقیج نے کہا ہے کہ بیر حدیث سی ہے اور ابوداؤ دونسائی واحمد و حاکم وغیر ہم نے بیر حدیث روایت کی ہے بوری حدیث بیر ہے کہ صفوان بن امیہ سے مکہ میں کہا گیا کہ جو تخص ہجرت کر کے مدینہ ہیں گیاوہ ہر باد ہوااس لئے انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسجد میں پہنچ کراین جاورسر کے بنیچ رکھ کرسو گئے۔اتنے میں ایک چور نے آ کران کی جاور لے لی۔ گرصفوانؓ نے اس کو پکڑ لیااوراہے لے کررسول اللہ على خدمت مين حاضر موت تب رسول الله على في اس كا باته كاحكم ديا- بين كرحضرت صفوان في عرض كيايارسول الله مين بنيس حيابتا تھا کہاس کا ہاتھ کا ٹا جائے اوراب میں نے بیرجا دراسے صدقہ کردی۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہاب کیا ہوتا ہے۔اس کومیرے پاس لانے سے پہلے ہی تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ مالک نے موصولا اس کی روایت کی کداورا بن عبدالبر نے کہا کدامام مالک کے تمام اصحاب اسے مرسل روایت کرتے ہیں سوائے ابوعاصم اننیل اور شبانہ بن سوار کے انہوں نے موصول کیا ہے اور نسائی کی روایت میں ہے کہ بیرچا ورتئیں درہم کی تھی۔

## مکان میں محفوظ چیز کی حفاظت کے بارے میں حافظ کا عتبار ہے یانہیں

وَفِى الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانَ لَا يُعْتَبُرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَهُ مُحْرَزٌ بِدُونِهِ وَهُوَ الْبَيْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَالْ خُرَاجِ بَالْمَحْدَوْ بِالْمُحْرَافِ الشَّارِقَ مِنْهُ لِآنَ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ الْآانَّةُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْهِ كَمَا آخَذُ لِزَوَالِ يَدِالْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ مِنْهُ لِآنَ الْبَنَاءَ لِقَصْدِ الْقَطْعُ فِيْهِ كَمَا آخَذُ لِزَوَالِ يَدِالْمَالِكِ بِمُجَرَّدٍ بِالْحَافِظُ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْهِ كَمَا آخَذُ لِزَوَالِ يَدِالْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْمُحْرَدِ بِالْحَافِظُ مُسْتَيْقِظًا اَوْنَائِمًا وَالْمَتَاعُ وَكُونَ الْمُعْرَدِ بِالْحَافِظِ مُسْتَيْقِظًا اَوْنَائِمًا وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ اَوْعِنْدَهُ هُو الصَّحِيْحُ لِآنَهُ الْايُصْمَلُ الْمُودَةُ عَوالْمُسْتَعِيْرُ بِمِثْلِهِ لِآنَهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعِ يَعْدَ النَّابُ مِعْدُلِهِ لِآلَةً لَيْسَ بِتَضْيِيعِ بِحَلَافِ مَا الْحَتَارَةُ فِي الْفَتَاوِي

تر جمہ .....اور جو چیز مکان کے اندر محفوظ ہواس جگہ کسی محافظ کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہی قول سیح ہے کیونکہ گھر میں ہونے کی وجہ سے کسی محافظ کے بغیر بھی حفاظت میں رکھی ہوئی تبھی جاتی ہے۔ اگر چہ اس گھر کا کوئی درواز ہنہ ہو۔ یا ہو گر کھلا ہوا ہو پھر بھی حرز اور حفاظت میں

ہے۔ ای بناء پراس میں سے مال چرانے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اسی جگہ میں کوئی چیز تھا ظت کی غرض ہے، ہی رکھی جاتی ہے۔ البتہ وہاں ہے جرانے والے کا ہاتھ اسی صورت میں کا ٹا جائے گا جبکہ اس جگہ سے مال کال کر ہاہر لے آیا ہو۔ کیونکہ باہر لانے سے پہلے تک وہ چیز مالک کی حفاظت ہی میں بھی جاتی میں سے کچھ مال چور کے ہاتھ میں حفاظت ہی میں بھی جاتی میں سے کچھ مال چور کے ہاتھ میں اس کے ہو تھا فاظت ہی میں ہوکہ اس میں ہوتا ہے کیونکہ چور کے لیتے ہی مالک کا قبضہ ختم ہوگیا۔ اس لئے پور سے طور پر چوری پائی گئی۔ پھر سے معلوم ہونا چاہئے کہ کا فافا جس میں ہوخواہ وہ جا گا ہو یا سوتا ہوا ور وہ سامان اس کے نیچے ہو یا اس کے پاس مھی ہوئی ہو۔ اس سے پھے فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔ کیونکہ جو خص اپنے سامان کے پاس سوتا ہے عادت کے طور پر اسے مال کا محافظ ہی مانا جا تا ہے۔ اسی بناء پر ایسی صورت میں اپنی کوئی ال امانت یا رعایت کے طور پر ہوااگر وہ اپنے پاس السی خواد کہا گیا ہے۔ اسی میں تھی وہوگیا اور مال چور لے گیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیضائع کرنے میں شار نہیں ہے۔ گرفتا دی میں اس کے خلاف کہا گیا ہے۔

ف۔ چنانچہ فآدی اظہیریہ میں ہے کہ اگر امانت رکھنے والا کھڑا کھڑا سوگیا اور مال امانت اپنے سامنے رکھا ہوتو (اس کے ضائع ہونے سے اس کا) ضامن نہ ہوگا اور اگر کروٹ پرسویا ہوتو ضامن ہوگا۔ بیتھم حضریا اقامت کی حالت میں رہنے کا ہے۔ اور اگر حالت سفر میں ایس صورت پیش آجائے تو کسی حال میں ضامن نہ ہوگا یعنی وہ خواہ بیٹھے بیٹھے سویا ہویا کروٹ پرسویا ہویا کسی اور حال میں ہو۔

تشرت سوفی الْمُحْوَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبُو الْإِحْوَازُ بِالْحَافِظِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ مُحْوَزٌ ....الخ مطلب ترجمه اضح بـ مال محرز ياغير محرزجس كم ما لك السكى حفاظت كرربا موسارق كا باته كا تا جائك گا

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ حِرْزٍ اَوْمِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَخْفَظُهُ قُطِعَ لِآنَهُ سَرَقَ مَالَّامُخْرَزُابِاَحَدِالْحِرْزَيْنِ

ترجمہ .....اورقد وریؓ نے کہا ہے کہ جس شخص نے مال حزیاغیر حززہے چرایا حالا نکہ اس کا مال کے پاس ہی موجود ہوا اوراس کی حفاظت کرر ہا ہوتو اس چورکا ہاتھے کا خاسے حفاظت میں ہے۔ کرر ہا ہوتو اس چورکا ہاتھے کا خاسے حفاظت میں ہے۔ لیعنی مال والے کے مال کے پاس ہونا بھی ایک طرح کی حفاظت ہے۔ اس کھاظ سے حقیقت میں اس نے محفوظ مال ہی چرایا ہے۔ اس لئے اس کا قطع واجب ہوگا۔

تشری سیفال وَمَنْ سَوَقَ شَیْنًا مِنْ حِوْدِ اَوْمِنْ غَیْدِ حِوْدٍ وَصَاحِبُهٔ عِنْدَهٔ سسالِ مطلب ترجمه اضح ب

وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَامٍ أَوْمِنْ بَيْتٍ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي ذُخُوْلِهِ فِيْهِ لِوُجُوْدِالْإِذْنِ عَادَةً أَوْحَقِيْقَةً فِي الدُّخُوْلِ فَاخْتَـلَّ الْحِرْزُ وَيَسْدُخُـلُ فِي ذَالِكَ حَوَانِيْتُ التُّجَارَة وَالْخَانَاتُ اِلَّاإِذَاسَرَقَ مِنْهَا لَيْلَا لِاَنَّهَابُنِيَتُ لِإِحْرَازِالْاَمْوَالِ وَإِنَّمَا الْإِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ

ترجمہ اوراگر کی نے حمام (عسل خانہ) سے یا ایسے گھریا جگہ سے مال چرایا جہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس پر قطع لازم نہ ہو گا کیونکہ عموماً ہر خفس کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اور گھر میں حقیقی اجازت ہے۔ اس لئے حرز و تفاظت کمل نہیں ہو تکی بلکہ اسے اس میں خلل پرد گیا اور ای قتم میں تاجروں کی دکا نیں اور سرائیں ،مسافر خانے بھی داخل ہیں۔ البت اگر ان جگہوں سے رات کے وقت چوری کی تب ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ سے جگہیں اور محازت میں داخل ہونے کی اجازت صرف دن کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔

# مسجد سے ایس چیز چوری کی جس کا مالک موجود ہوقطع ید ہوگا

وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ لِآنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْحَافِظِ لِآنَ الْمَسْجِدَ مَابُنِي لِإِحْرَازِ الْاَمْوَالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَكَانِ بِخِلَافِ الْحَمَامِ وَالْبَيْتِ الَّذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ لِآنَهُ بُنِي لِلْإِحْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ حِرْزًا فَلَا يُعْتَبُرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ

ترجمہ اوراگرکس نے مسجد سے کسی ایسے محض کا سامان چرایا جواس کے پاس موجود تھا تواس چور کا ہاتھ کا کا جائے گا کیونکہ یہ سامان اسپنے کا فظ ک حفاظت میں تھا۔ اگرچہ مسجد کی جگہ حفاظت کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ تواس کے لئے بنائی جاتی ہے۔ اس لئے ہم محض کو وہاں آ مدور فت کی اجازت ہوا کرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوا کرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہ مکان ہے۔ اس لئے اگر چہ وہاں ما لک موجود ہو پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ یہ مکان اس لئے بنائے گئے ہیں کہ مالوں کی حفاظت ہوتو وہ مکان خود ہی حرز اور محافظ ہاس لئے دوسر مے کا فظ کی حفاظت کا اعتبار نہ ہوگا۔

تَشْرَ "كَ ..... وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قَطِعَ لِآنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْحَافِظِ .....الخ مطلب ترجمه عاضح بـ

#### مہمان کے چوری کرنے سے قطع یدہے یانہیں

وَلَاقَـطْعَ عَـلَى الطَّيْفِ إِذَاسَرَقَ مِمَّنَ اَضَافَهُ لِآنَ الْبَيْتَ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ لِكُوْنِهِ مَادُوْنَافِي دُخُولِهِ وَلِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ اَهْلِ الدَّارِ فَيَكُوْنُ فِعْلُهُ خِيَانَةً لَاسَرِقَةً

ترجمہ .....اگر کسی مہمان نے اپنے کسی میز بان کا کوئی سامان چرالیا تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا(۔امام مالک وشافعی واحمد رحمة الدعلیم کا بہی قول ہے) کیونکہ وہ مکان اس مہمان کے لئے محفوظ مکان نہیں رہا۔اس لئے کہا سے اس گھر میں آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے اوراب وہ مہمان بھی گھر کے افراد میں سے ایک فرد کے تھم میں ہوگا ہے۔لہذا اس کی اس حرکت کو خیانت کرنے سے جبیر کیا جائے گا اور چوری نہیں کہی جائے گی۔ تشریح ..... وَ لَا قُطِعَ عَلَى الصَّيْفِ إِذَا اَسْوَقَ مِمَّنُ اَضَافَهُ لِا تَّ الْبَيْتَ لَلْم يَہْتَى حِرْزًا .....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

#### چوری کی گھرہے با ہزئیں نکالاتھا توقطع پرنہیں ہوگا

وَمَنْ سَوَقَ سَرِقَةً فَلَمْ يُخْرِجُهَا مِنَ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعُ لِآنَ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَابُدَّمِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا وَلِآنً الدَّارَوَمَافِيْهَا فِيْ يَدِصَاحِبِهَا مَعْنَى فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْآخْدِ

ترجمہ .....اگر کسی نے گھرہے کوئی سامان چرایا گربابر نہیں نکالاتھا (کدہ پکڑا گیا) تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ پورا گھر ہی حرز تھا ظت گاہ ہے۔ اس لئے اس مال کو گھر سے باہر نکال لینا ضروری ہوگا اور اس دلیل ہے بھی کہ مکان اپنے اندر کے تمام سامان کے ساتھ اس وقت تک مکان والے کے قبضہ میں ہے۔ اس طرح میشبہ ہوگیا کہ چور نے مال نہیں لیا ہے (کیونکہ جب تک چور مکان کے اندر موجود ہے تب تک مالک کا قبضہ باتی ہے اور شبہہ یائے جانے کی وجہ سے مدختم ہو جاتی ہے۔

تشرت .... وَمَنْ سَرَقَ سِرْقَةً فَلَمْ يُخْوِجْهَا مِنَ الدَّادِ لَمْ يَقْطَعْ .... الخ مطلب رّجمه عداض بـ

# بڑے احاطہ میں گئی کمرے تھے ان میں سے ایک سے چور چوری کرکے جن کی طرف نکال کرلے آیا تو کا ٹاجائے گا

فَانُ كَانَتُ دَارٌفِيْهَا مَقَاصِيْرُ فَاخْرَجَهَا مِنْ مَقْصُوْرَةٍ إلى صِحْنِ الدَّارِ قُطِعَ لِآنَّ كُلَّ مَقْصُوْرَةٍ بِإِعْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيْرِ عَلَى مَقْصُورَةٍ فَسَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيْرِ عَلَى مَقْصُورَةٍ فَسِرَقَ مِنْ أَهْلِ الْمَقَامِيْرِ عَلَى مَقْصُورَةٍ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ترجمہ .... پس اگرایک بڑے احاطے کے اندر چندمقصور سے یعنی کی کمرے اور کو قریاں ہوں اور چوران میں سے کسی سے مال نکال کر صحن (آگن) میں لے آیا تب کا ٹنالازم ہوجائے گا کیونکہ ہر مقصورہ اپنے رہنے والے کے اعتبار سے ایک متنقل حرز ہے اور اگران مقصوروں کے رہنے والوں میں سے کسی ایک مقصورہ والے نے دوسرے مقصورہ پر دانت لگا کر اس میں سے پھے یعنی دس درہم یا ان سے زیادہ کا مال چرالیا تو اس کا قطع لازم ہوگا۔ کیونکہ ہر مقصورہ اپنے رہنے والے کے لئے علیحدہ حرز ہے۔

تشريح .... فَإِنْ كَانَتْ دَارْفِيهَا مَقَاصِيْرُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَفْصُوْرَةٍ إِلَى صِحْنِ.... الخ مطلب ترجمه عاضح بـ

چورنے گھر میں سوراخ کیا اور داخل ہو گیا اور مال اٹھا کر باہر کھڑ ہے تخص کودے دیاقطع پدنس پر ہے

وَإِذَانَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَحَلَ وَآحَدَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ احَرَحَارِجَ الْبَيْتِ فَلَاقَطْعَ عَلَيْهِمَا لِآنَ الْآوَلَ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِإِغْتِرَاضِ يَدِمُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَالثَّانِي لَمْ يُوْجَدُمِنْهُ هَتْكُ الْحِرْزِ فَلَمْ يُتِمَّ السَّوِقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَعَنْ آبِي يُوسُفُّ إِنْ آخُرَجَ الدَّاحِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاحِلِ وَعَنْ آبِي يُوسُفُّ إِنْ آخُرَجَ الدَّاحِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاجِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقُطْعُ وَهِي بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَاتِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَإِنْ الْفَاهُ يَعَلَى إِلَى الْمُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ الْفَقَاهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَاتِى بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَإِنْ الْقَاهُ فَى الطَّرِيْقِ وَخَرَجَ فَا خَذَهُ قَلْمُ الْوَالْقَاءَ عَيْرُهُ مُوجِبٍ لِلْقَطْعِ كُمَا لَوْحَرَجَ وَلَمْ يَا السَّرَاقُ لِيَعَدُّرِ الْحُرُوجِ مَعَ الطَّرِيقِ وَخَرَجَ فَاعَتُهِمَا السَّرَاقُ لِيَعَدُّرِالْحُرُوجِ مَعَ الطَّولِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ .....اوراگرکسی چورنے کسی مکان میں کہیں ہے سوراخ کر کے اس میں داخل ہوکراس میں سے پچھ مال لیا اور ہاتھ بڑھا کرا ہے اس ماتھی کو دیدیا جو اس گھر کے باہر کھڑا ہوتو ان دونوں میں سے کسی کا ہاتھ کا ٹنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں داخل ہونے والے مکان کا مال وسامان باہر نکال لینا ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس محض کے اس گھر سے نکلٹے تک پہلے ما لک کا معتبر قبضہ ختم نہیں ہوا بلکہ موجود ہا در باہر سے اس مال کوجس شخص نے لینا ثابت نہیں ہوا بلکہ موجود ہا در باہر سے اس مال کوجس شخص نے لینا ثابت کہ اس کے مال ہونے کہ اس نے مال محفوظ نکالا ہے۔ لہذا ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی چوری کی پوری تعریف نہیں پائی گئی اور امام ابوضیفہ سے کہ اس کے کہ اس نے مال ہونے کا اور اگر خص کو دیدیا تو اس گھنے والے کا ہاتھ کا اور اگر باہر والے نے اپنا ہاتھ اس کی مال ہاتھ سے لیا تو دونوں کا قطع واجب ہوگا۔

بیمسکلہ دراصل اس مسئلہ پربنی ہے۔ جوانشاءاللہ تعالی ابھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر گھر میں جانے والے نے مال لے کر باہر راستہ پرڈال دیا اور

تَشْرِينَ .....وَإِذَانَقِبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَحَلَ وَاَحَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ اخَوَخَادِجَ الْبَيْتَ ....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـ

# چوری کے سامان گدھے پرلاد کراہے ہا نکا توقطع ید ہوگا یانہیں

قَالَ وَكَذَالِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ لِآنَ سَيْرَهَا مُضَافٌ اِلَيْهِ لِسَوْقِه

تر جمہ .... قدوریؒ نے کہا کہاوراس طرح اگر سامان کوایک گدھے پرلاد کراہے ہا نکااور باہر نکال دیا جائے تو بھی اس کا قطع واجب ہے۔ کیونکہ گدھے کی رفتاراس چلانے والے محض کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ یہی محض اسے ہانکتا تھا۔

## ایک گروہ گھر میں گھسا چوری ایک نے کی توسب کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں

ترجمہ .....اگر (کئی افراد) جماعت کسی محفوظ مکان میں آئے اوران میں ہے کسی ایک نے مال لیا تو بھی سب پرقطع ہدواجب ہوگا۔ مصنف ؓ نے فرمایا ہے کہ چھم استحسانی ہے کیے تک قاضا ہی ہے کہ فقط لینے والے کا ہاتھ کا ناجائے۔ امام زفر کا بہی تول ہے۔ یونکہ مال کو گھر ہے باہر کی طرف سے نکالناسی کی طرف سے پایا گیا ہے اس لئے چوری کا کام اس سے پورا ہوا اور دلیل استحسانی ہیہ ہے کہ مال گھر سے باہر نکالنا پورے گروہ کی طرف سے پایا گیا کیونکہ سارے افرادا ندروالے کے معاون و مددگار تھے۔ اس لئے یہ کہاجائے گا کہ سبول نے مل کر مشتر کہ طور پراسے نکالا ہے۔ جیسے چوری کی کری جوڈکیتی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہا گر جماعت میں سے ایک نے بھی ڈکیتی کی اور مال چھین لیا تو اس ڈکیتی کی سز ااس پوری جماعت پر جاری کی جاتی ہوتی ہے کہ دوایک افرادتو گھر کا سامان اٹھاتے ہیں اور باتی افراد ما لک مکان جاری کی جاتی ہے۔ اس کی اصلی ہے بچاؤ کا انتظام کرتے دہتے ہیں۔ اس لئے اگران کو ہاتھ کا شنے کی سز اند دی جائے اور اس سے روک دیا جائے تو وی سلسلہ بند ہوجائے گا۔

تشريح .....فَلَوْ إِمْتَنَعَ الْقَطْعُ .... الرجماعت بناكرة نه والول ميس مصرف ايك فخص چورى كرے اور باقى اس كى محافظت كريں۔ ايم

اشرف الهداييشر آردو بدايي - جلد ششم ...... اشرف الهداييشر آردو بدايي - جلد شم سيسين الله عليه و ما لا يقطع

صورت میں ان کے قطع کی سزاند دی جائے تو سزادی جا سلسلہ بند ہوجائے گا۔مشائخ نے فر مایا ہے کہ ای صورت میں سب کوسزادیناصحے ہوگا کہ میں اس کے میں سب کوسزادیناصحے ہوگا کہ مال نکا لنے والا اس قابل ہو کہ جس کو ہاتھ کا اجائے گا۔اورا گر مال نکا لنے والا بالغ ہو گراس جماعت میں ایک بھی بچہ یا دیوانہ ہو تو بالا تفاق اس جماعت میں سے کسی کا بھی قطع نہیں ہوگا کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک سوائے بچہ یا دیوانہ کے بقیہ افراد کا قطع ہوگا۔

## چورنے نقب لگائی اور کوئی چیز ہاتھ سے اٹھالی قطع یزہیں ہوگا

وَمَنْ نَقَّبَ الْبَيْتَ وَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَاَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعُ وَعَنْ آبِي يُوْسُفَّ فِي الْإِمْلاءِ آنَهُ يُقْطَعُ لِآنَهُ آخَرَجَ الْمَمَالَ مِنَ الْجِرْزِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَايُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فِيْهِ كَمَا إِذَا آدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِي فَآخُرَجَ الْمَصَالَ مِنَ الْجِرْزِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَايُشْتَرَطُ فِيهِ الدُّخُولُ فِيْهِ كَمَا إِذَا آدُخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَ فَي الدُّخُولُ وَقَدْاَمُكَنَ الْمُعْتَارُهُ وَالدُّخُولُ وَالدَّمُولِ وَبِحِلَافِ المَّنْدُوقِ لِآنَ الْمُمْكِنَ فِيْهِ اِذْخَالُ الْيَدِدُونَ الدُّخُولِ وَبِحِلَافِ المَّنْدَوقِ لِآنَ الْمُمْكِنَ فِيْهِ الْحَالُ الْيَدِدُونَ الدُّحُولِ وَبِحِلَافِ مَاتَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ الْبُعْضِ الْمَتَاعِ لِآنَّ ذَالِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ

ترجمہ اگرکسی نے کمرہ میں نقب لگا کر باہر سے ہی ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اس کا قطع نہیں ہوگا۔لیکن امام ابو یوسف سے املاء میں روایت ہے کو قطع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے محفوظ جگہ سے مال نکالا ہے اور مال لینا ہی مقصود تھا۔ اس لئے اس کمرہ میں اس کے داخل ہونے کی شرطنہیں رکھی جائے گی۔ جیسے کسی صراف (سونے کے زیورات کا کاروباری) یا دوسرے کاروباری کے روپے کے بکس میں ہاتھ ڈال کر روپیہ یا اشرفی نکال لے تو وہاں چوری کا کام ثابت ہوجا تا ہے اور ہماری دلیل ہیہ کہ حفاظت و حرز کے خلاف ہونے میں یہ بات شرط ہے کہ کمل طور پر خلاف ورزی ہوا ور یہ بات اس میں ممکن ہے کہ وہ اس تھی کے اور حرز و حفاظت میں داخل ہوجائے اور اس کا اعتبار کرنا ممکن بھی ہے اور حرز و حفاظت میں عام طریقہ یہی ہے کہ وہ اندر داخل ہوجائے۔ بخلاف صندوق کے کہ اس میں ہاتھ ڈالنا تو ممکن ہوتا ہے لیکن اس میں خود داخل ہونے کی گئی آئن نہیں ہے اور برخلاف گذشتہ مسئلہ کے جب پورے گروہ سے صرف چندیا ایک ہی فردسے اسباب نکالا ہو کیونکہ وہاں یہی عادت ہے۔

تشری کے سب و مَنْ نَقَبَ الْبَیْتَ وَاَدْ حَلَ یَدَهُ فِیْهِ وَاَحَدَ شَیْنًا لَمْ یُقْطَعْ وَعَنْ اَبِیٰ یُوسُفِّ فِی الْاِمْلَاءِ اَنَّهُ یُقْطَعُ سبالح صور مسلہ یہ کہ اگر کی شخص نے گھر میں نقب لگائی اوراس میں خود داخل نہیں ہوا یلکہ ہاتھ ڈالکرکوئی چیز چرائی احناف کے زدیب چور کاہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا کیونکہ محفوظ مقام میں داخل ہونے کیلئے دخول کا کمال مشروط ہے۔ جبکہ حرز میں محض ہاتھ ڈالنے سے دخول کا کمال محقوظ مقام میں داخل ہونے کیا کے دخول کا کمال مشروط ہے۔ جبکہ حرز میں محضوظ مقصود (حرز) سے مال اخذ کر کے باہر نکالنا ہوتا ہے اور زیر بحث مسلہ میں اخذ مال اور اخراج مال پر مین مقصود اصلی ٹابت ہوگی الہذائحق سرقہ موجود ہے۔ چنانچہ چور پر قطع ید کی سر اوا جب ہوگی۔ جسیا کہ کی صراف کے صندوق میں یاکس شخص کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اخذ واخراج مال کا تحقق ہوتا ہے۔

احناف کامتدل بیہ ہے کہ حرز میں داخل ہونے کیلئے کمال دخول شرط ہے۔ لیکن زیر بحث صورت میں کمال دخول پر پنی شرطنیس پائی جاتی کیونکہ کمال دخول کیلئے حرز میں فرق ہے۔ یعنی اگر حرز میں چور کا داخل ہونا ممکن ہوتو انقطاع حرز میں چور کے دخول واخذ مال اور خروج مال کا اعتبار ہوگا۔ اگر حرز ایسا ہے کہ اس میں چور کا کمال دخول ممکن نہ ہوتو اس صورت میں ہاتھ ڈال کراخذ مال معتبر ہوگا۔ پہلی صورت کا حرز گھریا حرج بنفیہ ،حرز بغیرہ ، حرز بالحافظ وغیرہ ہے۔ اور دوسری صورت کا حرز صندوق ، جیب ، بٹوہ و پرس وغیرہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کداگر چورنے گھریا ایسے مقام میں داخل ہوکراخذ مال اور اخراج مال کاعمل کیا تو اس صورت میں چور کا ہاتھ کا نا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زیرِ بحث مسئلہ میں امام ابو یوسف کی روایت کو''املاء' سے نقل کیا گیا ہے۔ املاء سے یا تو امالی لا مام ابو یوسف مراد ہیں جنہیں ان کے شاگر دوں نے تحریر کیا ہے۔ متقد مین کے دور میں فقہاء ومحدثین والل لغت''املا''کی طرز پر درس دیتے تھے۔ چنانچے علمائے متقد مین کے امالے ہرفن میں موجود ہیں۔واللہ اعلم

مطلوبی چیزعین نقب کی جگه پرموجود موبخلاف جیب وصندوق وغیرہ کے۔اس لئے احناف کامؤقف قابل ترجی ہے۔

یتشه مسو، شه موالشی تشه میرا، چیز کومیٹنا۔الغطر لفی غین کے سرہ کے ساتھ ایک ایبا درہم جوغطر بف بن عطاء الکندی امیرخراسان کی طرف منسوب تھااور دہ درہم اپنے زمانہ میں بخاری کے اہم اور قیتی سکوں میں سے تھا۔

# ا چکے نے پیسوں کی تھلی جوآستین سے باہر ہویااندر کاٹ لی قطع پد ہوگایا نہیں

وَ إِنْ طَرَّصُرَّةً خَارِجَةً مِنَ الْكُمِّ لَمُ يُقْطَعُ وَإِنْ دَخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعُ لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ الرَّبَاطُ مِنْ خَارِجِ فَسِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْآخُدُمِنَ الظَّاهِرِ فَلَا يُوْجَدُهَتُكَ الْحِرْزِ وَفِي الثَّانِي الرَّبَاطُ مِنْ دَاخِلٍ فَسِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْآخُدُمِنَ الْسَعِرِ وَهُو النَّالِي يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِإِنْعِكَاسِ الْعِلَةِ الْسَحِرْزِ وَهُوَ الْكُمِّ وَلُوكَانَ مَكَانُ الطَّرِّحَلُ الرِّبَاطِ ثُمَّ الْآخُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِإِنْعِكَاسِ الْعِلَةِ وَعَنْ اَسِى يُنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِإِنْعِكَاسِ الْعِلَةِ وَعَنْ اَسِى يُنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِإِنَّهُ يَعْتَمِدُهُ وَعَنْ اللَّهِ الْمَسَافَةِ اَوِ الْإِسْتِرَاحَةَ فَاشَبَهَ الْجَوَالِقَ

کہ کاروباری یا مسافر نے اپنی رقم کی تھیلی آسٹین یا کمر میں جہاں رکھی ہواس کی حفاظت پراعتاد کیااورخود دوحال سے خالی نہیں یا تو کہیں جلاجا تا ہے

اشرف البداية شرح اردوبداية - جلد ششم ....... الما المنطع فيه و منالا يقطع

تواس کامقصود صرف داستہ طے کرنا ہوتا ہے اور چلنا نہ ہوتو آ رام کرنامقصود ہوتا ہے، بہر حال انسان کامقصود ہی معتبر ہوتا ہے۔ کیا پینہیں و کیھتے کہ آگر جانور پر گونین لدی ہوئی ہوں پھر کسی نے اس گون کو پھاڑ کر مال نکال لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اس پر مال لاونے والے نے اس کو حرز اور حفاظت گاہ ، نا کررکھا ہے۔ اورا گراس نے بھری ہوئی گون چرائی تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ گون کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ کیونکہ جانور کو ہا تکتے یا تھینچ کر لے جائے دالے کامقصود صرف راستہ طے کرنا ہے اوراس گون کی حفاظت کرنا مقصود نہیں ہے۔

(جوالق جیم کے ضمہ یا کسرہ کے ساتھ۔اس کی جمع۔جوالق یا جوالیق ہے۔اون یا بالوں کی گون بیعن خررجین گدھوں یا بیلوں وغیرہ برغلہ وغیرہ کئیر کے خاتھ ہا جوالت یا بکری وغیرہ کے بالول یاری وغیرہ سے ہناہوا ہوتا ہے۔انوارالحق قاسمی )

## ئسى اونتۇل كى قطار ہے ايك اونٹ يااس كابوجھا تارلياقطع يد ہوگايانہيں

وإِنْ سَرْقَ مِنَ الْقَطَارِ بَعِيْرًا أَوْحَمُلًا لَمْ يُقْطَعْ لِآنَهُ لَيْسَ بِمُحْرَّزِ مَقْصُودًا فَيَتَمَكَنُ شُبْهَةُ الْعَدْمِ وَهَذَا لِآنَ انسَّائِقَ والْقَائِدَ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَ نَقْلَ الْاَمْتِعَةِ ذُوْنَ الْخِفْظِ حَتَّى لَوْكَانَ مَعَ الْاَحْمَالِ مَنْ يَتَبِعُهَا لِلْجِفْظِ قَالُوا يُقْطَعُ

تر جمہ اوراگرکی نے ایک قطار بالائن میں چلتے ہوئے بہت سے اونوں میں سے ایک اونٹ بااس کے اوپر کا او جھے چرالیا تو اس کا ہاتھ نہیں کہ تا جائے گا کیونکہ اس سے ایک اور خاطت نہ ہونے کا شہر بیدا ہوگیا۔ کیونکہ چھے رہ کر جانوروں کوسا منے برحانے والا ( حاکہ کا مقصوداو نول کی حفاظت نہ تھی اس کئے احراز اور حفاظت نہ ہونے کا شہر ہیں گائے کے رہ کر جانور کی کیٹر کرلے جانے والا ( قائد ) بااس پر وار ہو کر منزل کی طرف بلانے والا صرف راستہ مطے کرنے اور سامان کا منتقل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس وقت ان جانوروں باان کے اوپر کے سامانوں کی حفاظت کہ ارادہ نہیں رکھتا ہے مشاکے نے البت اگر ان جانوروں یا سامانوں کی حفاظت کے لئے محافظ بھی ان کے ساتھ ہوں تو مشائح نے فرمایا ہے کہ چور کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ شر تا کے ساتھ ہوں تو مشائح نے فرمایا ہے کہ چور کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ تشریح سے وان سَر ق مِن الْقِطَادِ مَعْیَوْ اَوْ حَمْلًا لَمْ یُقْطَعْ لِاَنَّهُ لُنْسَ بِمُحْرَدِ اللّٰ مطلب تر جمہ سے واضح ہے۔

# اگر چورنے بندھے ہوئے گٹھے کو پھاڑ کراس سے مال لےلیا توقطع پد ہوگا

وَإِنْ شَقَّ الْحَمْلَ وَاَحَذَمِنْهُ قُطِعَ لِآنَ الْجَوَالِقَ فِي مِثْلِ هِلَا حِرْزِلِآنَهُ يَقْصِدُ بِوَضِع الْاَمْتِعَةِ فِيْهِ صِيَانَتَهَا كَالْكُمْ فَوْجِدَالاَحْدُومِنَ الْمَحِرْزِيُ فَطْعُ وَإِنْ سَرَقَ جَوَ الِقَّافِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَحْفَظُهُ اَوْنَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ مَعْنَاهُ إِذَاكَانَ الْمَجُوالِحُولِي الْمَحْوَلِ اللَّهُ الْمَعْرَدُ اللَّهُ الْمَعْرَدُ اللَّهُ الْمَعْرَدُ اللَّهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ وَفُظُا عَادَةً اَوْ كَذَا النَّوْمُ بِقُرْبِ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَلُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تشريح ..... وَإِنْ شَقَّ الْحَمْلَ وَاَخَذَمِنْهُ قُطِعَ لِآنَّ الْجَوَالِقِ فِي مِثْلِ هَذَا .....الخ ترجمه مطلب واضح ب.

# فصل فى كيفية القطع و اثباته

ترجمه ....فصل قطع کی کیفیت اوراس کے ثابت کرنے کے بیان میں

#### چورکا ہاتھ کہاں سے کا ٹاجائے گا

قَالَ وَيُفْطَعُ يَمِيْنُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِوَيُحْسَمُ فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْيَمِيْنُ بِقِرَاءَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٌ وَمِنَ الزَّسْعَ مُتَيَقَّنٌ بِهِ كَيْفَ وَلُ الْيَدَالِي الْإِبطِ وَهٰذَا الْمَفْصِلُ آغْنِي الرُّسْعَ مُتَيَقَّنٌ بِهِ كَيْفَ وَقَدْصَحَّ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَرَبِقَ طُعِ يَدِالسَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَالْحَسْمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاقْطَعُوْهُ وَاَحْسِمُوهُ وَلِآنَهُ لَوْلَمْ يُحْسَمُ يُفْضِي إِلَى التَّلَفِ وَالْحَدُّزَاجِرٌ لَامُتْلِفٌ

تشری ۔۔۔۔۔فائدہ۔۔۔۔قطع ید کے بارے میں تفصیل بیہ ہے کفر مان خداوندی ہے المسارق و السارقته قطعو ایدیھما الایة ہے معلوم ہوا کہ چور کا ہتر تھر تھر ہم نے ید کھا کہ انگل سے لے کربغل تک سب ہاتھ (ید) میں داخل ہے جس میں تین جوڑیں ہوتی ہیں۔ نمبرا۔ پہنچا (کلائی) نمبرا کہنی نمبرا مونڈھا لیکن کلائی سے کم نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ اتن مقدار تو بقی ہے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین وغیرہ سے ہمیشہ اس کلائی تک کاشنے کاعمل جاری ہے اور یہ متفقہ طور سے عمل جاری رہا ہے کہ انہوں نے پہلے مرتبہ کی چوری میں دایاں ہاتھ کا ناہے۔

اس کےعلاوہ حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرائت میں ف اقسطعوا ایمانھما فدکور ہے۔ لیعنی ان کا دایاں ہاتھ کا ٹوتر فدی وغیرہ رحمته اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کی ہے۔ پھر ہاتھ کا شنے کے بعداس کو داغ دینا بھی جمار سے نزدیک واجب ہے لیکن امام شافق کے نزدیک مستحب ہے جسیا کہ فتح القدریمیں ہے کیونکہ حاکم و دارقطنی نے ابو ہریرہ پھی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تھا جس

#### متعدد بار چوری کرنے والے چور کا حکم

فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيا قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرِى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا لَمْ يُقْطَعُ وَخُلِدَفِى الْسِّجْنِ حَتَى يَتُوْبَ وَهَذَا اِسْتِحْسَانً وَيُعَزَّرُ آيْ سَطَاذَكَرَهُ الْمَشَائِخُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الثَّالِثِ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرِى وَفِي الرَّابِعَةِ يُقْطَعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ وَيُرُولِى مُفَسَّرًا كَمَا هُو مَذْهَبُهُ وَلِآنً الشَّالِمُ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ وَأِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ وَيُرُولِي مُفَسَّرًا كَمَا هُو مَذْهَبُهُ وَلِآنَ اللَّهُ عَلَيْ السَّكَمُ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ وَانَ عَادَ فَاقْطَعُوهُ وَانْ عَادَ السَّعَمِي الشَّالَةُ مِثْلُ الْاولِي فَرَى كُونِهَا جَنَايَةً بَلْ فَوْقَهَا فَتَكُونُ الْوَعْي النِي شَرْعِ الْحَدِّولَلِنَا قُولُ عَلِي فِيهِ آتِي لَاسْتَحْيَى الشَّالُةِ مَعْلَى الْاولُولِي فَي كُونِهَا جَنَايَةً بَلُ فَوْقَهَا فَتَكُونُ الْوَعْي اللّي شَرْعِ الْحَدِّولَلْنَا قُولُ عَلِي السَّعَمِي السَّيَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالُولُ مَا الْمَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمَالُولُ مَا الْعَبُولُ الْعَلَى الْمَالُولُ اللهِ عَلَى الْقَعَلَ الْمَالُولُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَالُولُ مَا الْمَكَنَ جَبُوا لِحَقِّهُ وَالْمَالِي اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

ترجمہ الگر چورنے دوسری مرتبہ بھی چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا پھراگر تیسری بار بھی چوری کی تو اب ہاتھ یا پاؤں کی ختمیں کا ٹا جائے گا البتۃ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کدوہ آئندہ کے لئے چوری سے قوبہ کرے۔ بیتھ استحمانی ہے اور مشائے نے فرمایا ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پراس کا بایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور چوتھی مرتبہ میں اس کا دایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور چوتھی مرتبہ میں اس کا دایاں پاؤں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشی چوری کرنے تو اسے ہاتھ کا ٹے کی سزاوہ پھراگر دوبارہ میں اس کا دایاں پاؤں کی ٹا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشی کوری کرنے تو اسے ہاتھ کا ٹے کی سزاوہ پھراگر دوبارہ ہی تھے کہ دو دوبارہ بھی تھے کرواوراگر تیسری بار بھی کرے تیسری بار بھی تھے کہ دوراورہ البوداود) اور بیصد یہ اس طرح ہم بھی پہلی مرتبہ کے جرم ہی کی سے دوراس وجہ سے بھی کہ تیسری بار کا جرم بھی پہلی مرتبہ کے جرم ہی کی طرح ہے بلکہ بار بار سزا بھیکنے کے بعد بھی جرم کرنا پہلے کے مقابلہ میں جرم زیادہ ہی ہے۔ اس لئے بدرجہ اولی اس کی سزامونی چا ہے اور ہماری دلیا ورسی میں جورٹ دوں کہ جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک کی جورٹ سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایس کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑ وں کہ جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک جس سے وہ کھا سکے اور استخاء کر سکے اور ایک دور سے وہ کھل سکے۔

ابن ابی شیب اور محر ؓ نے اس کی روایت کی ہے اور جب دوسر ہے جابہ کرام نے اس مسئلہ میں ان سے گفتگو کی تو آپ نے اس دلیل سے ان کو مطمئن کردیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہو گیا اور اس دلیل سے کہ چاروں ہاتھ پاؤں کا ث و النا مار و النے ہے تھم میں ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں اس سے کی شم کے آرام ونفع حاصل کرنے کی صلاحیت کوختم کرنا لازم آتا ہے۔ حالا تکہ حد تو صرف تنبیہ کے لئے ہوتی ہے اسے مار و الناہی مقصور نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ایسی حرکت یعنی تیسری بار اور چوتھی بار بھی کوئی چوری کرتارہے بالکل نا در اور قبیل الوقوع ہوتا ہوتا ہے۔ حالانکہ تنبیہ کو دکھ کر دوسر سے سب گھرا کر ایسا کام نہ کریں ہوتا ہے۔ حالانکہ تنبیہ کو دکھ کی کر دوسر سے سب گھرا کر ایسا کام نہ کریں

تشری ۔۔۔۔۔۔ او نحملہ علی السیاسة احناف صرف پہلی اور دوسری چوری پر داہناہاتھ اور بایاں پاؤں کا شنے کا تھم دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ چوری کر بے قصد قد ول کے ساتھ تو بدنہ کر لینے تک جیل خانہ میں ڈالنے کا تھم دیتے ہیں اور حفرت علی رضی اللہ عنہ اور بعد کے سحابہ کرام کے کہنے اور کرنے تو میں میں پیش کرتے ہیں جبکہ امام شافع کی چار مرتبہ بھی چوری کرنے پر ہر بارا یک ہاتھ یا ایک پاؤں کا شنے کا تھم دیتے ہیں اس طرح چار بار چوری کرتے رہے سے اس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کا ب دینے کا تھم دیتے ہیں۔ دلیل میں ایک حدیث فر مان رسول اللہ تعلیم اللہ علیہ وہلم کو بیش کرتے ہیں۔

گراحناف کی طرف ہے اس پر جرح کمیا گیاہے پایہ کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہوتو اسے سیاست یا وقتی ضرورت پراحناف محمول کرتے ہیں۔ (اورمحمول کرنے کی وجہ بیہ ہوئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول اور صحابہ کرام ﷺ کا اجماع اس کے خلاف ہے اور مینہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت علی اور باقی صحابہ سی حدیث کے خلاف پراجماع کرلیں۔ حالانکہ پانچویں مرتبہ کی چوری برقل کرنے کی روایت بالاتفاق سیاست ہی برجمول سےاوریہ معلوم ہونا چاہتے کہ دوسری مرتبہ میں ہمارے نز دیک اورا کشرعلماء کے نز دیک پاؤں کو ٹحنہ پرسے کا شنے کا حکم ہے اور تیسری اور چوتھی مرتبہ میں تو بدکا اظہار یااس پراس وقت کے نیک اورصالے مسلمان ہونے کی علامتیں باتی پائی جانے لگی ہوں اورامام شافعیؓ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ے استدلال کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک چورکولایا گیا تو آب نے فرمایا کراسے قل کر دو۔اس پرلوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول النداس نے تو صرف چوری کی ہے تب فرمایا کہ کاٹ ڈالوچنا نچاس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھردوبارہ اسے لایا گیا تو فرمایا کہ اسے قبل کردو ۔ صحابہ کرام نے چرعرض کیا کہاس نے صرف چوری کی ہے۔ فرمایا کقطع کردو۔ای طرح تیسری اور چوتھی بار میں بھی ہوا۔ پھراسے پانچویں مرتبہ بھی چوری کے الزام میں لایا گیا تو فرمایا کہ اسے تل کردو چنا تھے ہم نے اسے تل کردیا۔رواہ ابوداؤداس کے اسناد میں ایک رادی معصب بن ثابت میں جو ضعیف ہیں اورنسائی نے کہا ہے کہ بیرحدیث مشکر ہے اورعبداللدین احمد وابن معین وابوحاتم وابن سعدودا قطنی نسائی و ٹی انتظان وابن حبان سب نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ اور ابن عبدالبر نے کہا ہے کفل کرنے کی حدیث محرب اس کی کچھاصل نہیں ہے اور خطائی نے کہا ہے کہ میں ایک بھی ایسے فقیہ کونہیں جانتا ہوں جس نے چور کا خون حلال کیا ہواگر چہوہ بار بار چوری کرے اور نسائی نے فرمایا ہے کہ میں اس باب میں کوئی تھے حدیث نہیں جانتا ہوں اور امام مالک نے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے یمن کے عامل نے چوری میں ایک شخص کا ہاتھ اور پاؤل کا نا پھروہ چور یمن ے مدینہ میں آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے پاس مشہر ااور شکایت کی کہ آپ کے عامل یمن بنے مجھ پرظلم کیا ہے۔ بیخض رات کے وقت نالیاں رر ھاکرتا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے (اس کی تحسین کے خیال سے ) فرمایا کہ تبہاری رات تو چوروں کی می رات نہیں ہے (۔ بظاہر چور نہیں معلوم ہوتے ہو۔ )ایک دن حضرت اساء بنت عمیس کا ایک زیور گم ہو گیا تو لوگ اس زیور کی تلاش میں نظے اور خود وہ (لَنَكُرُ ا) جُخف بھی ان لوگوں کے ساتھ دھونٹر ھتاجاتا تھا۔اور پر کہتا تھا کہ الی جس کسی نے ان لوگوں کے یہاں چوری کی ہےا ہے این عذاب میں گرفتار کر۔بالاآخروہ زبورایک سارکے پاس پایا گیا۔اس کے بارے میں بوچھے پراس سارنے کہا کہ جھے یہ زبور ہاتھ پاؤں کٹایڈفس دے گیاہے۔ جب اے سائے لایا گیا تولوگوں نے اس بات کی گوائی دی یا خوداس نے اقرار کرلیا تب حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے اس کابایاں پاؤل کا شخ کا تنم ویااور

فر مایا کہ داننداس نے جو بددعااسپنے اوپر کی ہے وہ اس کی چوری سے زیادہ مجھے خونا ک معلوم ہوتی ہے اس کی روایت عبدالرزاق و داقطنی وسعید بن منصور نے کی ہے۔لیکن امام محمدٌ نے حصرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ جس شخص نے اساء بنت عمیس کا زیور جرایا تھا اس کا صرف دلیاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔اس کے بعد حصرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اس کا بایاں پاؤں کا شنے کا تھم دیا۔لیکن عبدالرزاق نے اساد تھے سے حصرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کے خلاف روایت کی ہے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ بیت حدیث مرسل ہے کہ حضرت محمد باقر نے یعن محمد بن علی بن المحسین نے اپنے پر داوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کوئیس پایا۔

لیکن مرسل روایت ہمارے بزدیک جمت ہے اور ابوسعید المقیر کی نے روایت کی کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ کے

پاس ایک چور ہاتھ پاؤل کٹا لایا گیا۔ تو آپ نے اپنے حاضرین سے فرمایا کہتم لوگ اس کے بارہ میں کیا تھم جانتے ہو۔ انہوں نے کہایا امیر

المومنین آپ اس کے ہاتھ پاؤل کٹا لایا گیا۔ تو آپ نے اپنے حاضرین سے فرمایا کہ آگر میں ایسا کروں تو گویا میں نے اسے تل کر دیا حالا نکہ وہ تل کا مستحق نہیں ہے۔

وہ کس ہاتھ سے کھانا کھائے گا اور کس چیز سے نماز کے لئے وضو کر سے گا اور کس چیز سے بنابت کا غسل کر سے گا اور کس چیز سے اپنی ضروریات کے

لئے گھڑ اہوگا۔ پھر اسے کچھوٹ دیا۔ سے تیک دومری قوی سند کے بلنے کی وجہ سے پیھی قوی ہوگئی ہے۔

روایت کی ہے۔ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ لیکن دومری قوی سند کے بلنے کی وجہ سے پیھی قوی ہوگئی ہے۔

# چور کابایاں ہاتھ شل ہویا کٹا ہوا ہو یا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہواس کے قطع ید کا حکم

وَإِذَاكَانَ السَّارِقُ اَشَلَّ الْيَدِالْيُسُرِى اَوْاقُطَعَ اَوْمَقُطُوْعَ الرِّجُلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعُ لِآنَ فِيهِ تَفُوِيْتُ جِنْسِ الْمَنْفِعَةِ بَطْشَا اَوْمَشْيًا وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسُرِى مَقْطُوْعَةً اَوْشَلَاءً بَطْشَا اَوْمَشْيًا وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسُرِى مَقْطُوْعَةً اَوْشَلَاءً اَوْالْمَ اللهُ ا

تشری ..... وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ اَشَلَ الْيَدِالْيُسْرِى اَوْ اَفْطَعَ اَوْمَفْطُوْعَ الرِّجْلِ الْيُمْنَى لَمْ يُفْطَعْ ....الخ ترجمه مطلب واضح بــــــ فائده ..... چند ضروری سائل،

نمبرا حدادوہ خض ہے جوحد جاری کرنے کے واسطے مقرر ہو۔

نمبرا حداد کی مزدوری اور تیل کی قیمت چور کے ذمہ ہے اور جو خص گواہوں کو اکٹھا کر کے لائے گااس کی اجرت بیت المال سے دی جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس نے سرکشی کی ہے اس پر واجب ہوگی۔ یعنی مدعی اور مدعی علیہ میں سے جس شخص پر ناحق ہونا ثابت ہو جائے بیٹر ج اس کے ذمہ ہوگا۔ اور یہی تھم سیجے ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مدعی پر ہوگا۔ اور یہی تھم اصح ہے۔ (المز ازید)

الحاصل .....جس تیل میں چورکا ہاتھ کا شتے ہی ڈالا جائے گااور کا شنے و تلنے والے کی اجرت ہمارے نز دیک چورکے ذمہ ہے اوراگر گواہوں سے چوری ثابت ہوجائے تو گواہوں کا خرج قاضی خان کی روایت کے مطابق چور کے ذمہ اور ہزازیہ کی روایت کے مطابق مدعی کے ذمہ ہوگا۔

## حاکم نے حداد کو دایاں ہاتھ کا شنے کا حکم دیااس نے قصداً یا خطاء بایاں کا ٹاحداد پر پچھالازم ہے یانہیں ،اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَاقَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اِقْطَعْ يَمِيْنَ هذَا فِي سَرْقَةٍ سَرْ قَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمَدًا اوْحَطَأْ فَلاشَىءَ عَلَيْهِ عِن الْحَطَا وَيَضْمَنُ فِي الْعَمَدِوقَالَ زُفَرِ يَضْمَنُ فِي الْحَطَا اَيْضًا وَهُو الْحَطَا أَيْ الْحَطَا هُو الْحَطَأْفِي الْمُحَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَمِيْنِ وَالْيَسَارِ لَا يُجْعَلُ وَهُو الْقِيسَاسُ وَالْمُمُواهُ بِالْحَطَأَ هُو الْحَطَأْفِي الْإِجْتِهَادِ آمَّا الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَمِيْنِ وَالْيَسَارِ لَا يُجْعَلُ عَفُو اوقِيلَ يُجْعَلُ عُذُرًا ايْضًالَهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ .....اگرحاکم نے مداد سے کہا کہم اس مخض کا جس نے چوری کی ہے۔اس کی سزامیں اس کا دایاں ہاتھ کا ٹ دو لیکن اس حداد نے قصد ایا غلطی سے اس کا بایاں ہاتھ کا ٹ دیا تو امام ابو صنیفہ ؓ کے نزد یک صداد پر کوئی جرمانہ نہ ہوگا (لیکن ادب کے طور پر اسے تعزیر کی جائے گی۔امام احمدٌ کا یہی قول ہے ) اور صاحبینؓ نے فرمایا ہے کہ اگر بھول چوک سے ایسا ہوا ہوتو اس پر پھنیس ہے اوراگر ایسا قصد اکمیا ہوتو وہ ضامن ہوگا (اورامام ابو صنیفہ ؓ کا قول سے کہ عداد ضامن نہ ہوگا۔ (انہم)

کیونکداس نے بہتر چھوڑ دیا ہے۔اورا گرحداد کے سواکسی اور نے ایسا کیا تو وہ بھی خوداصح قول کے مطابق ضامن نہ ہوگا۔اور زفر رحمت الله علیه نے کہا ہے کہ چوک ہونے کی صورت میں بھی ضامن ہوگا اور یہی قصاص ہے یہاں پرخطا اور چوک سے مرادیہ ہے کہ وہ اجتباد میں چوک گیا ہولیعن اس نے سیمھلیاتھا کنص قرآنی میں ہاتھ کا شخے سے مراد بایاں ہاتھ کا ثنا ہے اور اگراس نے بیجان کربھی کدواہنا ہاتھ کا ثنا ہے صرف بیجا نے میں غلطی کر کے بایاں کاٹ دیا تو ینلطی معاف نہیں ہوگی اور بعضوں نے کہاہے کدید طلطی بھی معاف ہوگی اور اسے معذور سمجھ لیاجا ہے گا اورز قرائی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسا ہاتھ کا ف دیا جو بے گناہ اور قابل احترام تھا اور چونکہ اس نے ایک بندہ کاحق تلف کیا ہے جومعاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس لئے و چھس اس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔ یعنی وہ اس ہاتھ کی دیت ادا کرے گا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اجتہاد میں خطا کی ہے کیونکہ نص قر آ ن میں دائیں ہاتھ کی تضریح نہیں ہےاوراجتہادیں جوخطاء واقع مووہ شرعامعاف مواکرتی ہے یعنی کرنے والا اس کا ضامن نہیں ہوتا ہےاور صاحبین اُ کی دلیل مدہے کہ اس نے ایک بے گناہ عضو کو ناحق کاٹ دیا ہے۔ یعنی عمداً کا ٹا ہے۔ یہاں اجتہادی تاویل نہیں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ اس نے عمداظلم كيا ہے۔اس لئے معاف نہيں كيا جائے گا۔اگر چەاجتهادى باتول ميں معاف ہوتا ہے۔ پھراس مسلد ميں عمدا ہونے كى وجہ سے اگر چەقصاص واجب مونا جاسخ تھا۔لیکن اس شہد کے پیدا موجانے کی وجہ سے قصاص واجب نہیں موا کہ شاید بایاں ہاتھ کا ثنا بھی جائز مواورامام ابوحنیف کی دلیل ہے کداس نے ایک عضو (بایاں ہاتھ) بربادضرور کیا ہے۔لیکن اس کے عوض دوسرااور پہلے سے بہتر عضو (دایاں ہاتھ) چھوڑ دیا ( کداب وہ قطع نہیں کیا جائے گا)اس لئے اس کاعمل برباد کرنے میں شارنہیں ہوگا۔ جیسے کی فض نے دوسرے کے خلاف بیگواہی دی کماس نے اپنامال اتنی قیت میں بیچاہے جواس کی عام قیمت ہے۔ پھراپی گواہی سے پھر گیا تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر صداد کے سواکسی دوسرے نے اس طرح ہاتھ کاٹاتو دہ بھی ضامن نہ ہوگا یہی سیح ہے۔اگر چورنے خودا پنابایاں ہاتھ تکال کرکہا کدید میرادایاں ہاتھ ہے تواس کے کا منے سے بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صداد نے خود چور کے بتانے پراوراس کے علم سے کا ٹاہے۔ پھرعمدا کاشنے کی صورت میں امام ابوصنیف کے نزو یک بھی چور پر چوری کے مال کی ضانت واجب ہے۔ کیونکہ اس کا بایاں ہاتھ کٹنے سے اس کی چوری کی جوسز امقررتھی وہ پوری ادانہیں ہوئی۔اورخطاء کا شنے کی صورت میں بھی اس طریقہ پر چوری کے مال کا ضامن ہوگا۔ یعنی چونکہ حدوا قع نہیں ہوئی اس لئے اس چوری کے مال کی ضانت واجب ہوگی کیکن طریقہ اجتہاد پرضانت لازم نہیں آئے گی۔ یعنی اگر حداد نے اجتہاد میں غلطی کر کے بجائے دائیں ہاتھ کے بایاں ہاتھ کا ث دیاتو بایاں ہاتھ وائیں ہاتھ کی بجائے بطور حد کے واقع ہوگا۔اس لئے مال مسر وقد کا ضامن نہ ہوگا۔

تشرتك .... قَالَ وَإِذَاقَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ إِفْطَعْ يَمِيْنَ هَذَا فِي سَرْقَةٍ سَرْ قَهَا ....الخ مطلب رجم يواضح بـ

## چور کا ہاتھ مسروق منہ کے مطالبہ کے بعد کا تا جائے گا

وَلَايُفْطَعُ السَّارِقُ اِلَّاآنُ يَحْضُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ لِآنَّ الْخُصُوْمَةَ شَرْطٌ لِظُهُوْرِهَا وَلَافَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِ قُرَارِ عِنْدَنَا خِلَافٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَارِ لِآنَّ الْجَنَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِخُصُوْمَتِهِ وَكَذَا الشَّهَادَةِ وَالْإِ قُلْوَالِ عَنْدَالْقَطْع عِنْدَنَا لِآنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُوْدِ

فا کرہ .... یعنی قاضی کا تھم اس وقت پورا ہوتا ہے جب پوری حدالگادی جائے۔اس لئے اگر ہاتھ کا شنے وقت مدی خود موجود ندہ وتو قاضی کا تھم پورانہ ہوگا۔اس لئے چور کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

> تشری سے اصحیہ ہے کہ امام شافعیؒ کے زدیک بھی ہمارے مذہب کی طرح گوابی اور اقرار کا ایک بہی تھم ہے۔ مستو دع ، غاصب اور صاحب و دیعت چور کا ہاتھ کٹو اسکتے ہیں یانہیں

وَلِلْمُ مُسْتُودُ عَ وَالْعَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبُوا اَنْ يَقُطُعُوا السَّارِق مِنْهُمْ وَلِرَبِّ الْوَدِيْعَةِ اَنْ يَقُطَعُهُ آيْصًا وَكَذَا الْمَسْتَعُيْرُ وَالْمُسْتَوْدَعِ وَعَلَى هٰذَا الْحَلَافِ الْمَسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُطَعُ بِحُصُومَةِ الْعَاصِبِ وَالْمُسْتَوْدَعِ وَعَلَى هٰذَا الْحَلَافِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَالْقَابِصُ عَلَى شَوْمِ الشَّرَاءِ وَالْمُرْتَهِنُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ يَلَا الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَالْقَابِصُ عَلَى السَّوْقَةِ مِنْ هُولَا الرَّاهِنَ الْمَالِكِ وَيُقُطَعُ بِحُصُومَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرُقَةِ مِنْ هُولَكِ وَلَيْ السَّرُونَةِ وَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلَى الْمُولِي وَلَايَةُ الْحُصُومَةِ فِي الْمُعْرِبِ الْمُؤْلِةِ فِي الْمُعْرَفِي وَالسَّالُوقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقُطْعِ فِي الْمُعْرَفِي وَلَا السَّرُقَة مُوجِبَةٌ لِلْقُطْعِ فِي الْمُعْرَفِرَةَ الْحِفْظَ وَالْمَقْطُولُ الْمَالِكُ وَلَا السَّرُقَة مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِى الْمُعْرَفِرَة الْحِفْمَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُولُونَةِ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِي وَالْمَقْطُعِ فِى الْمُقَلِقُ الْمَالِكُ وَعَلَى الْمُؤْتَمَلُ وَلَا الْمُعْرَفِي الْمُولِولُ الْمُعْرَفِ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ وَعَابَ الْمُؤْلَمُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّيُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ وَالِلْمُؤُلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

تر جمہ .....اورمستود عاور غاصب اور سود والے کو بیاضیار ہے کہ جوکوئی ان کے پاس سے مال جرائے اس کا ہاتھ کٹوادیں اور مالک و دیعت کو بھی ہے اختیار ہے کہ اس کا ہاتھ کٹوادی اور منصود علی کا نشی اور شکا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹوادی اس طرح مغصوب منہ کو بھی اختیار ہے اور امام زفر دشافعی ترحم اللہ نے فرمانا ہے کہ عاصب اور مستود ع کی نائش اور شکایت سے ہاتھ خیمی کا ناجائے گا اور بہن اختلاف مستعمر اور مشارب و مستبقع اور کسی چیز کو خرید نے کے طور پر قبضہ کرنے والے میں اور مرتبین اور ہرا یہ شخص میں جواصل مالک کے سواہواور اس کا کسی چیز پر قبضہ حفاظت کی غرض سے ہوان سب کے بارے میں اختلاف ہے اور اگر چور نے ان لوگوں سے چرایا تو اصلی مالک کی شکایت اور نائش سے بھی ہاتھ کا ناجائے گا کہ جب قرض اوا کے این کو مرہون کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ کر لینے کے بعد مرتبن کے پاس مرہون مال باتی ہو۔ کیونکہ قرض کی اوا ٹیگی کے بغیر را بہن کو مرہون کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔

امام شافعی گایتول ان کی اپی اس اصل کی بناء پر ہے کہ ان کے نزویک ان لوگوں کوایسے مال واپس لینے کیلئے نالش کرنے کا اختیار نہیں ہوتا

ہے۔ یعنی اگر مالک حاصر نہ موتو جس کے پاش مال ہے اس سے مال واپس لینے میں بیلوگ نالش نہیں کر سکتے ہیں۔

اورا مام زفر کے نزدیک وہ واپس لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی امام زفر فر ماتے ہیں کہ واپس لینے میں ناش کا افقیار حفاظت کی ضرورت سے ہے۔
لیکن بیا فقیار چور کا ہاتھ کو اپنے کے بارے میں ظاہر تہیں ہوگا کیونکہ ہاتھ کو اپنے میں اس مال کی ذاتی نوعیت اور عصمت اور اس کا احترام ہوجاتا
ہواد ہماری دلیل ہیں ہے کہ خود چور کی ہی ہاتھ یا پاؤل کو اپنے کا سبب ہاور قاضی کے زدیک شرعی دلائل اور جمت سے یہ چوری ثابت ہوگی ہے جست سیر ہے کہ مطلقاً خصومت معتبرہ کے بعد دوگوا ہوں نے اس کی گوائی بھی دے دی ہے۔ اس لئے کہ اعتبار ہی ہے کہ ان لوگوں کو اس چوری کے ہوئ مال کو واپس لینے کا اختیار ہے۔ اس طرح چوری ثابت ہوجائے گی اور ہاتھ کا شنے کی سرا بھی پوری کر لی جائے گی۔ ان لوگوں کو اس کے حدی سرا بھی پوری کر لی جائے گی۔ ان لوگوں کو اس کے حدی سرا انظر کو ایس کی عصمت ختم ہوچی ہاں لئے حدی سرا ناش کرنے کا اصل مقصود میہ ہوتا ہے کہ مالک کا حق ہو اور کو نکہ مال کی چوری کی وجہ سے اس کی عصمت ختم ہوچی ہاں لئے حدی سرا پوری کر لی جائے گی۔ اس طرح اس کی عصمت کا ساقط ہونا معتبر نہ ہوا اور کی ایسے شبکا کہے اعتبار نہ ہوگا جس کے چش آنے کا اصرف وہم ہو مثال مالک آگیا مگراما نت دار غائب ہوگیا۔ پس طاہر الروایت کے مطابق مالک کی نائش سے قطع لازم آئے گا۔ اگر چدو ہی شبہہ موجود ہے کہ شایدا مانت و ذور ہی خوری کو خوری کو کو فرظ مکان میں آنے کی اجازت دے دی ہو۔

تشرق الناجسة و المفاصية و المفاصية و صاحب الربوا ان يقطعوا الساد ق عنهم ولرب الوديعة ان يقطعه ايضا و كذا المفصوب السلط كدين السلط المفرون المنادون المورد و المفاصور المستوفة ع والمفاصية و المستوفة ع والمفاصية و المستوفة على المؤلفة المفاصية و المستوفة المفاصية و المستوفة المفاصية و المستوفة المستوف

زیر بحث مسلکے ضمن میں ''اصول' میرے کہ سروقہ تی ء پر بھی جھند کا استحقاق جس شخص کے پاس ہےا سے خصومت کا استحقاق بھی ہے اور ثی ء پر جس شخص کا قبضہ تھنہیں۔وہ خصومت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ مذکورہ صورت میں استحقاق خصومت کی دوصور تیں ہیں۔

ا۔ اگر چیز کواصل مالک کے ہاں سے چرایا گیاتو مالک کو بیتن ہے کہ وہ خصومت کرے۔ کیونکہ مسروقہ چیز پر مالک کا صحیح بضم تحقق ہے۔

۲۔ اگرمستودع (امانت دار) ہستھیر، غاصب، مستاجر وغیرہ کے ہاں چوری ہوئی تو ''مسروقت ٹی ،''کا چور کے حق میں غیری ملکیت ہونے کے باعث ائمہ اور فقہ ایک احتاق ہے کیونکہ مال کی داہی کے حوالے باعث ائمہ اور فقہ ایک این کے موالے سے دلایت کے حق کی بنایران (امانت دارمستاجر، مستھیر وغیرہ) کی خصومت معتبر ہوگ۔

یبال وضاحت طلب امریہ ہے کہ آیا مستعیر ،مستاجر ،مضارب وغیرہ کی خصومت سے چور پرقطع ید کی سزاواجب ہوگی یانہیں تواس بارے میں ائمہ ثلا شد(امام البوصنیفی امام جگر المام جگر کے نزدیک ان (مضارب مستعیر ،مستاجر، غاصب وغیرہ) کی خصومت سے چور پر عدسرقہ (قطع ید) نافذ ہوگی۔جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ ان کی خصومت سے قطع پر لا گونہ ہوگی۔ کیونکہ مسروقہ (چوری شدہ) مال پر ان لوگوں کا قبضہ مجھے نہیں ہے۔ باکن وجہ کہ امانت دار کا قبضہ اسلینے سے نہیں کہ یہ قبضہ بغرض حفاظت ہے۔ اس کیلئے خصومت کاحق ضرورت کے تحت ہے کہ مال دو بارہ محافظ کے قبضہ میں آ جائے تا کہ وہ امانت اصل مالک کے حوالے کر سکے ۔ جبکہ قیمت طے کر کے قابض ہونے والاخر بدار، غاصب مستعیر ، مستاجر وغیرہ کا قبضہ بطور ضائت کے ہے، بطور خصومت کے نبیس ۔ ان کیلئے خصومت کی ولایت اسلئے ہے تا کہ وہ 'نمال' اصل مالک کو واپس کرسکیں۔ چونکہ ان لوگوں کو خصومت کاحق ضرورت کے تعت تھا جب چور سے خصومت کے باعث مال واپس ہوگیا تو ضرورت ندر ہی۔ جب ثبوت حق کی علمت (ضرورت) ختم ہوگئی تو قطع کی مزاے حق میں خصومت سے مزائے قطع عائد نہ ہوگئی۔ انہیں ہوتی۔ لہٰذا چور کی خصومت سے مزائے قطع عائد نہ ہوگئی۔

امام شافعی کا قول ہے کہ خصومت کا استحقاق صرف اصل مالک کے پاس ہے۔ چنانچہ مال وصول کرنے کی ولایت کا حق ہویا قطع پدکا۔ کسی کوکسی ہجی صورت میں اصل مالک کے ماسواء خصومت کا قطعی طور پر حق حاصل نہیں۔ ان حضرات کی اصل بیہ ہے کہ امام زفر مالک کے علاوہ کوضرور تا حق خصومت دیتے ہیں، کیکن امام شافعی تھی طور پر ان لوگوں کوحق خصومت نہیں دیتے۔

امام شافعیؒ کے دعویٰ اور امام زفرؒ کے دعویٰ و دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ من وجہ مالک ہیں اصل مالک تو صاحب مال ہے اور یہ لوگ حق خصومت میں مالک کے قائم مقام ہیں دوسری بات یہ کہ شہادت ہے یہ بات ثابت ہوگی کہ مال چور کے غیر کا ہے پس اثبات سرقہ ہوگیا اس پر خصومت کرنا درست ہوا۔

فاكده ....مستودع (دال كفته كساته) وهخص بجس كياسكوئى چيز وديعت ياامانت كطور بركھي كئي مو۔

غاصب وہ خص ہے جس نے کسی کامال غصب کرلیا ہو یا بغیرت دبالیا ہو۔جس کا مال غصب کیا گیا ہووہ مخصوب منہ کہلاتا ہے اور محیط میں کہا گیا ہے۔ کہ اس جگہ سودوالے سے مراد شاید ہیہ کہ کسی نے ایک درہم کے عوض ہیں درہم نے ہوں اورخریدار نے بیں پر قبضہ بھی کرلیا ہواس طرح درہم بیچنے والے کی ملکیت اور قبضہ میں ندر ہے اور اس کے پاس سے کسی چور نے بیدرہم چرا لئے توبیق آگر چہودی ہے گرخریدار کوبیا فقیار ہوتا ہے کہا س چور کا ہاتھ کٹوادے۔

مستعیر ....کسی کی کسی چیز کو قتی ضرورت کی بناء پر لینے والے کو کہتے ہیں۔

متاجر ....کسی ہے کوئی چیز اجرت یا کرایہ پر لینے والافخص۔

مضارب .... (را کے سرہ کے ساتھ )وہ خض جس نے سی کا مال نفع میں شرکت کی شرط پر تجارت کے کام میں نگانے کے لئے ہو۔

مستبضع .....(ضادکوکسرہ آگر چہ جے ہے گرفتے مستعمل ہے) وہ مخص جس نے کسی کا مال احسان کے طور پراپنے کاروبار میں لگانے کے لئے لیا ہو کہ اس سے جو پچھ نفع حاصل ہوگا وہ پورا مال کے مالک کودے دے گا۔ را بمن وہ مخص جس نے اپناکوئی سامان دوسرے کے پاس صانت کے طور پرر کھ کرنفتر روپے لئے ہوں اس شرط پر کر رقم کی اوائیگ کے بعداس مال کوواپس لے لیگا۔ مرتبن وہ مخص جس نے نفتر قم دے کر دوسرے کا مال اپنے پاس بطور صانت رکھا ہو۔ مربون وہ مال جوبطور صانت دوسرے کے پاس رکھا گیا ہو۔

چورنے کسی کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا ٹاگیا پھر بید مال دوسر ہے مخص نے چرالیا تو پہلا چوریا اصل مالک دوسرے چور کا ہاتھ کٹو اسکتے ہیں یانہیں؟

وَإِنْ قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرْقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرْقَةِ اَنْ يَقُطَعَ السَّارِقَ الثَّانِي لِاَنَّ الْمَالَ غَيْرُ

ترجمہ اگر کسی چور نے کسی کا مال چرایا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر یہ مال اس سے دوسر شخص نے چرالیا تو پہلے چور یا اصل مالک کو یہ استار نہیں ہے کہ اس دوسر سے چور کا ہاتھ کٹوائے۔ کیونکہ پہلے چور کے تن میں یہ مال بے قیت اور غیر شقوم ہے۔ اس وجہ سے آگر وہ اب ضائح ہو جائے تو اس پر اس مال کا صاف ال اخر مہیں آ ہے گا۔ لہذا وہ مال اپنی فرات سے اس قابل نہیں رہا کہ اس کی چور کی پر چور کا ہاتھ کا ٹا جا سکے لیکن ایک روایت میں پہلے چور کو بیتی حاصل ہے کہ دوسر سے چور سے واپس لینے کے لئے قاضی کے پاس معاملہ پیش کر ہے۔ کیونکہ جب تک یہ مال موجود ہوائت میں پہلے چور کو بیتی اس کے بال موجود ہوائی وجہ سے معد روایت میں واپس وائن اسار تی پر واجب ہواورا گر پہلے چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا کی وقعہ ہوائی وجہ سے معد رہاتھ کا ٹا جائے گا کہ ونکہ اس کے بہلا چور رہاتھ کا ٹا جائے گا کہ ونکہ اس چور کے ہوئے ال کی قیمت کا خم ہونا سرائے تو لئے پوری کر نے کی مجوری اور ضرورت سے تھا اور وہ قطع ابھی تک نہیں پایا گیا اس لئے پہلا چور کے مطالبہ پر دوسر سے کی میں ہوگا ہے اس کئے چوری کے مال کی خاصب کے تھم میں ہوگیا۔ (اس کی تو ضح ہے ہے کہ اللہ تعالی نے چوری کی پوری سر ااور وبال بھی ہاتھ کا ٹنا مقرر کیا ہے۔ اس کئے چوری کے مال کی ضائت ہاتھ کا ٹنا میا ہو۔ والانکہ مسئلہ میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ سرا پانے نے کا نظرے کی ورٹ نے چورائے جورے نے تھا ہے۔ اس لئے وہ قبی اور محتر ممال ہے اور کے جو نے بیا گیا ہو۔ والانکہ مسئلہ میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ سرا اپ نے سے پہلے دوسر سے چور نے چورائی ہے۔ اس لئے وہ فیتی اور محتر ممال ہے اور کے جونہ میں تھا اس لئے اس کے مطالبہ سے دوسر سے چور نے چرائے گیا۔

تشرت سوان قطع سَادِق بِسَرْقَةِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ .....الخ مطلب ترجمه اضح ہے۔ چور نے چوری کی اور قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہونے سے پہلے مال واپس کر دیاقطع بدہوگایا نہیں ، اقوال فقہاء

وَمَنْ سَرَقَ سَرَقَةً فَرَدَّهَاعَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِرْتِفَاعِ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يُقْطَعُ وَعَنْ آبِي يُوسُفُّ آنَّهُ يُقُطَعُ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يُقْطَعُ وَعَنْ آبِي يُوسُفُّ آنَّهُ يُقْطَعُ إِعْتَبَارًا بِمَاإِذَارَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ وَجُهُ الظَّاهِرَاتَ الْخُصُومَةَ شَرُطٌ لِظُهُورِ السَّرْقَةِ لِآنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتُ خُجَةً ضُرُورَةً قَطْع الْمُنَافَعَةِ لِإِنْتِهَاءِ الْخُصُومَةُ بِخَلَافِ مَابَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِإِنْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ لِخُصُولَةً بِخَلَافِ مَابَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِإِنْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودٍ هَافَتَبْقَى تَقْدِيْرًا

ترجمہ .....اورا گرکسی نے کسی دوسرے کا مال چرایا۔ پھرلیکن حاکم کے پاس معاملہ پیش کرنے سے پہلے ہی مالک کولوٹا دیا تب اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور امام ابو یوسف ؒ سے ایک روایت ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا جس طرح حاکم کے پاس معاملہ پیش کرنے کے بعدلوٹا دینے سے بھی ہونے کیلئے ہتھ کا ٹاجا تا ہے ظاہر الروایة کی وجہ یہ ہے کہ چوری ظاہر ہونے کے لئے مطالبہ یعنی حاکم کے پاس شکایت کرنی شرط ہے کیونکہ جھگڑا ختم ہو چکا ہے (۔ کیونکہ مال اصل مالک کولوٹا یا جاچکا ہے) بخلاف اس صورت کے جبکہ معاملہ حاکم کے سامنے پیش کئے جانے کے بعد مال واپس کیا ہو۔ کہ اس طرح معاملہ پیش کرنے کا اصل مقصود حاصل ہوجانے (مال مل جانے) کے بعد وہ معاملہ

**b**-,

تشری من سَرَقَ سَرَقَةُ فَرَدَّهَاعَلَى الْمَالِكِ فَهْلَ الْارْتِفَاعِ إِلَى الْحَاكِمِ الْحُمطلب رَجمد الشّح ب- قاضى في جور كِقطع يد موكايانهيں قاضى في جور كِقطع يد موكايانهيں

وَإِذَا قَصَى عَلَى رَجُلِ بِالْقَطْعِ فِى سَرْقَةٍ فَوُهِبَتْ لَهُ لَمْ يُقُطَعُ مَعْنَاهُ إِذَا سُلِّمَتْ اللهِ وَكَذَالِكَ إِذَا بَاعَهَا الْمُهُ لِكَ إِلَى السَّرُقَةَ قَدْتَمَتْ الْبِعَقَادُاوَظُهُوْرًا وَبِهِذَالُعَارِ حِي إِيَّاهُ وَقَالَ زُفَرُ وَ الشَّافِعِيُّ يُقْطَعُ وَهُورُوايَةٌ عَنْ آبِى يُوسُفَّ لِآبَّ السَّرُقَةَ قَدْتَمَتْ الْبَابِ الْحَقُوعِ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنُ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ السَّرُقَةِ فَلَاشُبْهَةَ وَلَنَا آنَ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِى هَذَا الْبَابِ الْوَقُوعِ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنَّهُ لَكُمْ اللهِ تَعَالَى وَهُو ظَاهِرٌ عِنْدَهُ وَإِذَاكَانَ كَذَالِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَا لَا لَهِ اللهِ عَنْدَهُ وَإِذَاكَانَ كَذَالِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَالْاسْتِيْفَاءِ وَصَازَكَمَا إِذَا مَلَكَهَامِنُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ

قاضی کے فیصلے کے بعد قطع ید سے پہلے نصاب سرقہ کم ہوجائے توقطع ید ہوگایا نہیں ، اقوال فقہاء

قَالَ وَكَذَالِكَ إِذَانَقَصَتْ قَيْمَتُهَا مِنَ الَيْصَابِ يَعْنَى قَبْلَ الْإِسْتِيْفَاءِ بَعْدَ الْقَصَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ اَنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ وَلَا الْإِسْتِيْفَاءِ بَعْدَ الْقَصَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ اَنَّهُ يُقْطِعُ وَهُو قَوْلُ وَلَا الْإَصَابِ لَمَّاكَانَ شَرْطًا يُشْتَرَطُ قِبَامُهُ عِنْدَ الْإِمْضَاءِ وَالشَّافِيقِ إِعْتِهُ الْعَيْنِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَمُلَ النِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إِذَا اسْتَهْلِكَ كُلَّهُ امَّا لَعُمْنَ الْعَيْنِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَمُلَ النِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إِذَا اسْتَهْلِكَ كُلَّهُ امَّا لَعُصَانُ السِّعْزِغَيْرُ مَصْمُونَ فَافْتَرَقَا

تَشْرَ حَلَّ اللَّهِ وَكَذَالِكَ إِذَانَقَصْتَ قِيْمَتُهَا مِنَ النِّصَابِ يَعْنِي قِلَ الإسْتِيفَاءِ الخ مطلب رّجمه عواضي عين

## سارق نے عین مسروقہ کے بارے میں دعویٰ کیا کہوہ اس کی مملوکہ ہے قطع پدسا قط ہوجائے گی

وَإِذَا اقَّعَى السَّارِقُ آبُّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوفَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقُطْعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بَيَنَةٌ مَعْنَاهُ بَعْدَ مَاشَهِدَالشَّاهِدَانَ بِالسَّوْقَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَايَسُقُطُ بِمُجَّرَّدِ الدَّعُوى لِآنَّهُ لَا يَعْجِزُعَنْهُ سَارِقٌ فَيُوَذَى الى سَدِبَابِ الْحَدِّولَيَا إِنَّ الشَّبْهَةَ ذَارِنَةٌ وَيَسَحَقَّقُ بِسَمَّحَرَّدِ النَّدَّعُولِي لِلْإِحْتِمَالِ وَلَامُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الرَّجُوعِ يَعْدَ الْإِقْرَارِ

دومردول نے چوری کی ایک نے مسروقہ چیز پرملک کا دعویٰ کیا دونوں سے قطع پرسا قط ہوجائے گل وَاذَا اَقُورَ جُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُ مَا هُوَمَالِیٰ لَمْ يُقَطَعَا لِاَنَّ الرُّجُوعَ عَامِلٌ فِی حَقِ الرَّاجِعِ وَمُورِثُ

تر چمہ .....اگر دوشخصوں نے ایک ہی چوری کا قرار کیا۔ پھران میں سے ایک نے کہا کہ بیدمال تومیرا ہے۔ تواس طرح کہنے میں دونوں کا کوئی ہاتھ ؟ • اس وقت نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اقرار سے پھر جانا اس کے حق میں کارگراور مفید ہوگا اور اس کی وجہ سے دوسر سے کے حق میں شبہ پیدا کر دے گا کیونکہ چوری کرنے میں دونوں کی شرکت دونوں کے اقرار سے ہی ثابت ہوئی تھی۔

> تشرت ۔ وَإِذَا اَقَرَّرَ جُلَانِ بِسَرْقَةِ ثُمَّ قَالَ اَحَلُهُمَا هُوَمَالِیٰ لَمْ یُقْطَعَا .....الخمطلب ترجمہ ہے واضح ہے۔ دوچوروں نے چوری کی اورایک غائب ہو گیا اور گواہوں نے دونوں پر چوری

پریرن کا مروبیدی جب بریا پیرو برادر کا با میں کی گواہی دی تو موجود پر قطع پد ہوگا یا نہیں

فَإِنْ سَرَقَاتُمَّ غَابَ اَحَدُهُمَا وَشَهِدَ الشَّاهِدَ ان عَلَى سَرَقَتِهِمَا قُطِعَ الْاَخَرُفِى قُولِ اَبِى حَنِيْفَةَ الْاحِرِ وَهُوَ قَولُهُ مَا وَكَانَ يَقُولُ اَوَّلًا لَا يُقْطَعُ لِاَنَّهُ لَوْحَضَرَرُبَمَا يَدَّعِى الشُّبْهَةَ وَجُهُ قَوْلِهِ الْاَحِرِ اَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوْتَ الشَّبْهَةَ وَجُهُ قَوْلِهِ الْاَحِرِ اَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوْتَ الشَّبْهَةَ وَلَيْ الشَّبْهَةَ وَلَا يُعْتَبَرُ تَوَهُمُ حُدُوثِ الشَّبْهَةِ عَلَى مَامَرً الشَّبْهَةَ عَلَى مَامَرً

ترجمہ .....اگردو خصوں نے ال کرچوری کی اوران میں ہے ایک عائب ہوگیا، اور دوگواہوں نے دونوں کی چوری پر گواہی دی تو امام ابوصنیفہ ؒ کے تول
کے مطابق دوسراچور جوموجود ہے اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا اور صاحبین کا بھی بہی تول ہے۔ امام ابوصنیفہ ؒ پہلے بہی کہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا
جائے گا۔ کیونکہ جوچور عائب ہے اگر دو بھی موجود ہوتا تو شاید وہ ایسا کوئی دعویٰ کر لیتا جس سے چوری میں شبہ پیدا ہوجا تا اور اس سے دوسر ہے چور
سے بھی حد ساقط ہوجاتی ہے۔ گر بعد میں امام صاحب نے اپ اس تول سے رجوع کر کے فرمایا ہے کہ قطع واجب ہے اس دوسر نے قول کی وجہ یہ
ہے کہ اس دوسر سے کے دو پوش (چھپے رہنے ہے ) اس پرچوری ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے ایسا ہوگیا کہ وہ معدوم انسان ہے اور جوخود معدوم ہو
وہ دوسر سے کے مسئلہ میں شبہیں ڈال سکتا ہے اس لئے جو محض موجود ہے سرا دینے میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور شبہہ کے وہم ہونے کا کوئی اعتبار نہ
ہوگا جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچا ہے۔

تشری سوَقَاثُمَّ عَابَ اَحَدُهُمَا وَشَهِدَ الشَّاهِدَ انِ عَلَى سَوَقَتِهِمَا .....الخُ مطلب رَجمه عاضح بـ-عبد مجور نے دس درہم چوری کا اقر ارکیا تو قطع پد ہوگا

ترجمہ .....اوراگر کسی ایسے غلام نے جسے کاروبار کرنے ہے منع کردیا گیا ہے دس درہم چوری کرنے کا قرار کرلیا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔اورجس مال (دس درہم متعین) کواس نے چرایا ہے وہ اس کے مالک کے پاس لوٹا دیا جائے گایتول امام ابوصنیفہ گاہے۔لیکن امام ابویسفٹ نے کہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور وہ چوری کا مال اب اس کے مولی کا ہوجائے گا اور امام محد نے کہاہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ساتھ ہی ہے مال (درہم) اس کے مولی کا ہوجائے گا امام زفر کا بھی یہی تول ہے۔لیکن اس قول کا یہ مطلب ہوگا کہ مولی ایسے غلام کے چوری کرنے کی بابت اقر ارکوجھوٹا ہٹلا

تشری .....وَإِذَا اَقَرَّالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَرْقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بعَيْنِهَا .....الخ مطلب ترجمه عن اختياری علام مجوريا ما ذون نے ایسے مال کی چوری کا اقر ارکیا جواختیاری یا غیراختیاری طورین انتجاب می محدد کا موقطع ید موگا

وَ لَوْاَقَرَّ بِسَوْقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلَكِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُمَاذُوْنَالَهُ يُقْطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِآنَّ الْاصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَالْعَبْدِ عَلَى نَفْسِه بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَايَصِحُ لِآنَهُ يُرَدُّعَلَى نَفْسِه وَطَرْفِهِ وَكُـلُّ ذَالِكَ مَالُ الْمَوْلَى وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُوْلِ إِلَّااَنَّ الْمَاذُوْنَ لَهُ يُوَاجِذُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَّةِ اِقْرَارِه بِه لِكُونِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَايَصِحُ اِقْرَارٌ بِالْمَالِ أَيْضًاوَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ادَمِيٌّ ثُمَّ يَتَعَدّى إِلَى الْمَالِيَّةِ فَيَصِحُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ وَلِآنَّهُ لَاتُهُمَةَ فِي هَٰذَا الْإِقْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَضْرَارِ وَ مِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ لِمُحَمَّةٌ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ وَ لِهِ ذَا لَا يَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصْبِ فَيَبْقَى مَالُ الْمَوْلَى وَلَاقَطْعَ عَلَى الْعَبْدِفِي سَرْقَةِ مَالِ الْمَوْلَى يُؤَيدُهُ أَنَّ الْمَالَ اَصْلٌ فِيْهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ جَتَّى تُسْمَعَ الْخُصُوْمَةَ فِيْهِ بِلُوْنِ الْقَطْعِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ دُوْنَهُ وَفِي عَكْسِه لَاتُسْمَعُ وَلَايَشُبُتُ وَإِذَا بَطَلَ فِيْمَا هُوَالْآصُلُ بَطَلَ فِي التَّبْعِ بِخِلَافِ الْمَاذُوْنَ لِآنًا إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِه صَحِيْحٌ فَيَصِحُّ فِيْ حَقِّ الْقَطْعِ تَبْعًاوَلِابِي يُوسُفُّ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْأَيْنِ بِالْقَطْعِ وَهُوَعَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَبِ الْمَالِ وَهُوَعَلَى الْمَوْلَى فَلَايَصِحُ فِي حَقِّهِ فِيْهِ وَالْقَطْعُ يَسْتَحِقُّ بِدُوْنِهِ كَمَا إذَاقَالَ الْحُرُّالنَّوْبُ الَّذِي فِي يَــدِزَيْدٍسُرِقَتْهُ مِنْ عَمْرِووَزَيْديَقُولُ هُوَ تَوْبِي يُقْطَعُ يَدُالْمُقِرِّوَانْ كَانَ لَا يُصَدَّقُ فِي تَعْيِيْنِ الثَّوْبِ حَتَّى لَايُؤْخَذَ مِنْ زَيْدٍوَ لِآبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْصَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِآنَ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْصَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِآنَ الْإِقْرَارَ يُلَاقِي حَالَةَ الْبَقَاءِ وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَشْقُطَ عِصْمَةُ الْمَالِ بِإغْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اِسْتِهْ لَا كِه بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحُرِّلِانَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا تَحِبُ بِالسَّرْقَةِ مِنَ الْمُوْدَعَ اَمَّالِايَجِبُ بِسَرْقَةِ الْعَبْدِمَالُ الْمَوْلَى فَافْتَرَقَاوَلُوْصَدَّقَهُ الْمَوْلَى يُقْطَعُ فِي الْفُصُوْلِ كُلِّهَالِزَوَالِ الْمَانِع

ترجمہ .....اورا گرفلام مجور (جے کاروبار کرنے ہے منع کردیا گیاہو) نے ایسے مال کی چرانے کا اقر ارکیا جواختیاری یا غیراختیاری طور پر بربادہو چکا ہوتواس کا ہاتھ کا طور پر بربادہو چکا ہوتواس کا ہاتھ کا طور کر دونوں صورتوں میں ہاتھ کا ٹاجائے گالین وہ مال خوام معین ہویا ہلاک ہو چکا ہو۔ اورز قرنے فرمایا ہے کہ تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا لیعنی خواہ فلام مجور ہوا کی طرح چوری کیا ہوا مال موجود ہویا معدوم ہو۔ کیونکہ ان کے نزدیک اصل ہے کہ خلام کا اپنی ذات پر صدودیا قصاص کا اقر ارکرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اقر اراس کی اپنی جان یا اس کے این کا من ایس کے مولی کے جان یا اس کے اعضاء پر واقع ہوتا ہے حالانکہ اس کی اپنی جان یا س کے اپنے تمام اعضاء مولی کا مال ہیں۔ اس لئے اس کا بیا قر اراس کے مولی کے جان یا اس کے اعتصاء پر واقع ہوتا ہے حالانکہ اس کی اپنی جان یا س کے اپنے تمام اعضاء مولی کا مال ہیں۔ اس لئے اس کا بیا قر اراس کے مولی کے

بخان النے غلام کے جن کو جارت کی اجازت فی دولی ہو کو کو ایسے غلام کے جند میں جو مال ہوگا اسکے متعلق اس غلام کا افراد کیا ہے اور اور کی ایس سے کہ غلام نے دو باقوں کا قراد کیا ہے ایک تو ہا تھ کا شخ کی مراکا جالا تکداش افوار کا اثر فرداس کی قراد کا افراد کیا ہے اور اور کی ایس کے اور اور سے مال کا افراد کیا ہے آوراس بال ہے اور اور کا افراد کا اور اور کے بالے کا دورا کے باتی ہوگا کی اور اور کے باتی ہوگا کہ باتھ کا باجوزید کے باتھ میں ہوگا کی جو رہا ہے کا دورا کہ باتھ کا تاجوزید کے باتھ میں ہوگا کہ باتھ کا باجوزید کے باجوزید کے باتھ کا فراد کو کہ باجوزید کے باجوزید کی جو رہا کی تعلق اس کی باتھ کا مور بالی اسکو تاجوزی کے باجوزید کے باجوزید کے باجوزید کی باجوزید کے باجوزید کی باجوزید کے باجوزید کی باجوزید کی باجوزید کے باجوزید کے باجوزید کی ب

اشرف الهداييش آردوبدايي - جلاششم ...... باب ما يقطع فيه و ما الايقطع

# چور کے قطع ید کے بعد مال مسروقہ سارق کے پاس موجود ہوتو مسروق منہ کولوٹایا جائے گا اور اگر ہلاک ہوگیا تو سارق پرضمان نہیں ہوگا

وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْمَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِه رُدَّتُ إلى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِه وَإِنْ كَانَتُ مُسْتَهُلَكَةً لَمْ يَضْمَنُ وَهُدَا الْإِطْلَاقُ يَشْمُلُ الْهَلَاكَ وَالْإِسْتِهْلَاكَ وَهُورِوَايَةُ آبِي يُوسُفَّ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُولُ وَوَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ فِيهِمَا لِآنَهُمَا حَقَّانِ قَلْإِخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا فَلَايَمْتَيْعَانِ فَالْقَطْعُ عَنْهُ النَّهُ اللَّهُ عَمَّا لَهُ الْعَنْعَانُ فَالْقَطْعُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ آخُذُ الْمَالِ فَصَارَكُوا سَتِهُلَاكِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضَمَانُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ آخُذُ الْمَالِ فَصَارَكُوا سَتِهُلَاكِ صَيْدٍ مَى الشَّاوِقِ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ مَمْلُوكِ فِي الْحَرَمِ الصَّمَانُ يُنَافِى الْقَطْعُ لِآلَةً لِلدِّهِي وَلَنَاقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاعَرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ وَلِآنَ الصَّمَانُ مُسْتَئِدًا إلَى وَقْتِ الْاَحْدِ الصَّمَانُ يُعَلِي الْقَطْعُ لِللَّهُ فِي الْمَعْرِمُ عَلَى السَّارِقِ الْمُعْدِدِ إِذْ لَوْمُعَلِي الْمَعْمُ لِللَّهُ فَعَلَ الْحَرِمُ الْمُنْعَلِقُ وَلَاكُ اللَّمُ عَلَى الْمَعْرُمُ عَلَى الْمَعْمُ وَقَتْ الْاحْمُ عَلَيْهُ الْمَعْمُ وَلَاعَ الْمَعْمُ وَى الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَلَاعَ الْمَعْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَالَ السَّمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَلَاعُ اللَّهُ وَعَى الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَاعُ الْمَالُولُ الْمَعْمُ وَالْمَ الْمَعْمُ وَالْمَعُلُولُ الْمَالِكُ الْمُعُلُولُ الْمَعْمُ وَلَاعَمُ اللَّهُ الْمَالِكُ لِلْمُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمُعْمُولُ وَلَى الْمَالُولُ الْمُعْمُ وَلَى الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ وَلَى الْمَالُولُ الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْ

اب یہ بات کہ اس کو برباد کردیے ہیں بھی تا وان لازم نہ آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ برباد کردیے کی صورت ہیں اس مال کا احترام ذاتی ختم ہو جانا ظاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ کی چیز کو برباد کردینا ایک مستقل فعل ہے جو چوری کے قعل سے ملیحدہ ہا وراس فعل سے متعلق کوئی مجبوری ہے ہوتی اس مال کی حرمت ختم ہوگی تھی ادراس کے ضافع کردیے کے لئے اس کی عصمت کو ختم کرنے کی مجبوری نہیں رہی ۔ ای طرح مال ضافع کردیے میں شبکا بھی اعتبار ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ شبکا اعتبار تو سبب یعنی چوری کرنے تک باتی رہتا ہا ورسبب کے علاوہ دوسری کی چیزی طرف تجاوز نہیں کرتا ہے۔ (لیکن می توجیہ اس روایت کی ہے کہ تلف کردیے کی صورت میں چورضامی ہوگا۔ حالانکہ مشہور روایت ہی ہے کہ چوری کے مال کو برباد کرنا دراصل چوری کے مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے اس لئے اس میں شبکا بھی اعتبار ہوگا۔ ای طرح تا وان کے بارے میں بھی عصمت کے ختم ہوجانے کا عتبار ہوگا کیونکہ مال کی بربادی کے ساتھ ہی اس کی عصمت کا ختم ہونا بھی ضروری ہے اور قصد اُ برباد کرنے میں بھی عصمت کے ختم ہوجانے کا عتبار ہوگا کیونکہ مال میں اور تا وان میں ہی تو بربادی پائی ہی جاتی ہے۔ کہ وری کے مال میں اور تا وان میں۔ کے ساتھ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ چوری کے مال میں اور تا وان میں کی عصمت کا ختم ہونا بھی ضروری ہے اور قصد اُ برباد کرنے میں بھی تو بربادی پائی ہی جاتی ہے۔ کیونکہ چوری کے مال میں اور تا وان میں۔ کے معنی بالکل نہیں پائی جوری کے مال میں اور تا وان میں۔ کے معنی بالکل نہیں پائی نہیں بالکل نہیں پائی جاتے ہیں۔

فا کدہ .....اس لئے اگروہ مال محترم ہوتو ہر باد ہوجانے کی صورت میں بھی محترم ہی رہے حالانکدایسی بات نہیں ہے۔اس لئے مال کے ہلاک ہو جانے اوراسے ہلاک کردینے کی دونوں حالتوں میں وہ مال قابل احتر امنہیں رہاہے۔اس لئے تاوان واجب نہ ہوگا۔

تشرر كسسوَ إذَا قُطِعَ السَّادِقُ وَالْعَيْنِ فَائِمَةٌ فِي يَدِهِ رُدَّتْ إلى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِه سسالُخُ مطلب رَجمه ساواضح بـ

# سارق کا ہاتھ کئی چوریوں میں سے ایک کی وجہ سے کا ٹاگیا تو وہ تمام چوریوں کی طرف سے کا ٹاگیا تو وہ تمام چوریوں کی طرف سے کا فی ہوجائے گا اور سارق پر تا وان لازم ہوگا یا نہیں ، اقوال فقہاء

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ سَرْقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إِخْلَهَا فَهُوَ لِجَمِيْعِهَا وَلاَيَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ كُلَّهَا إِلَّالَّتِي قَطَعَ لَهَاوَمَعْنَى الْمَسْالَةِ إِذَا حَضَراَ حَدُهُمْ فَإِنْ حَضَرُواْ جَمِيْعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ لِخُصُوْمَةِ لِتَظْهَرَ السَّرْقَاتِ عُلِهَا لَهُمَا اَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنِ الْعَائِبِ وَلاَبُدَّمِنَ الْخُصُوْمَةِ لِتَظْهَرَ السَّرْقَةُ فَلَمْ بِالْآتِفَاقِ فِي السَّرْقَة مِنَ الْحَائِينِ فَلَمْ يَقَعِ الْقَطْعُ لَهَافَبَقِيَتْ أَمُوالُهُمْ مَعْصُوْمَةً وَلَهُ اَنَّ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعُ وَاحِدِ حَقَاللَهِ تَعَاللَى لِآنَ مَبْنَى الْحُدُودِ عَلَى التَّذَاخُلِ وَالْخُصُومَةُ شَرْطُ الظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي اَبَّ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعُ وَاحِدِ خَقَاللَهِ تَعَالَى لَاكَلِ مَنْنَى الْحُدُودِ عَلَى التَّذَاخُلِ وَالْخُصُومَةُ شَرْطُ الظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي الْكُلِّ وَعَلَى هَذَا الْجَالَافِ مَعْصُومَةً عَنِ الْكُلِّ فَيقَعُ عَنِ الْكُلِّ وَعَلَى هذَا الْجَالَافِ لَعَلَمُ السَّوْفَى فَالْمُسْتَوْفَى كُلُّ الْوَاجِبِ الْاَتَرَى الَّهُ يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الْكُلِّ فَيقَعُ عَنِ الْكُلِّ وَعَلَى هذَا الْجَالَافِ اللّهِ السَّيْوِقِي فَالْمُسْتُوفِي كُلُّ الْوَاجِدِ فَحَاصَمَ فِى الْبَعْضِ

تر جمہ .....اگر کسی نے کئی چوریاں کرلیں اوران میں سے کسی ایک کے بارے میں اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو یہی ایک ہز اسب کی طرف سے ہوجائے گ یہاں تک تمام آئمہ کا اتفاق ہے۔لیکن تا وان لازم ہونے کے بارے میں تو امام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک کسی بھی چورٹی کئے ہوئے مال کا وہ شخص ضامن نہ ہوگا اور صاحبین ؒ کے نزدیک وہ شخص چوری کے تمام مال کا ضامن ہوگا۔سوائے اس مال کی چوری کے جس کے بارے میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے۔ اشرف البدايشرح اددوم اير المعادث من السارق في السرقة

اس مسئلہ کے مخن سے ہیں کہ جن الوگوں کے مال چوری ہوئے ان میں سے صرف ایک شخص ہی حاض ہوا تو وہ صاحبین کے خزد کیے باتی لوگوں کے مال کا صامن ہوگا اورا گروہ سب کے سب حاض ہوگئے ہوں اور ان سب کی شکایت پر چورکا ہاتھ کا ٹا گیا ہوتو بالا تفاق تمام چور یوں میں کسی کا بھی ضام من نہ ہوگا۔ پھراس اختلا فی صورت میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ مال کا جو ما لکہ حاضر ہواوہ ودو سر سے فائیب رہ جانے والوں کی طرف سے نائر بنیں مانا جائے گا حالانکہ شکایت اور مقدمہ پیش کر ناچوری ظاہر ہونے کے لئے ضروری ہے۔ البذا جولوگ فائیب رہ جانے والوں کی طرف سے چوری کا معالمہ پیش نہوں اور اس لئے چورکا ہاتھ کا ٹا جانا اور ان کی چور یوں کے واسطنہیں ہوا ہے۔ اس لئے ان کے مال کا احترام ہاتی رہے گا۔ یعنی ہے چوران کے پیش نہیں ہوا اس لئے چورکا ہاتھ کا ٹا جانا ہوں ان کی بناء پر واجب ہے۔ کیونکہ حدود پیش نہوں اور ان کی بناء پر واجب ہے۔ کیونکہ حدود میں ترافل ہو جاتا ہے (لیعنی کی عدود کو ایک میں داخل کر لیا جاتا ہے ) اور ناٹش کر نا اس لئے شرط ہے کہ قاضی کے زدی کہ بھی چوری کا ہونا فابت ہوا ور ہاتھ اس لئے کا ٹا جاتا ہے کہ چوری جرم ہے پھر جب ایک بار ہاتھ کا ٹا گیا تو سز اپور سے طور یہی تھی جو پوری کر دی گئی کیا نہیں وہ بیس وہ کی ہوں کی توریوں پر جم ہے پھر جب ایک بار ہاتھ کا ٹا ہاتوں سے موریوں کی ملک ہوں اور اس نے کہ ہوری کا وہ خوریوں پر جنوبیہ ہوجائے گی ۔ اس لئے بی سز اپور سے طور یہی تھی جو بی کہ وہ کی کہ ہوں اور اس نے کہی ایک بار کے سوائی کیا تا گیا گیا گیا تا تا ہوں کے موریوں کا وہ ضام می ہوگا اور ایا میا ہو مین نے گئیں ہوگا۔ لیغی صاحبین کے زد کیا گیا ہوریوں کا وہ ضام می ہوگا اور ایا م ابو صنیف کے آخل ف ہوگا۔ لیغی صاحبین کے زد کیا گیا ہوریوں کا وہ ضام می ہوگا اور ایا م ابو صنیف کے خور کی ضام نہیں ہوگا۔

اس کا ہوکا تا گیا ہے جاتی چوریوں کا وہ ضام می ہوگا اور انا م ابو صنیف کے خور کی ضام نہیں ہوگا۔

تشريح .... قَالَ وَمَنْ سَرَقَ سَرْقَاتِ فَقُطِعَ فِي إِخْلَهَا فَهُوَ لِجَمِيْعِهَا وَلَا يَضْمَنُ .... الخُمطلب ترجم يه واضح بـ الشَّارِقُ فِي السَّارُ قَلَةِ بَالسَّارِقُ فِي السَّرُقَةِ

ترجمه ..... باب، چوری کے مال میں چورکی ردوبدل کے بیان میں۔

چورنے کپڑ اچوری کیااورگھر ہی میں اسکے دوٹکڑ ہے کرکے باہر لے آیااس کی قیمت دس درہم ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گایانہیں

وَ مَنْ سَرَقَ ثَوْ بُافَشَقَهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ اَخْرَجَهُ وَهُويُسَاوِی عَشْرَةَ دَرَاهِم قُطِعَ وَعَنْ اَبِی يُوسُفُ اللَّهُ لَا يُشْطَعُ لِآنَ لَهُ فِيْهِ سَبَبُ الْمِلْكِ وَهُو الْخَرْقُ الْفَاحِشُ فَانَّهُ يُوجِبُ الْقِيْمَةَ وَتَمَلُكَ الْمَضْمُون وَصَارَ كَالْمَشْتَرِی اِذَاسَرَقَ مَبِيْعًافِيْهِ حِيَارٌ لِلْبَائِعَ وَلَهُمَا اَنَّ الْآخْذَوُضِعَ سَبَبًا لِلصَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمِلْكَ يَثُبُتُ كَالْمَشْتَرِی اِذَاسَرَقَ مَبِيْعًافِيْهِ حِيَارٌ لِلْبَائِعَ وَلَهُمَا اَنَّ الْآخْذَوُضِعَ سَبَبًا لِلصَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمِلْكَ يَثُبُتُ صَرُوْرَةَ اَدَاءِ الصَّمَانِ كَيلَايَهُ مَعِيْبًا بَاعَهُ بِحِلَافِ مَاذُكِرَلَا نَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ وَهِذَا الْحِلَافُ فِيمًا اِذَا وَكَمَا اِذَا الْمَعْمَ وَمُولُوعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ وَهِذَا الْحِلَافُ فِيمًا اِذَا الْحَمَّالِ وَاحِدٍ وَمِثْلُهُ لَا يُولُونُ فِيمَا الْمَالِقُ مُومُونُ عَلِيهُ لِالْقُولِ فَيْمَا الْمَالُكِ وَهَذَا الْحَلَافُ فِيمَا الْمَالَعُ مَلُومُ اللّهُ وَاحِدُ وَمُثَلِ النَّقُطَاعُ بِالْإِتِفَاقِ لِاللّهُ مَا الْمَعْمَةِ وَتَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ لَايُقُطَعُ بِالْإِتِفَاقِ لِاللّهُ مَا الْمَالِ الْمُعْلِي الْمُهُمَّ وَهَذَا اللّهُ وَقُتِ الْالْمُولِ الْوَالِ قَالُومَةِ فَاوْرَتُ شُبْهَةً وَهَذَاكُلُهُ اذَاكَانَ النَّقُصَانُ فَاحِشًا فِيلَاكُهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُهَدِّ وَالْمَلُومُ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُعْمَالِكُومُ اللّهُ الْمَالِي الْمُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُهُمَّ وَالْمَالُومُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّه

ترجمد ....جس نے ایک کر اجرایا۔ پھر گھر ہی کے اندراس کے دو کلاے کرکے باہر لے کرآیا اور وہ دس ہزار درہم کی قیت کا ہواس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا کیونکہ چور کا اس کیڑے میں ملکیت کا سبب پایا گیا ہے یعنی اس نے

باب ما يحدث السارق في السرقة ........... ٢٦٠ ........ ٢٢٠ المشتم....ا شرف البداية رح أروو برايه جلافتهم کپڑے کو پھاڑ کردو فکڑے کردئے ہیں جس کی وجہ ہے اس پراس کپڑے کی قیمت لازم ہوگئی اس کے بعدوہ خوداس کپڑے کا مالک ہو گیا اور پیمسئلہ ابیاہوگیا جیسے مشتری نے وہ مال چرالیا جس میں بائع نے اپنے لئے خیار رکھا تھا یعنی اس طرح کہا تھا کہ میں نے یہ کپڑاتم کوانے میں بیچاالبنة اس معاملہ کوتین دن میں مکمل کرلوں گا یعنی اس معاملہ کو باقی رکھوں گایاختم کردوں گا۔ مگرمشتری نے اسے اس عرصہ میں جرالمیا۔ اس کے باوجوداس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ اسے بھی ملکیت کا سبب حاصل ہو گیا ہے اور امام ابو حنیفہ والم محمد رحمة التعلیم ای دلیل بیہے کہ مال کو لینا تا وان واجب ہونے کا سبب تو ہے گر ملکیت حاصل ہونے کا سبب نہیں ہے اور اسے اس کی ملکیت اس بناء پر حاصل ہوجاتی ہے کہ اس نے تاوان ادا کر دیا ہے۔ تا کهای ایک مخض کی ملکیت میں دو چیزیں لینی خود وہ کپڑااوراس کا تاوان جمع نه ہوجا ئیں بےلہٰذااس طرح لینا جوتاوان کا سبب ہو چوری کی سزا دلانے میں کوئی شبہ پیدائییں کرتا ہے۔ جیسے صرف اے لیناشبہ کا سببنیں ہوتا ہے اور جب کہ بائع نے اپنی کوئی عیب دار چیز مشتری کواس کا عیب بتائے بغیر فروخت کی پھراس کے پاس سے وہ چیز چرائی تواس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اگر چہ اس کے عیب دار ہونے کی وجہ سے وہ چیز والیس کے قابل تھی۔ بخلاف اس صورت کے جبکہ بائع نے اپنے لئے خیار رکھا ہو۔ جوصورت امام ابو یوسف کے ذکر فرمائی ہے کہ وہ شبہ پیدا کرتی ہے۔اس لئے کہ بیچ ایک ایسامعاملہ ہے جس سے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس بیچ کی وجہ سے بائع کی چیز پرمشتری کوملکیت حاصل ہو گئی۔اگر چہ پیتھمابھی نافذنہیں ہواہے۔ پھر پیمعلوم ہونا جاہئے کہ بیاختلاف ایسی صورت میں ہے کہ کپڑے کے مالک نے چورہے کپڑا بھاڑنے کا نقصان لینا اوراپنا کیڑ اواپس لینا قبول کیا ہواوراگر اس نے تاوان لے کر کیڑ اسی چور کے پاس چھور دینا قبول کرلیا تو بالا نفاق ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ کیونکہ کپڑے کا تاوان دینے سے چوراس کپڑے کا اس وفت سے مالک ہوجائے گا۔ جبکہ اس نے کپڑ ااس کے پاس سے اپنے پاس لیا ہے۔ توبیہ الیا ہو گیا جیسے کوئی ہبہ کی وجہ سے کیڑے کا مالک ہوا ہو۔اس وقت ایک شبہ پیدا ہو گیا لہذااس سے حد ختم کر دی جائے گی۔ یفصیل اس صورت میں ہے کہ چور نے چوری کے اس مال میں ہے کوئی بڑا نقصان کر دیا ہوا دراگر معمول سا نقصان کیا تو بالا نفاق ہاتھ کا ٹاجائے گا۔اس لئے کہ اس مال پر اس صورت میں چور کے مالک بننے کا کوئی سبب نہیں پایا جائے گا۔ کیونکہ اسے کسی طرح بیاختیار نہیں ہے کہاس مال کی قیمت بطور تا وان ادا کر دے۔ تَشْرَ حَكَ.... وَ مَنْ سَوَقَ قُوْ بَافَشَقَّهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ اخْرَجَهُ وَهُوَيُسَاوِىٰ عَشُوةَ .....الخ مطلب رّجمه عـ واضح ہے۔

سی نے بری چرا کراہے ذیج کردیااس کے بعداسے باہر لایا تواس کا حکم

وَ إِنْ سَرَقَ شَاةً فَذَ بَحَهَا ثُمَّ الْحُرَجَهَا لَمْ يُفْطَعْ لِآنَ السَّرْقَةَ تَمَّتْ عَلَى الكَّحْمِ وَلَاقَطْعَ فِيْهِ

ترجمہ ..... اوراگر کسی نے بکری چرا کراہے ذیح کر دیااس کے بعداہے باہر لایا تواس کا قطع نہیں ہوگا کیونکہ اس کی چوری کا کام اس وقت پورا ہوا جبکہ بکری زندہ جانورہے بدل کر گوشت پوست ہوگئ ہے اور گوشت چرانے سے قطع برنہیں ہوتا ہے۔

تشريح .....وَ إِنْ سَرَقَ شَاةً فَذَ بَحَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا لَمْ يُقْطَعُ لِآنً ....الخ مطلب ترجمه ب واضح بـ

چورنے سونایا چاندی چوری کیااس کے دراهم یا دنا نیر بنا کئے قطع پد ہو گااور دراہم ودنا نیر کارد بھی لازم ہو گا

وَ مَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْفِيضَّةً يَجِبُ فِيْهِ الْقَسَطُعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ آوُدَنَانِيْرَ قُطِعَ فِيْهِ وَيُرَدَّاللَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا وَاصْلُهُ فِى الْغَصَبِ فَهَاذِهِ صُنْعَةٌ الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا وَاصْلُهُ فِى الْغَصَبِ فَهَاذِهِ صُنْعَةٌ مُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًالَهُ ثُمَّ وَجُوْبُ الْحَدِّلَا يُشْكُلُ عَلَى قَوْلِهِ لِآنَّهُ لَا يَمْلِكُهَ وَ قِيْلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُهَ وَ قِيْلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ لِآنَهُ

ترجمہ .....اگرکسی نے کسی کا سوتایا چاندی اتنا چرایا جس سے قطع واجب ہوتا ہے پھر چور نے اس سے درہم یا چاندی دینار بنا لئے تو اس کی وجہ سے
اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور یہ بینے ہوئے درہم یا دینارای کو واپس کردے گا جس سے اس نے چرایا ہے یہ قول امام ابوصنیفہ گا ہے اور صاحبین ؓ نے
فرمایا ہے کہ اصل مالک کو (جس سے چرایا ہے ) اس دینار درہم لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی اصل کتاب الخصب میں ہے (جو آئندہ آئے
گی) ان کے زویک درہم یا دینار کی شکل میں سونے اور چاندی کو بدل دینا یہ مل خودہ ہی بہت فیتی مل ہے اور امام اعظم ہے نزویک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھرامام اعظم ہے کوئل میں سونے اور چاندی کو دینار اور
ماحبین ؓ کے قول کی بناء پر بعضوں نے کہا ہے کہ قطع یہ کی سز اواجب نہ ہوگی کیونکہ قطع کرنے سے پہلے تو اس چور کی اور سونا) دوسری شکل
درہم بنالیا ہے اس لئے وہ چورخوداس کا مالک ہوگیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قطع یہ واجب ہوگا کیونکہ چوری کا یہ مال (چاندی اور سونا) دوسری شکل
میں بدل جانے کی وجہ سے اب پہلی چیز باقی نہیں رہی اس لئے یہ چوراس چوری کے ہوئے مال کا مالک نہیں ہوسکا ہے۔

تشريح ..... وَ مَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْفِطْةً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ ....الخ مطلب رجمد عواضح ب-

# كير اچورى كيا اورائى سرخ رنگ كرلياقطع يد موگا اور كير اوا پسنېيس ليا جائے گا

#### اورنہ ہی کپڑے کا ضمان ہوگا

فَإِنْ سَرَقَ قَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ قُطِعُ وَلَمْ يُؤْ حَلْمِنْهُ الثَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيْمَةَ الثَّوْبِ وَهَذَاعِنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَاَبِي يُوسُفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُوْ حَلْمِنْهُ الثَّوْبُ وَيُعْطَى مَازَادَ الصَّبْعُ فِيْهِ إِعْتِبَارًا بِالْغَصَبِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ الثُوْبِ يَوسُفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُوْحَلُمِنْهُ الثَّوْبُ وَيُعْطَى مَازَادَ الصَّبْعُ فِيْهِ إِعْتِبَارًا بِالْغَصَبِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ الثُوبِ الثَّوْبِ قَائِمٌ صُوْرَةً وَمَعْنَى حَتَّى لَوْاَرَادَاخُلَهُ مَصْبُونَ عَلَى السَّارِقِ بِالْهَلَاكِ الصَّابِعُ فِي الشَّوْلِ الْعَصْبِ لِآنَ حَقَّ كُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا قَائِمٌ صُوْرَةً وَمَعْنَى فَاسْتَوَيَامِنُ هَذَا الْوَجْهِ فَرَجُحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ بِخِلَافِ الْعَصَبِ لِآنَ حَقَّ كُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا قَائِمٌ صُوْرَةً وَمَعْنَى فَاسْتَوَيَامِنُ هَذَا الْوَجْهِ فَرَجُحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ لِمَاذَكُونَا

تَشر وي .... فَإِنْ سَرَقَ قُوْبًا فَصَبَعَهُ أَحْمَرُ قُطِعَ وَلَمْ يُؤْخَذُمِنْهُ .... الخ مطلب ترجمه عاضح ب-

#### كير بوسياه رنگ كرديا توائمه ثلاثه كنزديك كيراوالس لياجائ كا

وَإِنْ صَبَعَهُ اَسْوَدَا حِذَمِنُهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ آبِي يُوْسُفَّ هَذَاوَالْآوَلُ سَوَاءً لِآنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْمُحُمِّرَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ زِيَادَةٌ آيْضًا كَالْحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَايُقْطَعُ حَقُّ الْمَالِكِ وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ اَلسَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَايُوْجِبُ اِنْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ

ترجمہ .....اوراگر چورنے اس کیڑے کوسیاہ رنگ ہے رنگ دیا ہوتو دوا ماموں یعنی امام ابوصنیفہ اُورا مام محدر حماللہ کنز دیک اس سے لیا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف ؒ کے زدیک سیاہ رنگ سے کپڑے میں گا۔ لیکن امام ابو یوسف ؒ کے زدیک سیاہ رنگ سے کپڑے میں اس طرح کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جس طرح سرخ رنگ کے رنگنے سے ہوتی ہے۔ اور امام محد ؒ کے زدیک بھی اگر چہ سیاہی بھی سرخی کی طرح ہی زیادتی ہوتی ہے لیکن رنگ چونکہ کپڑے کے تابع ہوتا ہے۔ اس لئے کپڑے سے اصل مالک کاحق ختم نہیں ہوسکتا ہے اور امام ابوصنیفہ ؒ کے زدیک سیابی سے کی اور نقصان آجاتا ہے۔ اس لئے یورنگ مالک کے حق کوختم نہیں کرسکتا ہے۔

فاكدہ ..... محققین نے كہا ہے كہ امام صاحب اور صاحبين كايدا ختلاف اصلي نہيں ہے بلكہ اپنے اپنے زمانه كى حالت ہے كيونكه امام عظم م كزمانه ميں بنى اميدكى حكومت ميں سرخ رنگ كى قدر اور اہميت تقى اور سياه رنگ ايك تم كاعيب شار ہوتا تھا ليكن صاحبين كے زمانه ميں عباسيدكى سلطنت ميں سياه رنگ كى قدر ہوگئى۔ اس لئے بيا ختلاف زمانہ كے اعتبار سے ہے۔

تشرر كسس وَإِنْ صَبَغَهُ اَسُو دَانِ عِنْمُ فِي الْمَلْهَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ سسالخ مطلب رجمه عواضح بـ

# بَسابُ قَسطُعِ الطَّرِيْقِ

ترجمه .....باب ڈاکوؤں کے بیان میں

تشریح .... واضح ہوکہ ڈیمتی کے مسئلہ میں جوشرطیں ہیں۔

اول ...... ڈاکووہ لوگ کہلائیں گے جن کارعب ودبد بہاور قوت اتنی زیادہ ہو کہ راستہ چلنے والے ان کا مقابلہ نہ کرسکیں اور وہ لوگ جوڈ کیتی کریں خواہ ہتھیار سے یالاٹھیوں سے یا پتھروغیرہ سے ہو۔

ووم ..... ید کرد کیتی کامقام شہرے باہر دور ہواور شرح طحاوی میں کہاہے کہ سفر کی مقدار ہو۔

سوم ..... ميك ايسا واقعددار الاسلام ميس مو-

چہارم .....کان لوگوں نے اتنامال لوٹا ہوجس پر چوری کی سزادی جاسکتی ہو۔امام شافعی داحمدرحمة الله علیها کا بھی یبی قول ہےاورامام مالک نے کہا

پنجم ..... پیکرسارے ڈاکوان تمام مسافروں کے لئے اجنبی ہوں۔ یہاں تک کہا گر ڈاکوؤں میں سے کوئی شخص بھی ان مال والوں کا ذور حم محرم ہویا بچے ہویا دیوانہ ہوتو ڈاکوؤں پرقطع کی سزاوا جب نہ ہوگی۔

ششم ..... بیہ کدہ ڈاکوتو بکرنے سے پہلے پکڑے جائیں اس لئے اگرتو بر لینے کے بعد پکڑے گئے ہوں توان سے حدثم ہوجائے گی۔

اورالله تعالى فرمایا بانسما جزاء الدین یسحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا آن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض لینی جولوگ الله تعالی واس کرسول الله می خلاف او ینفوا من الارض لینی جولوگ الله تعالی واس کرسول الله می سازین کری اور ملک می فساد پھیلائیں ان کی مزایجی ہے کروہ تل کئے جاکیں یاسولی و یکے جاکیں یاان کے ہاتھ اور پاؤل مختلف ست سے کائے جاکیں سیاد مین سے دور کئے جاکیں یاان کے ہاتھ اور پاؤل مختلف ست سے کائے جاکیں سیاد مین سے دور کئے جاکیں سیالخ

یفر مان باری تعالے ڈاکووں کے بی بارہ میں ہے۔ان کا واقعہ بیہ واکہ قبیلہ عربیہ کے پھردیہاتی لوگ مدیدہ میں آ کرمسلمان ہوئے پھر دید کے پھردیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھر دیا کہ جہال کی آ ب وہ واان کے مزاج کے موافق فیہ موٹی اور ان کو بخار رہنے لگا اور ان کے پیٹ بڑھ گئے اور ایسا بی کیا بلا خروہ اجھے ہو گئے گر اسلام سے پھر گئے اور چروا ہوں کو بری طرح سے آل کر اور ہوئی تو آپ نے ان کے پھر گئے اور چروا ہوں کو بری طرح سے آل کر کے تمام جانوروں کو بھگا کر لے گئے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ ہوئی تو آپ نے ان کے بھر گئے اور چروا ہوں کو بری طرح سے آل کر کے تمام جانوروں کو بھگا کر لے گئے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر آل کر کر کر کے ان کے اس کے بعد آپ وہ گئانے ان میں سے ہرایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کو اکر ان کی آگھوں میں سلائی پھیر کر اور ایک روایت میں ہے کہ کیلیں تھوک کر مقام حرہ میں ڈلواد یا جہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگئے۔ جسیا کہ صحاح میں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کیلیں آل کو رائی کا دایاں باتھ اور بردی تکلیف سے کلاے کہا ہے کیلیں اس لئے تھوکی گئی تھیں کہان لوگوں نے بھی چروا ہوں کی آگھوں میں بول کے کا نے چھید کر بردی تکلیف سے کلا ہے کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے بیآ یہ تازل فرمائی۔

حضرت عبداللد بن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس آھٹ کی ہیہ تفسیر بیان کی کہ جس نے قل کیا اور مال نہ لیا ہووہ قبل کیا جائے اور جس نے قبل کیا اور مال بھی لیا وہ سولی دیا جائے اور جس نے صرف مال لیا اور قبل کیا تو اس کے دائیں طرف کا ہاتھ اور ہائیں جانب کا پاؤں کا ٹا جائے اور جس نے قب نہیں کیا اور مال بھی نہیں لیا بلکہ دھم کا یا تو اسے اس زمین کیا جا اس کے دائیں طرف کا ہاتھ اور ہائیں جانب کا پاؤں کا ٹا جائے اور جس نے قب نہیں کیا جا سے اس میں بھی اختلاف ہے کہ سے نفی کیا جا تھی کیا جا تھی گور سے نے کیا معنی ہیں۔

زمین نے کی کردینے کے کیا معنی ہیں۔

چنانچام شافعی واحداورایک جماعت کے زدیک اس سے غرض میہ ہے کہ اس ملک سے دوسر سے ملک میں نکال دیے جائیں لیکن میں معلوم ہونا چاہئے کہ دارالاسلام میں ایسا کرنے سے وہ لوگ دارالاسلام کے ہی دوسر سے شہروں اور ملکوں میں فساد پھیلائیں گے۔ اہل لئے شاید بیمراد ہو کہ ایک ایک کو دوسر سے سے متفرق کر دیا جائے اور وہ مختلف علاقوں میں نکال دیے جائیں اورامام ابوضیفہ آور ہرایک جماعت کے نزدیک میراد ہے کہ قید خانہ میں ڈال دیے جائیں۔ کیونکہ اس طرح ملک اور باشندگان ملک سے بالکل کنارے کردئے جائیں۔ کے اور ملک ان کے فساد سے پاک ہوجائے گا۔

#### ڈاکو کی سزا کا حکم، ڈاکہ کی تعریف

قَىالَ وَإِذَا حَرَجَ جَسمَاعَةٌ مُمْتَنِعِيْنَ آوُوَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوْا قَطْعَ الطَّرِيْقِ فَاَحَدُوْا قَبْلُ آنْ يَاخُذُوْا مَالًا وَيَقْتُلُوْانَفْسًا حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يُحَدِّ ثُوْا تَوْبَةً

ہاب قطع الطریق .......اشرح آردو ہوا ہے۔ جلد ششم سکتے ہیں اگر لوٹ ماراور کل وقبال کی نیت ہے اپنے گھروں سے نکلے پھراس سے پہلے کہوہ کسی کا مال لیس یا کسی کو آل کریں پکڑ لئے جا تھی توامام وقت ان کوقید خاند میں ان کے تو ہرکر لینے تک کے لئے ڈال دے۔

تشری می قالَ وَإِذَا حَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَعِينَ أَوْوَاحِدٌ يَقْدِدُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوا مِسَالِ مطلب ترجمه واضح ہے۔ ڈاکہ ڈالتے والی جماعت نے مسلمان یا ذمی کا حال لوٹالیا اس جماعت کوامام وقت کیاسز ادے گا

وَإِنْ آَحَـٰذُوْامَالَ مُسْلِمَ آوُذِمِّي وَالْمَاخُولُ وَاَفَسِّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ آصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشُرَةَ وَرَاهِمَ فَصَاعِدُاآوُمَا تَبُلُخُ قِيْسَمَتُهُ ذَٰلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ آيْدِيْهِمْ وَآرُجُلُهُمْ مِنْ حِلَافٍ وَإِنْ قَتَلُوْا وَلَمْ يَاحُدُوْامَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ مَدِيْهِمْ وَآرُجُلُهُمْ مِنْ حِلَافٍ وَإِنْ قَتَلُوْا وَلَمْ يَاحُدُوْامَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ مَدَّاوَالْاَصُلُ فِيهِ قَولُهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ٱلْايَةُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ وَاللهُ آعْلَمُ التَّوْزِيْعُ عَلَى الْآحُوالِ وَهِى آرْبَعَةُ هَذِهِ الظَّلْقَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلِآنَّ الْجَنَايَاتِ التَّهُ الْمَرْوَةُ وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلِآنَّ الْجَنَايَاتِ التَّهُ الْمَرَادُ بِالنَّهُ وَالْتَلْقُولُ الْمُحَوَالِ فَاللّهُ الْمُلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرَّابِعَةُ نَذْكُوهُا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلِآلَ الْجَنَايَاتِ تَتَفَاوَتَ عَلَى الْاحْوَالِ فَاللّهُ إِنْ الْمُوادُ بِالنَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُكُولُ وَالْمُ الْهُ عَلْمُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُحَالِ اللهُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُ الْعَالَةُ اللهُ الْفُولُ الْمُ وَالْمُهُمُ مَنْ الْمُولِلَةُ النَّالِيَةُ كَمَا بَيَّنَاهُا لِمَاتِلُونَاهُ الْمُحَارَبَةَ لَا يَتَحَقَّقُ والْمَالَةُ الثَّانِيَةُ كَمَابَيَّنَاهَا لِمَاتِلُونَاهُ الْمُعَالِ الْمُعَلِقُ وَالْمَالُولُ الْمُعْتِ وَالْحَالَةُ الثَّالِيَةُ كَمَابَيَّنَاعً لِمَاتِلُونَاهُ اللْهُ الْمُلْعَالُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعْتِيْرُولُ لَا الْمُحَارِبَةَ لَا الْمُعَالِي الْمُعَلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعَالِي الْمُعْتِى الْمُالِمُ لَا عَالَهُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَالِي الْمُعُلِي الْمُعْتِمُ وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُحُولُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الللللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ اللْمُعُ

ترجمہ .....اوراگران لوگوں نے کسی سلمان یا ذی کا مال لے لیا اور یہ مال اتنا ہوکہ اگر اس جماعت پروہ مال تقسیم کیا جائے ہرایک کودس درہم یا اس سے زیادہ ال جائے یا ایس چیز ہوجس کی قیمت اتن ہی ہوت امام وقت ان لوگوں کے دائیں ہاتھا اور بائیں پاؤں کو کا نے ڈاسے اوراگران لوگوں نے صرف قل کیا ہوتھ یہ باتھ اور بائیں پاؤں کو کا نے ڈاسے اوراگر ان لوگوں نے دائی کیا ہوتھ یہ چوتھی صورت ہے۔ جس کی تفصیل سامنے آرہی ہے۔ اس باب میں اصل یے فرمان باری تعالی ہے اسما جزاء الحدیث یہ جادبون اللہ ورسولہ الآبیہ (اس میں چار سزائیں میں جار سزائیں ہیں جار سامنے آرہی ہے۔ اس باب میں اصل یے فرمان باری تعالی ہے انسما جزاء الحدیث یہ جادبون اللہ ورسولہ الآبیہ ہے (اس میں جار سزائیں ہیں بعن ہر صالت کی ہیں۔ کے مناسب ایک سزا میں سے تین صالتیں وہی ہیں جواو پرگذر گئیں۔ اور چوتھی صالت کو ہم ان شاء اللہ تعالے آگے بیان کریں گے۔ نہ کورہ ہر صالت کے موافق ہی اس کی سزائیں گئی ہو اوراس اعتبارے کہ گنا ہوں کے فتاف ہونے کی وجہ سے سزائیں ہی محتلف ہوتی ہیں۔ ہر صالت کے موافق ہی اس کی سزائیں گئی ہے اوراس اعتبارے کہ گنا ہوں کے فتاف ہونے کی وجہ سے سزائیں ہی محتلف ہوتی ہیں۔

### ڈا کہ کب متحقق ہوگا لینی ڈا کہ کی شرائط

وَ شَرَطَ اَنْ يَسكُوْنَ الْمَاحُوْذُ مَالُ مُسْلِمِ اَوْذِمِّي لِيَكُوْنَ الْعِصْمَةُ مَوَّبَّدَةً وَلِهَٰذَا لَوْقُطِعَ الطَّرِيْقُ عَلَى الْمَسْتَامِنِ لَا يَسجِبُ الْقَطْعُ وَشَرطَ كَمَالَ النِّصَابِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدِكَيْلَا يُسْتَبَاحُ طَوْفُهُ اِلَّابِتَنَا وُلِهِ مَالَهُ خَطَرٌوالْمُرَادُ

#### ڈاکوؤں نے قل بھی کیااور مال بھی چھیناامام کیاسزادےگا

وَالرَّابِعَةُ اِذَاقَتَلُوْا وَاخَدُ وِاالْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِانْ شَاءَ قَطَعَ آيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ اَوْصَلَبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْتُلُ اَوْيَصْلُبُ وَلَا يَقْطَعُ لِآنَّهُ جَنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوْجِبُ حَدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْتُلُ اَوْيَصْلُبُ وَلَا يَقْطَعُ لِآنَّهُ جَنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوْجِبُ حَدَّيْنِ وَالْخَصْمِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّنَاهِي بِالْقَتْلِ وَاخْذِالْمَالِ وَلِهَذَا كَانَ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مَعَا تَعَفَّظُ سَبَيهَا وَهُو تَفُولِيْتُ الْامْنِ عَلَى التَّنَاهِي بِالْقَتْلِ وَاخْدِالْمَالِ وَلِهَذَا كَانَ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مَعَا لَيَعْلُطُ سَبَيهَا وَهُو تَفُولِيْتُ الْامْنِ عَلَى التَّنَاهِي بِالْقَتْلِ وَالتَّذَاخُلُ فِى الْحُدُودِ لَافِي حَدِّ وَاحِدِثُمْ وَالْوَلِيَةِ وَعَنْ اَبِي وَالتَّدَاخُلُ فِى الْحُدُودِ لَافِي حَدِّ وَاحِدِثُمْ وَالْوَلَى وَالتَّذَاخُلُ فِى الْحُدُودِ لَافِي حَدِّ وَاحِدِثُمُ وَكُو ظَاهُ اللَّهُ وَالْوَايَةِ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَّ اللَّهُ لَا يَتُولُونَ السَّفَا فَي الصَّلُولُ وَالْمَالَا عَلَهُمُ اللَّهُ لَا يَتُولُونَ اللَّوْمَ عَلَيْهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ لَا لَا اللَّعُولُ الْهُ اللَّهُ الْمَالَعَةِ فِى الصَّلُبُ وَيُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالَعَةِ فِى الصَّلُبِ فَيُحَولُ الْمَالُ التَّشْهِيْرِ بِالْقَتْلُ وَالْمُبَالَعَةِ فِى الصَّلُبِ فَيُحَدَّالُولُ الْمَالُولُ وَالْمُمَالَعَةِ فِى الصَّلُولُ وَلَامُ اللَّهُ الْوَالُ الْمُالُولُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُعَالُولُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ وَالْمُعَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْعَلَاقُ وَالْمُعُلُولُ الْمُعَالُولُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعُلِ

تشری ..... وَالرَّابِعَهُ اِذَاقَتَلُوْا وَاَحَدُوا الْمَالَ فَالْاِمَامُ بِالْحِيَادِ اِنْ شَاءَ قَطَعَ آيديْهِمْ .....الخ مطلب ترجمه الشواضح ہے۔ ﴿﴿ وَالوول كُوزِنْدُه سولى پِرلِيْكَا يا جائے گا اور ناكے پبيٹ نيز ہے سے چاك كرے گاہياں تبك كه انہيں موت كے گھاٹ اتارد ہے

ثُمَّ قَالَ وَيُصْلَبُ حَيَّاوَيُبُعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحِ إِلَى آنْ يَّمُوْتَ وَمِثْلُهُ عَنِ الْكَرْخِيُّ وَعَنِ الطَّحَاوِيُّ آنَّهُ يُفْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقِيًّاعَنِ الْمُثْلَةِ وَجْمُ الْآوْلِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَبِهِ تَوَقِيًّاعَنِ الْمُثْلَةِ وَجْمُهُ الْآوْدِعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَبِهِ

تشری ....اس کے بعد قدوریؒ نے فرمایا کہ ایسے ڈاکوکوزندہ مولی پرچڑھایا جائے اور ایک نیزہ سے اس کا پیٹ جاک کردیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس جیسا امام کرخیؒ سے بھی منقول ہے۔ اور طحاویؒ سے روایت ہے کو آل کرنے کے بعد سولی دی جائے تا کہ مثلہ کرنے سے بچاؤ ہواس میں پہلی روایت اصح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سولی دینے میں زیادہ خوفنا کے جرت ہے اور اس سرزا کا مقصود بھی یہی ہے۔ تشریح ..... ثُمَّ قَالَ وَیُصْلَبُ حَیَّا وَیُنْعَجُ بَطْنَهُ بِوُمْحِ اِلْی اَنْ یَّمُوْتَ وَمِثْلُهُ ....الخ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

#### سولی بر کتنے دن النکا یا جائے

قَالَ وَلايُصْلَبُ اَكْفَرُمِنْ ثَلِثَةِ اَيَّامٍ لِانَّهُ تَتَغَيَّرُ بَعْدَ هَا فَيَتَاذَى النَّاسُ بِهِ وَعَنْ اَبِى يُوْسُفَّ اَنَّهُ يُتُرَكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَتْفَى يَتَقَطَّعَ وَيَسْقُطَ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْسُرُهُ قُلْنَا حَصَلَ الْاغْتِبَارُ بِمَا ذَكُرْنَاهُ وَالنِّهَايَةُ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ

تر جمہ .....اور یہ کہا کہ اس ڈاکوکوسولی دینے کے بعدای حال پرتین دنوں سے زیادہ نہیں چھوڑا جائے۔ کیونکہ تین دنوں کے بعدوہ جسم بگڑ جائے گاتو اس کی بد بوسے لوگوں کو تکلیف ہونے لگے گی۔ ابو یوسف ؒ سے یہی ایک روایت ہے کہ اس کوسولی کے تختہ پر ہی چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ کمڑے ہوکروہ گر پڑے تا کہ دوسروں کواس سے عبرت حاصل ہوا ورہم ہیہ کہتے ہیں کہ تین دن رکھنے سے ہی عبرت حاصل ہوگئی اور اس درجہ تک اسے پہنچانا مطلوب نہیں ہے ( بلکہ صرف تنبیہ ہی مقصود ہے )

> تشرت ..... قَالَ وَلاَيُصْلَبُ ٱلْحُنُوُمِنْ ثَلِثَةِ ٱ يَّامٍ لِاَنَّهُ تَتَغَيَّرُ بَعْدَ هَا فَيَتَأَذَّى .....الخ مطلب ترجمه ب واضح ہے۔ ڈ اکوکوٹل کر دیا گیا تو سرقہ صغریٰ کا تا وان اس برنہیں لا دا جائے گا

قَسَالَ وَإِذَا قُتِسِلَ الْسَقَسَاطِعُ فَكَارَضَهَانَ عَلَيْسِهِ فِي مَالٍ أَحَدَهُ إِعْتِبَارًا بِسالسَّوْقَةِ الصَّغُرى وَقَدْبَيَّنَاهُ

ترجمہ .....اوریہ بھی کہاہے کہ اگر ڈاکول کردیا جائے توجو مال اس نے لوگوں سے لوٹا تھا اس کا تاوان اب اس پرواجب نہیں رہا۔ یہ چوری کے مسکلہ پرقیاس کرکے ہے۔ ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# اگرفتل کافعل کسی ایک نے انجام دیا توسب پر حدجاری کی جائے گ

فَإِنْ بَاشَرَالْقَتْلَ آحَدُهُمْ أُجْرِى الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِآجْمَعِهِمْ لِآنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَازَبَةِ وَهِى تَتَحَقَّقُ بِآنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِذَةً لِلْبَعْضِ حَتَّى إِذَازَالَتْ آقْدَامُهُمْ إِنْ حَازُوا اللَّهِمْ وَإِنَّـمَا الشَّرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ

ترجمہ .....اوراگرڈاکوؤں کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص نے قل کا کام کیا ہوتو بھی قبل کی سزاان سمعوں پرلازم ہوگ۔ کیونکہ بیتو ڈکیتی کی سزا ہے کیونکہ ڈکیتی تواسی طرح ہواکرتی ہے کہ کوئی لڑے اور دوسراکوئی اس کی مدد پر ہواس طرح سے کہا گرلڑنے والا ہارنے لگے اور اسے ناکامی کی صورت ہو رہی ہوتو اپنے مددگاروں میں واپس آ کران سے مدد لے لیکن اس مسئلہ میں شرط یہی ہے کہان میں سے کسی سے بھی قبل کا کام پایا جائے اوروہ پالیا گیا۔ تشریح .....فیان بَاهْمَ الْقَدِّلُ اَحَدُهُمْ اُنْجِوِیَ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِاَجْمَعِهِمْ اللّٰ مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔

## لاتھی، پھراورتلوارے قل برابرہے

قَسَالَ وَالْقَسُلُ وَإِنْ كَسَانَ بِعَصَّسَا ٱوْبِحَجَرِ ٱوْبِسَيْفٍ فَهُ وَسَوَاءٌ لِلاَّسَهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلطَّرِيْقِ بِقَطْع الْمَارَّةِ

تر جمہ .....اور یہ بھی کہا ہے کو آل کا کام خواہ لاتھی ہے ہویا پھر ہے یا تلوار ہے تھم میں سب برابر ہیں۔ کیونکہ مسافروں اورعوام کا راستہ روک دیے ہے ہی ڈکیتی ثابت ہوجاتی ہے

تشرر كسسقال وَالْقَنْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصًا أَوْبِحَجْرٍ أَوْبِسَيْفِ ....الخ مطلب رجمه عواضح بـ

# ڈاکونے قبل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا فقط زخی کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا

تر جمہ .....اوراگر ڈاکوؤں نے کسی کونڈل کیا اور نہ مال لیا بلکہ صرف زخی کیا ہوتو جن زخموں کا بدلہ لیا جا تا ہےان میں بدلہ لیا جائے گا اور جن میں صرف مالی جر مانہ لیا جا تا ہےان میں ہی جرمانہ لیا جائے گا اوراس کی وصولی کاحق اس زخمی کے اولیاءکوہوگا۔ کیونکہ اس جرم میں صدکی سز الا زم نہیں آتی ہےاس لئے یہ بندہ ہی کاحق ہوالیعنی اس کے سلسلہ میں بدلہ یا جرمانہ لینا ہوگا۔ ( لیعنی اگر مثلا ڈاکو نے کسی کا کان کا شاہوتو اس کے بدلہ ڈاکوکا کان کا ٹاجائے گا اوراگر ران زخمی کردی تو اس پر جرمانہ وصول کیا جائے گا۔)

تشريح ....وَ إِنْ لَمْ يَفْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَاحُذْ مَالْا وَقَدْجَرَحَ الْقُصَّ مِنْه فِيْمَافِيْهِ الْقِصَاصُ....الخ مطلب ترجمه سي واضح بـ

ڈ اکونے مال لوٹا اورزخی کیا تو ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کا ٹا جائے اور جو زخم لگائے وہ ساقط ہوجائیں گے

وَإِنْ اَخَـٰذَمَالَالُمُ جَرَحَ فَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ وَبَطَلَتِ الْجَوَاحَاتُ لِاَنَّهُ لِمَاوَجَبَ الْحَدُّحَقَّا لِلْهِ سَقَطَتْ عِلْهُ كُرَّةً

ترجمہ .....اوراگرڈاکوؤں نے مال لےلیاس کے بعدزخی بھی کردیا تو ڈاکوکا دایاں ہاتھ ادر بایاں پاؤں کا ٹاجائے گا۔لیکن زخموں کا عوض باطل ہو جائے گا کیونکہ جب حق البسا قط ہوگئی۔ جیسے مال کی عصمت ختم ہوجاتی ہے۔ جائے گا کیونکہ جب حق البی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ تشریح ...... الخ مطلب ترجمہ سے داضح ہے۔ تشریح ...... الخ مطلب ترجمہ سے داضح ہے۔ وائے تھی البی کے بعد پکڑا گیا اور اس نے عمد اُقتل کیا تھا تو اولیا عمقوتول جا ہے قصاص لیس جا ہے معاف کردیں

وَ إِنْ اَحَـذَبَـهُدَمَاتَـابَ وَقَدْقَتَلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاءَ الْآوْلِيَاءُ قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُ وْاعَفُواْعَنْهُ لِآنَّ الْحَدُّفِي هَذِهِ الْجَنَايَةِ لَاَيْقَامُ بَعْدَالتَّوْبَةِ لِلْإِسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ وَلِآنَ التَّوْبَةَ يَتَوَقَّفُ عَلَى رَدِّالْمَالِ وَلَاقَطْعَ فِي مِثْلِهِ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِفِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ اَوْيَعْفُو اَوْيَجِبُ الطَّمَانُ إِذَا هَلَكَ فِي هِذِهِ آوْ اِسْتَهْلَكَ

ترجمہ .....ادراگر ڈاکوتو برکینے کے بعد پکڑا گیا ہو حالانکہ اس نے قصد اُقتل کیا ہوتو مقتول کے اولیاء کو بیتی ہوگا کہ اگر وہ متفقہ طور سے اس ڈاکوکو قصاص میں قبل کرانا چاہیں توقتل کرادیں اوراگر اسے معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈیکٹی کے جرم میں تو بہر نے کے بعد حد کی سزا قائم نہیں کی جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اسے صاف لفظوں میں مشغی کردیا گیا ہے اوراس وجہ سے بھی کہ محمح تو بہونے کا مطلب بیہوتا ہے کہ محرم نے لئے ہوئے حق یا مال کووالی کردیا ہے اورالی صورت میں قطع کی سزانہیں دی جاسمتی ہے۔ لہذا بندہ کاحق نفس اور مال میں ظاہر ہوا اس لئے قصاص کے ولی کو بیا ختیار ہوگا کہ چاہے اپناخت قصاص وصول کر سے باچاہے تو معاف کردیا اور ڈاکونے مال پر بادر کیا ہو یا اس سے مال ہر بادہوگیا تو اس پرضان لازم ہوگا۔

تشری سو اِنْ اَخَذَ بَعْدَ مَا تَابَ وَقَدْ قَتَلَ عَمَدًا فَانْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوٰهُ سَلَا مِطلب ترجمه بيداض بيد واربوتو باقى دُاكووَل كى جماعت ميں كوئى نا بالغ ، مجنون مقطوع عليه كا قريبى رشته دار بوتو باقى دُاكووَل سے حدسا قط ہوجائے گى

وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ صَبِى اَوْ مَجْنُون قُولُ اَبِي حَنِيْفَة وَزُفَرٌ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَّ اَنَّهُ لَوْبَاهَ الْعَقَلَاءُ يُحَدَّالْبَاقِيْنَ فَالْمَ الْمُعَنَى وَالْمَجْنُون قُولُ اَبِي حَنِيْفَة وَزُفَرٌ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَّ اَنَّهُ لَوْبَاهَ وَالْعَقَلاءُ يُحَدَّالْبَاقُونَ وَعَلْمَ هَلَاء السَّرَقَةِ الصَّغُرى لَهُ اَنَّ الْمُبَاشِرَ اَصْلٌ وَالرِّدْءُ تَابِعٌ وَلَا حَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ وَلَا اِعْتِبَارَ بِالْحَلَلِ فِي النَّبُعِ وَفِي عَكْسِه يَنْعَكِسُ الْمُعْنَى وَالْحُكُمُ وَلَهَاأَنَّهُ جِنَايَة وَاحِدة قَامَتْ بِالْكُلِّ فَإِذَالَمْ يَقَعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مَوْجِبًا كَانَ فِيهُ الْمُعَنَى وَالْحُكُمُ وَلَهَاأَنَّهُ جِنَايَة وَاحِدة قَامَتْ بِالْكُلِّ فَإِذَالَمْ يَقَعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مَوْجِبًا كَانَ فِيهُ لَا يُعْبُ الْمُحْرَمِ فَقَدْ وَالْاصَحُ الْعَامِدِ وَامَّادُ وَالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَقَدْ وَلِي عَلَيْهِمْ وَالْاصَحُ اللهُ مُلْقَالًا عَلِي الْمُحْرَم فَقَدْ وَلِهُ الْمَاحِلَ الْمُعَنِي وَالْمَحْرَم فَقَدْ وَالْاصَحُ اللهُ مُكْلِلُ الْمُعْنَى وَالْمُحْرَم فَقَدْ وَلَا الْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُومُ وَالْاصَحُ اللهُ مُطْلَق لَا الْمَالُولُ الْمُعَنِي وَلِي الْمُعْنَى وَلَا الْمَعْنَى وَلَا الْمُعْنَى وَلَا الْمُعْنَى الْمُولُومُ وَعَلَى الْمُعْلِقُ وَالْا مُولَى الْمُولِي مَا الْمُعْلَق لَا الْمُعْنَى الْمُعْمِلُولُ عَلَيْ وَلَا الْمُعْلَق لِاللهُ الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُلَاقِينَ بِعِلَافِ مَالِولُومُ الْمُولِي الْمُعْنَاعُ وَلُومُ الْمُ الْمُعْنَى الْمُعْمِلُ الْمُعْنَى الْمُعْلِق الْمُحْمَى الْمُالِق الْمُعْنَاعُ وَلَا الْمُقَامِلُ الْمُلْقِلُومُ الْمُ الْمُعْنِعُلُومُ الْمُعْمِى الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْمَى الْمُولِى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُلْقِلُ الْمُولِي الْمُعْلِق الْمُعْمِى الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولِي الْمُعْلِق الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُولُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُولِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلُومُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُو

ترجمه .....اگردا كودكى جماعت ميں كوئى نابالغ ياديوانديا كوئى ايسا شخص ہوكہ جن پرحمله كيا گيا ہے وہ ان كاكوئى ذى رحم محرم موتو باقى داكودك سے بھی حدساقط موجائے گی۔ بیجاثنا جائے کہ نابالغ اور دیواند کے بارہ میں امام ابوحنیفہ وزفر رحمت الله علیہ کا قول وہی ہے جوذ کر کیا گیا ہے اور امام ابولوسف ﷺ سے روایت ہے کما گرد کیتی کا کام کسی عقل والے نے (نابالغ اور دیواند نے نہیں) کیا ہوتو ان نابالغ اور دیوانوں کے ماسواباتی لوگوں کوحد کی سزادی جائے گی اور صرف چوری میں بھی یہی تھم ہے۔اس کی دلیل ہیہ کہ جس شخص نے جرم کیا ہے وہی اصل مجرم ہے اور جواس کے مددگار ہیں وہ اس کے تابع ہیں اور ان میں جوعقل وشعور والے ہیں ان کے سی کام میں پچھ خلل نہیں ہے اور تابع یعنی نابالغ اور دیوانے کے تابع ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔اس لئے اگر تالع سے حدثتم ہوجائے تواس کی وجہ سے اصل مجرموں سے حدثتم نہ ہوگی اور اگر اس کے بھکس ہوتو اس کے معنی اس کا وه تحكم بحى برعكس موجائ كاليعنى الرتالع ميس خلل نه مواوراصل مجرمول ميس خلل موتو حدثتم موجائ كى ادرامام ابوصنيف وزفر رحمته الله عليهاكي دليل سيه ہے کہ ڈیکٹی کا کام صرف ایک ہی جرم ہے جوسب کے ال کرکرنے سے بورااورکامیاب ہواہے۔اوروہ سب سے متعلق ہے۔ پس جبان میں سے سکی کا کام حدکی سزایانے کامستی نه موایعن عمل علت نه موئی توباقی لوگول کا کام ناقص علت ره گیااور ناتص یا جزوعلت موجود نه مونے سے بوراعظم ثابت نہ ہوگا۔ لہذااس کی صورت ایس ہوگئ کہ بالقصدایک کام کرنے والے کے ساتھ ایک دوسر افخص جوملطی سے کام کرنے والے کے ساتھ شر یک ہوگیا۔مثلاً ایک مخص نے دوسرے کوآ دمی بچھتے ہوئے اس کی طرف قصد اتیر مارااور دوسر مے مخص نے بھی ای کوتیر مارا مگر شکار سجھتے ہوئے ·تیجہ میں وہ مخص تیر سے مرکبا۔اس صورت میں جس نے شکار سمجھ کر مارا ہے وہ تو قصاص میں قبل نہیں کیا جائے گا۔ساتھ ہی اس دوسر کے مخص کو بھی قصاص میں قبل نہیں کیاجائے گا بلکہ وہ بھی چھوٹ جائے گا اورایس صورت میں جبکہ ڈاکوؤں کے ساتھ راستہ کے مسافروں کا کوئی ایک ذی رحم محرم بھی موتواس کے بارے میں بصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہنا ہے ( کہاس کی وجہ سے باقی ڈاکوؤں سے بھی صدختم ہوجائے گی)اس کی تاویل سیہ کہ جن پرڈ کیتی کی گئی ہےان کے مال یا ہم مشترک ہول تب ڈاکوؤں سے حد ختم ہو گی لیکن قول اصح میہ ہے کہان کے مال مشترک ہول یا نہ ہوں۔ ہر حالت میں صدسا قط ہوجائے گی۔ کیونکہ ڈیمنٹی کا پورا کا م ایک ہی جرم ہوتا ہے جوان تمام ڈاکوؤں کے *ل کر کرنے سے کم*ل ہوا ہے۔اس لئے ان میں ے کسی سے اگر کسی وجہ سے حد ساقط ہوگئی تو باتی شر کیوں ہے بھی لاز ما ساقط ہوجائے گی۔اس کے برخلاف اگر مسافروں میں ایبا کوئی حربی بھی ہوجو امان کے کردارالاسلام میں داخل ہوا ہوتواس کے بارے میں ڈاکوؤل سے حدکی سزااس لئے ساقط ہوتی ہے کہاس کے خون حرام ہونے میں خلل ہے اورایے بی مخص کے ساتھ مخصوص ہے جوامن کے کردارالاسلام آیا ہواورایی جگہ میں صداس لئے ممنوع قراردی گئی ہے کہ حرز (مکمل صقط) نہیں ہے۔ بلکاس میں خلل ہے۔جبکہ بیر دخصوص فردیا حالت کے ساتھ تہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پورے قافلہ سے ہے اور یہ پورافا صلہ ایک ہی حرز ہے۔ تشرُّحُ ..... وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ صَبِيٌّ أَوْ مَجنُونٌ أَوْذُورَ خَمِ مَحْرَم ..... الخ مطلب رّجمه ب واضح ب-

حدسا قط موكئ تو قصاص لين كاهم اولياء مقتول كوموكا

وَ إِذَا سَـقَطَ الْحَدُّصَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْآوْلِيَاءِ لِظُهُوْرِ حَتِّي الْعَبْدِعَلَى مَاذَكُونَاهُ فَإِنْ شَاءُ وْا قَتَلُوْاوَإِنْ شَاءُ وَاعْفَوْا

ترجمہ .....اور جب حدساقط ہوجائے تو قصاص لینے کاحق اولیاء کوہوگا۔ کیونکہ جب حق الہی نہیں ہوسکا تو بندوں کاحق ظاہر ہوگا اس لئے اس کے اس کے اولیاء کواس ظرح کا اختیار ہوگا کہ آگروہ چاہیں تو تاتل کو بھی قبل کروادیں یا چاہیں تو اسے معاف کردیں۔

تشريح ..... وَ إِذَا سَقَطَ الْحَدُّصَارَ الْقَيْلُ إِلَى الْاوْلِيَاءِ لِظُهُوْدِ ....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـ

# اگر بعض قافلہ والوں نے بعض دوسرے قافلہ والوں پرڈا کہ ڈالانو ڈاکہ کی حد جاری نہیں ہوگی

وَ إِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ ٱلطَّرِيْقَ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّلِآنَ الْحِرْزَوَاحِدٌ فَصَارَتِ الْقَافِلَةُ كَدَارُواحِدَةٍ

ترجمہ .....اوراگرایک قافلہ میں رہتے ہوئے ان کے درمیان سے کچھلوگوں نے حصہ پرحملہ کردیا تو ان پرڈیکٹی کی حدواجب نہ ہوگی کیونکہ وہ تمام مل کرایک حرز تھے اس لئے پورا قافلہ ایک گھر کے تھم میں ہوجائے گا۔

تَشْرَتُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الطُّولِينَ عَلَى اللهِ اللهُ مطلب رَّجمه الشُّح بهـ

#### ڈاکوؤں نے شہر میں یا شہر کے قریب دن یارات کوڈا کہ ڈالاتو ڈاکہ کی حد جاری نہیں ہوگی

وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقَ لَيْلَااَوْنَهَارًا فِي الْمِصْرِ اَوْبَيْنَ الْكُوْفَةِ وَالْحَيْرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِعِ الطَّرِيْقِ اِسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَكُوْنُ قَاطِعُ الطَّرِيْقِ وَهُوقَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِوُجُوْدِهِ حَقِيْقَةً وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ اَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ إِذَا كَانَ الْقِيلِ اللَّهَ الْعَلَى اللَّهَ الْعَلَى الْحَدُّ الْعَلَى الْعَلَى الْحَدُّ الْعَلَى اللَّهَ الْعَلَى اللَّهَ الْعَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْالِي اللَّهُ اللَ

تشريح ..... وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقَ لَيْكَا أُونَهَارًا فِي الْمَصْرِ أَوْبَيْنَ الْكُوْفَةِ ....الخ مطلب ترجمه ع واضح بـ

کسی نے دوسرے کا گلاد باکر ماردالاتو دیت قاتل کی عاقلہ پرہوگی

وَمَنْ خَنَقَ رَجُلُاحَتْى قَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَسَنُبَيِّنُ فِي بَابِ

ترجمه .....ادراگر کسی نے دوسرے کا گلا گھونٹ کراہے مارڈ الا تو ام ابوضیفہ کے نزدیک متول کی دیت قاتل کے مددگار برادری پرہوگ ۔ یہ ستلہ دراصل کسی براری اوروزنی چیز سے دوسرے کو مارڈ النے کا مسئلہ ہے۔ جے ہم انشاء اللہ باب الدیات میں بیان کریں گے۔ تشریح ..... وَمَنْ خَنَقَ رَجُلاحَتْی قَتَلَهُ فَالدِّیهُ عَلَی عَاقِلَتِه عِنْدَانِی حَنِیفَة .....الی مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔ اگر شہر میں کی کو کلا و با کرموت کی گھاٹ اتار چکا تو قتل کیا جائے گا

وَ إِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِغَيْرَمَرَّةٍ قَتَلَ بِهِ لِآنَّهُ صَارَسَا عِيَّافِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيُدْفَعُ شَرُّهُ بِالْقَتْلِ وَاللهُ أَعْلَمُ

ترجمہ ..... اوراگراس شخص نے شہر کے اندر بار بارلوگوں کے ملے گھونٹے تو اسٹ آل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ملک میں فساد پھیلانے والا ہوگیا ہے۔اس لئے اسٹ آل کر کے اس کے شرسے پورے شہروالوں کو پچایا جائے گا۔واللہ اعلم

تشريح .... وَ إِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَمَوَّةٍ قَتَلَ بِهِ لِأَنَّهُ صَادَسَا ....الخ مطلب ترجمه ي واضح بـ

انتهى كتاب الحدود، ويليه كتاب السير

ملتنت

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

|         | Econ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ordhie. | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 0K5.NO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| tuduboe | المرام فيترك بزار منظرهم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - (C  2 V  () ()                                                                                               |
| hest    | ي جولانها المبايك المايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خواتین کےمسائل اور                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فآوىٰ رشيد بيمة ب<br>ست                                                                                        |
|         | ناتمولا تاعران الحق كليانوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|         | القدوريمولانامحمات البي البرنية<br>لل مكاملمريت مرلانامحمد ليشرب على تصانري م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|         | ر ۱۰ مصنع مستقرب وه ما معد مرب في ما وق وا منها وقت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بهست می رتور مدا<br>فست وی رحمه ارد                                                                            |
|         | ر سر سر سر المرات المرا | فعاوى رحمنت الك                                                                                                |
|         | و المادئ بير لفظ مُلا المُتَدَى عُمَّا في - أورنك زيب عَالمكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|         | بُن ١٦٠ عِصة ١٠ مبلد مرالاً منتى عزيز الزحن هما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> 1 . ,                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتاوي كإرالعكوم دي                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واشلام كانبطت مم ار                                                                                            |
| ,       | ن (تغیر فالقرآن مِنْ كَرْقِرآ في احكام) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسائل معارف لقرار<br>انسانی اعضا کی بیوز                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رنسای مطالعات پیرد.<br>پراویژنب ف                                                                              |
| •       | لى احكامالهيغريف احمّد تصالوي رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نوانین کے لیے شر                                                                                               |
| `       | مَولانامنتى محدّثينع رج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بیپ زندگی                                                                                                      |
| ·       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر رفنسیق شفر سوی                                                                                               |
| ·       | ح رطلاق روُرانتْ _فضیل الجمعنی هلال عثما فی<br>مرکاناعیالت کورسا الکنوی ره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اِشْلامی قانون بکل<br>عداده                                                                                    |
| į       | روماعبر المنظم المعلق المستوى روم المستوى الم  | ر است المعد <u></u><br>و أسس المدواجه                                                                          |
|         | مركاناكفتى درشيداحكدمكاحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مارى روك المنت مارك و المنت من المنت ا |
| `       | ت هئرت بُرلانا قاری محدطیت مُساحثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وازهمي كي تنبرعي حشة                                                                                           |
| ĺ       | ن دوري اعليٰ مَولانامختصيف مَنْ تُحتَّيِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصبح النوري تشرح ف                                                                                            |
|         | م بهشتی زیور — مُرلاما محارشدون علی تعالای ره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دىن ئى ياتىن تغنى مسابل                                                                                        |
|         | ئرلامامحىتقى عثما نحف ماسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہُما رےعاتلی مسَائل<br>مناسبہ فیوں                                                                             |
|         | سیخ محدضری<br>ښزالدتائق مُولان محدمنینگری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - تئار برسط گفته (سلامی<br>مرکز با اگرمزانی شرحکا                                                              |
|         | سٹراندہا تیمرتنا محرصیہ<br>نظرمیںمرتنامحداشرک علی متعانوی رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معكرن الحقاق سرب                                                                                               |
| •       | کاحق تنسیخ نبکل رر بر بر از این ماندر از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حيلة ناجزه يعني عورتول                                                                                         |
| ļ       | ارُدونازار وايما رخا ورد و مدر و عاس وسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |